

# مقالات راشري

# سيدحسام الدين راشدى

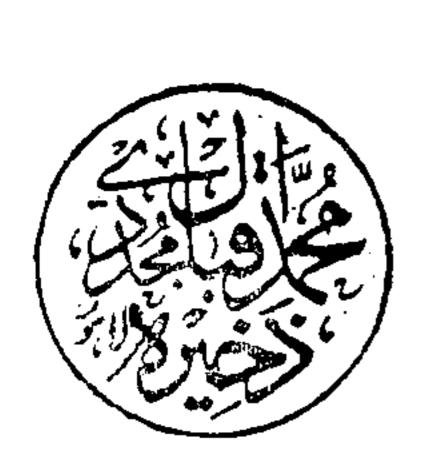

مرتب: غلام محمد لا کھو



انشیٹیوٹ آف سینٹرل اینڈ ویسٹ ایشین اسٹڈیز جامعہ کراچی

## جمله حقوق محفوظ

131189

سید حسام الدین راشدی مرحوم کے بیسویں یوم وفات، کیم ایریل ۲۰۰۲ء کی مناسبت سے شائع کی گئی-

#### مقالاتِراشدي

مرتب: غلام محمد لا كھو

تعداد: ایک ہزار

قيمت : 400 رويے

سال : 2002ء

يبلشر: انسنى نيوت آف سينزل ايندوييث ايشين اسنديز جامعه كراچى

يُ نثر : شعبة تصنيف و تاليف وترجمه ، جامعه كراجي

ISBN-969-8120-06-8

#### فهرست

فآوی عالمگیری کے دو سندھی مؤلفین اور ان کے اجداد 7 7 مولانا محت على سندهى مير ابوالقاسم تمكين اور اس كا خاندان 4 IM A اردو زبان كااصل مولد سنده 166 سندھ کے اردو شعرا ITT ابو على ابن سيناكي تصانيف میرزا غازی بیگ ترخان 273 تاریخ سندھ کے ماخذ r 3 Z غالب اور خادم 747 ڈاکٹر عترت حسین زبیری 749 ایک عالی د ماغ تھا نہ رہا حميفي وتاتريه 1 4 499 سندھ اور اران کے تعلقات قاہرہ میوزیم میں چند گھنٹے اسس مولانا محمه شفيع ٠ ٣٠ ینبه نخانجا تنم بهارا تعلیمی نظام اور ماحول m 3 m r 1. سندھ کے تاریخی اور ساس مکتوبات T12 ار دو شعرا کے تذکرے: پچھ گذار شات ~.. اصفهان کی ایک یاد گار شام 7.6 سلطان محمود بحفری کی زندگی کا ایک پیلو 113

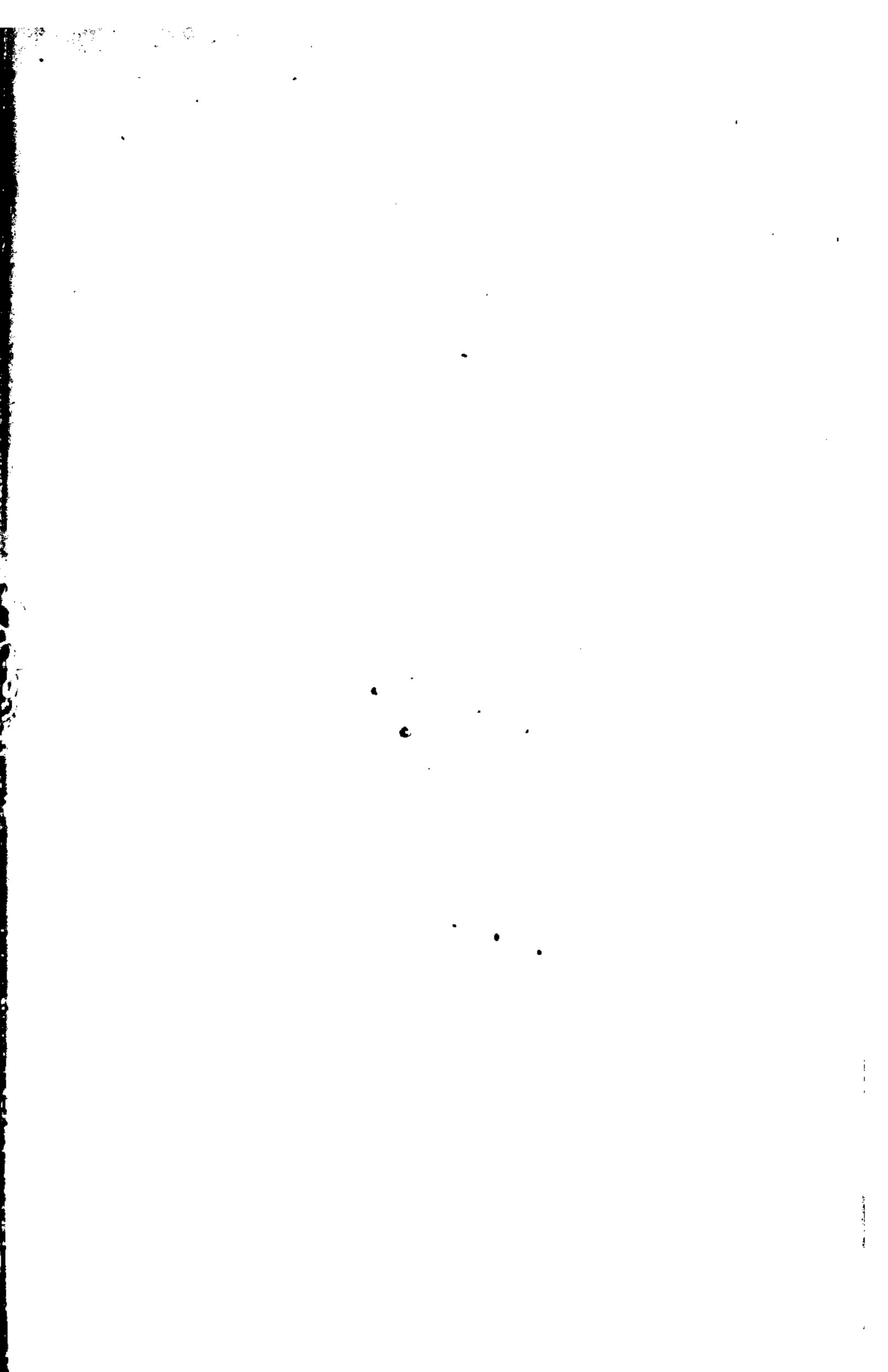

سے کتاب مرحوم ڈاکٹر پیرسید حسام الدین راشدی کے اردو مقالات کا مجموعہ ہے جے ڈاکٹر غلام محمد لا کھونے بروی محنت اور محبت سے مرتب اور مدون کیا ہے۔ مرحوم راشدی صاحب (جنہیں احرّام اور محبت کی بناپر لوگ پیر صاحب کما کرتے تھے اور اس مختفر تح بر میں بھی اس لقب سے یاد کیا جائے گا)، پاکستان میں اپنے عمد کے عالی مرتبہ محقق اور فاضل شار کیے جاتے سے وہ سند ھی، اُردو، فارسی اور عربی زبانوں پر پوراعبور رکھتے تھے۔ لیکن وہ صرف زبان دان نہ سے ، وہ محتنات شامی کے ماہر تھے اور تاریخ اور آرکیالوجی پر بھی گری نظر رکھتے تھے۔ انگریزی، اسکول میں نہیں پڑھی لیکن اس زبان پر انہول نے الیا عبور حاصل کر لیا کہ تاریخ اور سیاسیات کے ادب پر انجھی نظر رکھتے تھے اور اس میدان میں سئے رجانات سے باخبر اور نئ کتابول کے متلا شی رہتے تھے۔

یہ تفصیلات اس لیے بیان کی گئیں کہ ان کی تحریر میں جو گر انی اور تہہ داری ہے اُس کے سرچشمہ کا سر اغ اِن بی سے ملتا ہے۔ وہ محض ادیب نہ تھے، بلکہ صحیح معنی میں عالم، فاضل اور محقق تھے۔ قلم چاہے ادب کے موضوع پر اُٹھاتے، یا تہذیب و تدن پر یا تاریخ پر یا کتاب پر، ان کی تحریر میں رچاؤ، ان کے گرے اور و سیع علم کے سبب سے ہو تا تھا اور سونے پر سماگا یہ کہ وہ نئ کی تحریر میں رچاؤ، ان کے گرے اور ان کا علم تازہ اور مستقبل رویہ تھا۔ اس لیے ایک باذوق قاری کو اُن کی تحریر پڑھ کر سیر حاصل آسودگی ہوتی ہے۔

ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ اردو کے بلندپایہ ادیب تھے۔ کسی مسکلہ کو بھر پور طریقہ ہے ہو، کسی کی شخصیت کی تمہ داری کوالفاظ کے جال میں لانا ہو، کسی علمی مسکلہ کو بھر پور طریقہ ہے بیش کرتا ہو، ان کا قلم بڑی روانی ہے ایسے الفاظ اور فقر ہے اور جملے ڈھالتا چلا جاتا جو مون نوین ذیر بحث کے لیے انسب ہوتے۔ لیکن سوچنے کی بات سے ہے کہ ایک بی وقت میں عالمانہ ممارت اور ادیانہ شان پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کتنے ہفت خواان طے کیے ہوں گے اور فطرت نے ان کو کیسی صلا صیتیں ودیعت کی ہوں گی جن کو ہروئے کار لاکر وہ ایسا ہے مثال ادب پیدا کرنے پر قادر ہوئے۔ اردو کے محاورہ اور روز مرہ پر انہیں ایسی وست سے حاصل تھی کہ ہل زبان کے لیے قادر ہوئے۔ اردو کے محاورہ اور روز مرہ پر انہیں ایسی و ست سے انسل تھی کہ ہل زبان کے لیے

اس مجموعے پر نظر ڈالئے تو ہر مقالہ جالب توجہ ہاور کی مقالے تواستے بلندپایہ ہیں، مثلاً مولانا محمد شفیع، اور پنیہ کہا کہا تنم، کہ وہ بچھلے بچاس سال کے اردو اوب میں کلا یکی درجہ کے مستحق ہیں اور کئی مقالے آسیائی میانہ اور ایران سے گرا تعلق رکھتے ہیں، مثلاً میر ابوالقاسم نمکین، ابو علی ابن سینائی تصانف، میر ذاغاذی بیگ ترخان اور اصفہان کی ایک یادگار شام۔ غرض کسی پہلو سے بھی دیکھے جا ئیں، یہ مقالے غیر معمولی خوبیوں کے حامل ہیں۔ یہ داور کتابوں میں بھر سے ہوئے دیوائی سالوں میں تحریب ہوئے تھے۔ یہ جو اہر پارے ایسے نہ تھے کہ پرانے رسالوں کے فائل میں اور کتابوں میں بھر سے ہوئے تھے۔ یہ جو اہر پارے ایسے نہ تھے کہ پرانے رسالوں کے فائل میں اور ہنر مندی سے تر تیب دے کر موجودہ نسل اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ لا کھو صاحب کو بیر صاحب کی تحریب ہو تھا۔ جو شخف ہے وہ ان حوالوں سے ظاہر ہو تا ہے جو انہوں ساحب کو بیر صاحب کی تحریب ہو تا ہے جو انہوں کے بہ بے ہوائی ذبان سے دوسری نیان میں منتقل کرنے کے سلسلے میں کے بیرے بان سے دوسری نیان میں منتقل کرنے کے سلسلے میں کے بیرے بان سے دوسری نیان میں منتقل کرنے کے سلسلے میں ہو تا تھا۔ بیر صاحب کی ان پر نظر التفات تھی اور انہیں اس نوجوان اسکالر سے بڑی تو قعات تھیں۔ خداکا شکرے کہ یہ تو قعات تھیں۔ خداکا شکرے کہ یہ تو قعات تھیں۔ خداکا شکرے کہ یہ تو قعات تھیں۔ خوبی ہوری ہوری ہوں۔

ہمارے مشترک دوست ڈاکٹر نواز علی شوق نے اس کتاب کی طباعت میں جو دلچیسی لی اور سکت دوست ڈاکٹر نواز علی شوق نے اس کتاب کی طباعت میں جو دلچیسی لی اور سکت و دو کی اس کے لیے ادارہ ان کا ممنون ہے۔ کراچی یو نیورشی نے اس ادارے کو شخفیق اور اشاعت کے کام میں جو آسانیان مہیا کی ہیں ،اس کے لیے ہم سب یو نیورشی کے ارباب حل و عقد کے احسان مند ہیں۔ آفاق فاؤنڈیشن کی جانب سے مالی عطیہ کے لیے فاؤنڈیشن کے اور خصوصامحترم سید سعید جعفری صاحب کے شکر گزار ہیں۔

پیر صاحب انسٹی ٹیوٹ آف سینٹر ل اینڈویسٹ ایشین اسٹیڈیز کے بانی تھے اور جیتے جی اس کے کر تادھر تارہے۔ ادارہ کے ممبر ان کے لیے فخر اور مسرت کا موقعہ ہے کہ اسے پیرصاحب کی تحریرات کو شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

ریاضالاسلام سکرینری،انسٹی ٹیوٹ آف سینٹرلاینڈویسٹ ایشین اسٹیڈیز، کراچی

#### مقدمه

سندھ کے نامور محقق، مؤرخ اور دانشور سید حمام الدین راشدی کسی رحمی تعارف کے مختاج نہیں۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات اتن ہیں کہ ہماری تاریخ میں آپ کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے سندھی، فاری اور اردو میں چالیس سے بھی زیادہ کتابیں تحریر کیس، تالیف کیں اور ایڈٹ کیں۔ جب یہ کتابیں شالعے ہو کر منظر عام پر آئیں، ہر طرف سے آپ کی کاوشوں کی داد دی جاتی۔ ان میں اکثر فارس کی کتابیں ہیں جن کا تعلق سندھ کی تاریخ اور تذکروں سے ہے۔ زیادہ تر فارس کی کتابیں آپ نے لین مناسل مقدے لکھے اور فیتی حواثی سے آراستہ کر کے شالعے کروائیں۔ علمی دنیا میں آپ کی مرتب کردہ یا ایڈٹ کردہ کتابوں کی بڑی اہمیت ہے۔ چونکہ ہم یہاں ان کے اردو مضامین اور مقالات کو چھاپ رہے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہو تاہے کہ ہم راشدی مرحوم کی اردو کے لیے خدمات کے حوالے سے ہی گفتگو مناسب معلوم ہو تاہے کہ ہم راشدی مرحوم کی اردو کے لیے خدمات کے حوالے سے ہی گفتگو کریں۔

## ار دویسے تعلق:

ویسے تو قیام پاکستان سے پہلے ہی، راشدی صاحب کااردو کی دنیا ہے ایک تعلق پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن تقسیم ہند (۲۹۴ء) کے بعد جب سے ناموراردو شاعر ،ادیب اور لکھنے والے یکے بعد ویکرے کراچی پہنچنے لگے، تب سے سید حسام الدین راشدی اور اردوایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے چلے گئے۔ انجمن ترقی اردوپاکستان سے لے کر اردوکالی کے، قیام تک ،اردو کے نام پر ہر نئے بغنے والے اوارے میں ،کسی نہ کسی طرح راشدی صاحب کا نام دیکھنے میں آتا ہے۔ علمی کام ہویا کسی جریدے کا اجراء ،اردوکی ڈکشنری کا معاملہ ہویا اردوکی ترقی کے لیے کوئی اور کم کرنا مقصود ہو، راشدی صاحب سے مشورہ ضرور کیا جاتا۔ اس طرح آپ بہت سے اداروں کے کے بانی رکن ، متعدد جریدوں کے لیے اوارتی بورڈ کے رکن ،کن ایک اداروں کی مجلس عاملہ کے بانی رکن ، متعدد جریدوں کے لیے اوارتی بورڈ کے رکن ،کن ایک اداروں کی مجلس عاملہ کے

رکن اور بیشتر ادبی کاموں میں معاون خصوصی رہے۔ غرض کہ اردو کے حوالے ہے راشدی صاحب کی خدمات کا دائرہ نمایت وسیع ہے۔ اس کے جائزے کے لیے الگ سے ایک وفتر کی ضرورت ہے۔ البتہ اس ضمن میں ڈاکٹر محمہ ابوب قادری صاحب نے ایک مناسب جائزہ لیاہے جو پڑھنا چاہئے۔ قادری صاحب نے ایک مناسب جائزہ لیاہے جو پڑھنا چاہئے۔ قادری صاحب نے ان ہی خدمات کی بدولت آپ کو "اردو کا پیر" لقب دیا ہے (۱)۔

#### ار دو تصنیف و تالیف:

جناب سید حسام الدین راشدی کے علمی اور ادبی کا مول سے متعلق، جو جائزے اب تک شاکع ہوئے ہیں وہ نامکمل ہیں۔ آپ کی ار دو تصنیف و تالیف کی صمن میں بھی درست مطالعہ نہیں ہوا۔ ہم یہاں مخضر طور ہے راشدی مرحوم کی اردو تصنیف و تالیف کا جائزہ پیش کررہے ہیں ، تاکه آئنده جو حضرات اس عنوان پر لکھیںان معلومات سےاستفادہ کر سکیں۔ (۱) سندهی ادب :ار دو میں راشدی صاحب کی بیہ پہلی کتاب ہے جو سندهی ادب کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اس میں مصنف نے مخضر طور پر سندھی ادمی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کر کے پیش کیا ہے۔ یہ کتاب کراؤن سائز کے ۱۱۲ صفحات پر مشتمل ہے اور پاکستان پہلیکیشن کی جانب سے شایع ہوئی۔ کتاب پراشاعت کا سنہ درج نہیں ہے۔ لیکن میری معلومات کے مطابق یہ ۱۹۵۲ء میں چھپ کر شایع ہوئی۔ آگے چل کر اس کتاب کاروی زبان میں مس پیموروا ر کیبہ (Miss Yegorova Raissa) نے ترجمہ کیا، جو (Miss Yegorova Raissa) of Sciences: Institute of the Peoples of Asia کی طرف سے غالبًا ۱۹۲۳ء میں شایع ہوا۔ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر میں نے ۱۹۸۱ء میں اس کا سندھی ترجمہ شایع کیا ۔ بعض ار دومصنفین نے لکھاہے کہ بیہ کتاب سندھی میں لکھی گئی۔ بیہ بات درست نہیں۔ (۲) ہفت مقالیہ : انجمن ترقی اردو یا کتان کراچی کے مشہور اوبی جریدے سہ ماہی "اردو" میں فارسی زبان اور اوب بربهت ہے مقالے اور مضامین اب تک شایع ہوئے ہیں۔ سید حسام الدین راشدی نے ایے مواوی ایک انتخاب کیا، اور اس منتخب کے لیے کل سات مضامین کو جمع ئر ئے ایک کتاب تر تیب دی۔ یہ کتاب انجمن ترقی اردویاً ستان نے ۱۹۶۷ء میں شایع کی۔ سید < بام الدين راشدي ساحب نابتداء مين مختسر مگر دلجيب مقدمه لكها بـ-

(۳) دود چراغ محفل: پیرصاحب نے یہ کتاب غالب کی صدسالہ تقریبات کے موقع پر تیار کی۔ غالبیات کے عنوان پر بیدا یک مفیداضافہ ہوا۔ اس میں ایسے پانچ فاری گوشعر اکا تذکرہ ہے، جن کا کسی نہ کسی طرح غالب سے تعلق رہا۔ اس کتاب کا پیش لفظ 'حقیقت حال'جو خود مصنف نے لکھا ہے، نمایت ہی پر لطف ہے۔ ادار ہ یادگار غالب کراچی نے ۱۹۲۹ء میں یہ کتاب شایع کی۔

(۳) میر ذاغازی بیگ ترخان اور اس کی برم اوب نسده کے ایک حاکم میر ذاغازی بیگ ترخان (وفات ۲۱۰۱ه) سے متعلق بید کتاب نمایت مفصل، محقق اور پراز معلومات ہے۔ اس کے دوسے ہیں۔ پہلے جھے میں غازی بیگ کی سیاسی اور فوجی خدمات کی مفصل رودادوی گئی ہے۔ جبکہ دوسرے جھے میں ان کی برم سے وابستہ ۳۵ شعر اء کی سوانح کے ساتھ ان کا منتخب کلام بھی دیا گیا ہے۔ سندھ کی تاریخ کے مطالع کے لیے اس کتاب کی بے حداہمیت ہے۔ یہ کتاب انجمن ترقی اردویا کتان کراچی نے ۱۹۷۰ء میں شایع کی۔

(۵) مقالات راشدی: سید حیام الدین راشدی نے سندھی کے علاوہ اردو میں بھی مختلف موضوعات پر مختصر و مفصل مقالے اور مضامین لکھے ہیں۔اس کتاب میں پہلی بارا یہے مواد کو جمع کیا جارہ ہیش کررہے ہیں۔

(۱) متفرقات : راشدی صاحب نے بعض کتابوں پر مفصل مقدمے لکھے ہیں۔ کچھ کتابوں پر مفصل مقدمے لکھے ہیں۔ کچھ کتابوں پر مختر کیکن بامقصد پیش لفظ تحریر کیے ہیں۔ ایسے متفرق مواد کو بھی ایک کتاب کی صورت میں شایع کیاجاسکتاہے۔

#### مقالات راشدی:

آئندہ صفحات میں ہم راشدی مرحوم کے مضامین اور مقالات کو پیش کررہے ہیں۔ للذا لازم ہے کہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو کی جائے۔ راشدی صاحب کی اس طر آگ تا تحریروں کاسلسلہ کے ۱۹۴ء سے شروع ہو کرسال ۱۹۸۰ء میں ختم ہوتا ہے۔

۱) فآدی عالمگیری کے دوسند ھی مؤلفین اور ان کے اجداد۔

فناوی عالمگیری، بر صغیر کی ایک مشهور دین تالیف ہے جواور نگزیب کے دور میں تیار ہوئی۔ اس کی تیاری میں دیگر علماء کے علاوہ سندھ کے دو علماء نے بھی اپنا کر دار ادا کیا۔ اعظم گڑھ (ہندوستان) سے ماہوار "معارف" چھتا ہے۔ اس کے وسمبر ۲ ۱۹۳۱ء اور جنوری کے ۱۹۳۰ء کے شاروں میں مولانا مجیب اللہ ندوی کامقالہ" فتاوی عالمگیری اوراس کے مؤلفین "کے سلسلے میں شایع ہوا تھا۔ سید حسام اللہ بن راشدی نے اسی جوالے سے سند حمیر رگول کی خدمات پر قلم اٹھایا اورا کیہ مضمون تحریر کیا۔ یہ مضمون "معارف" شاره ۲، جلد ۵، سال کے ۱۹۳۰ء میں شایع ہوا۔ راشدی صاحب کی یہ او لیس اردو تحریر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ حال میں مرکز تحقیق دیال سکھ ٹرست لا ہور نے مولانا مجیب اللہ صاحب کا ندکورہ مقالہ کتائی صورت میں "فاوی عالمگیری کے مؤلفین" نام سے شایع کیا ہے۔ اس میں اور مواد کے ساتھ راشدی صاحب کا مضمون بھی دیا گیا ہے۔ اس میں اور مواد کے ساتھ راشدی صاحب کا مضمون بھی دیا گیا ہے۔ اس میں اور مواد کے ساتھ راشدی صاحب کا مضمون بھی دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ مضمون اور فقر ندوی کے نام سے شامل کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلحد اس میں کچھ تحریف بھی کردئ گئی ہے۔ راشدی صاحب کا سے شامل کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلحد اس میں کچھ تحریف بھی کردئ گئی ہے۔ راشدی صاحب کا سے شامل کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلحد اس میں کچھ تحریف بھی کردئ گئی ہے۔ راشدی صاحب کا سمون کا سند حق ترجمہ عبد الرسول قادری نے کیا اور رسالہ "مران" (۲ میا ۱۹۹۰ء) میں شایع ہوا۔

۲) مولا نامحتِ علی سند هی۔

مولانا محب علی سند هی مغل دور کے مشہور قالم اور صوفی سے، جن کے ساتھ صاحب اقتدار اوگ بوی عقیدت رکھتے سے راشد فی صاحب نے اس مقالے میں مفصل طور پر مولانا کی سوان کر سیب دی ہے اور ان کے قاری اشعار بھی دیے ہیں۔ یہ مقالہ سہ ماہی "اردو" کے اکتوبر ۱۹۵۰ء کے شارے میں شابع ہوا(۲)۔ ایک سال بعد "ماا محب علی سند هی" کے عنوان ہے ایک اور مقالہ سہ ماہی "اردو" کے اکتوبر ۱۹۵۱ء کے پر چے میں چھیا۔ یہ مقالہ محمد مطبع الله راشد بر ہانیور کی نے لکھا اور مولانا کی سوان کے کے حوالے ہے بعض ولی ہاور مفید اضافے کیے۔ راشد بر ہانیور کی مرحوم نے ایک خاندانی بیاض ہے ثابت کیا کہ مولانا محب علی اور مفید اختر کی " تقریب" ہے اکتوبر ۱۹۵۰ء میں وفات کی۔ راشد کی صاحب کانے مقالہ قاضی احمد میال اختر کی " تقریب" ہے اکتوبر ۱۹۵۰ء میں بی ایک سورت میں بھی مشتمر بوا (۳)۔ اختر کی " تقریب" ہے اکتوبر ۱۹۵۰ء میں بی ایک کتابے کی صورت میں بھی مشتمر بوا (۳)۔ اس مقالے کا سند هی خلاصہ بھی شابع بوا (میر ان ا میں ۱۹۲۹ء)۔

موانا محت علی کے حوالے سے ایک اور بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ راشدی ساحب نے کھا ہے کہ مولانا کا تعلق "کوبھر پنتا" قبلے سے تعالہ میرے فاصل دوست محمد پنھل ڈھر نے مجھے آگاہ کیا کہ ''کو بھر''ایک مقامی سندھی قبیلہ ہے۔ان کے بہت سے گاؤل آج

تک ضلع گھو کئی سے لے کرر حیم یار خان (پنجاب) تک بھیلے ہوئے ہیں۔ماضی میں اس قبیلے میں
متعدد نامور علماء اور صوفیہ ہو گزرے ہیں، جن کے مزارات اس وقت بھی مرجع خلائق ہیں۔
نیز اس قبیلے سے متعلق ایک مقامی رائے، معاصر اویب جان محد داؤد پوٹانے بھی نقل کی ہے
نیز اس مواد کی روشنی میں ''کو بھر'' سے متعلق مفصل مطالعے کی ضرورت ہے۔
س)میر ابوالقاسم نمکین اور ان کا خاندان۔

میر ابوالقاسم کا تعلق ہرات کے ایک سادات خانوادے سے تھاادر وہ اکبر کے دور میں یہال کی سیاس اور فرجی افق پر نمودار ہول اکبر اور پھر جہانگیر کے زمانے میں ابوالقاسم ہی، بھر اور سیوھن میں عملدار مقرر ہول ابوالقاسم نے سندھ کو اپنااختیاری وطن بنالیا۔ جب فوت ہوا تبدروہڑی میں دفن ہول اس کے خاندان نے تین صدیوں تک سندھ میں سیاس، فوجی اور علمی خدمات سر انجام دیں۔ اس خاندان کے بعض لوگوں نے سیوھن میں رہائش اختیار کی اور پچھ افراد تھو میں بس گئے۔ بعد میں ابوالقاسم کی اولاد سندھ میں "امیر خانی" کے نسبتی نام سے مشہور ہوئی۔ سید حسام الدین راشدی نے اس خانوادے پر مفصل شخقیق کی اور بید مقالہ تیار کیا، جوانجمن میں اپریل ۱۹۵۱ء اور اکتوبر ۱۹۵۱ء میں شایع کے جریدے "تاریخ وسیاسیات" میں دو قسطوں میں اپریل ۱۹۵۱ء اور اکتوبر ۱۹۵۱ء میں شایع

اس مقالے کے چھپنے کے بعد بھی مصنف نے عنوان پر تحقیق جاری رکھی۔اس طرح بعض ولیب حقائق سامنے آئے۔ میر نمکین کی کتاب "مشات نمکین" کابعد میں پتاچلا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ ان کاایک اور بیٹا یوسف میرک کے نام سے تھا جس نے سندھ پر ایک معرکت لآراکتاب " تاریخ مظر شاہ جمانی " کے نام سے سن ۱۹۳۴ھ سے سال ۱۹۳۱ء میں تیار کی۔ خوداس کتاب کو تلاش کرنے کا کریڈٹ بھی راشدی صاحب کو جاتا ہے۔ سال ۱۹۲۱ء میں موصوف کی سعی سے یہ کتاب سندھی اوبی بورڈ نے شابع کی۔ امیر خان عبدالکر یم کے بیٹے سید انٹر ف بن تالیف "رقائم کرائم" کابعد میں انکشاف ہوا۔ غرض کہ راشدی مرحوم نے مفصل تحقیق اور تلاش سے اس خانواوے کے بہت سے پوشیدہ گوشے ظاہر کیے اور ایک کتاب تیار کی۔ یہ کتاب سندھی زبان میں " تذکرہ امیر خانی" کے نام سے سندھی اوبی بورڈ نے سال ۱۹۹۱ء میں شابع کی۔ ابوالقاسم وران کے خاندان پر مزید مطابعے کے لیے یہ کتاب ضرور دیکھنی چا ہے۔ ہم نے اس مقالے کے اور ایک کتاب میں شابع کی۔ ابوالقاسم وران کے خاندان پر مزید مطابعے کے لیے یہ کتاب ضرور دیکھنی چا ہے۔ ہم نے اس مقالے کے اور ایک کاندان پر مزید مطابعے کے لیے یہ کتاب ضرور دیکھنی چا ہے۔ ہم نے اس مقالے کے اور ایک کاندان پر مزید مطابع کے لیے یہ کتاب ضرور دیکھنی چا ہے۔ ہم نے اس مقالے کے اور ایک کاندان پر مزید مطابع کے لیے یہ کتاب ضرور دیکھنی چا ہے۔ ہم نے اس مقالے کے اور ایک کاندان پر مزید مطابع کے لیے یہ کتاب ضرور دیکھنی چا ہے۔ ہم نے اس مقالے کے اور ایک کاندان پر مزید مطابع کے لیے یہ کتاب ضرور دیکھنی چا ہے۔ ہم نے اس مقالے کے اس میں خواندان پر مزید مطابع کے لیے یہ کتاب شرور دیکھنی جاند کی مقالے کیں کی مقالے کے اس مقالے کے دی کتاب میں مقالے کے اس مقالے کے اس مقالے کے دی کتاب میں مقالے کے سال کی کتاب میں مقالے کیا کی کتاب مقالے کے دی کتاب میں مقالے کے دی کتاب مقالے کے دی کتاب مقالے کی کتاب میں مقالے کی کتاب مقالے کیا کی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کیا کی کتاب مقالے کیا کی کتاب مقالے کے دی کتاب میں مقالے کے دی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کے دی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کیا کی کتاب مقالے کے دی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کے دی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کی کتاب مقالے کی

آخر میں حواشی کی صورت میں بچھ اضافی معلومات درج کردی ہیں۔ ۱۲ )ار دوزبان کا اصل مولد سندھ۔

یہ مضمون فروری ۱۹۵۱ء میں سندھ کے شہر خیر پور میں منعقدہ اردو کا نفرنس میں پڑھا گیا۔ اور پھر سیہ ماہی"ار دو" کے ایریل ۱۹۵۱ء کے شارے میں شایع ہوا۔

راشدی صاحب نے اس مضمون میں رائے دی کہ سندھ ہی اصل میں اردوزبان کو جنم دینے والا صوبہ ہے (۵)۔ لیکن خود راشدی صاحب نے تمیں برس بعد لکھا کہ ، سندھ میں اردو کے جنم کے حوالے سے میں نے جورائے دی اس کی کوئی تاریخی و قعت نہیں ہے۔ لسانی طور پر بھی اس نظر یے کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ ایک جذباتی قتم کی رائے تھی۔ اس طرح سندھ میں اردو کا جنم کا جنابت نہیں ہو تا اور اس عنوان پر مزید شخفیق کی ضرورت ہے (۲)۔ اردو کے جنم کے حوالے خابت نہیں ہو تا اور اس عنوان پر مزید شخفیق کی ضرورت ہے (۲)۔ اردو کے جنم کے حوالے سے راشدی صاحب کی اس رائے کو اب تک نظر انداز کیا گیا ہے اور آپ کا پرانا نظریہ متواتر گی بی سے راشدی صاحب کی اس رائے کو اب تک نظر انداز کیا گیا ہے اور آپ کا پرانا نظریہ متواتر

#### ۵)سندھ کے اردوشعرا<u>۔</u>

یہ مقالہ سہ ماہی "اردو" کے اکتوبر ۱۹۵۱ء کے پی ہے میں شایع ہوا( ) ۔ اردو کے حوالے سے مصنف کے یہ دومضامین بعد میں ایک ساتھ اور الگ الگ بھی چھپتے رہے ہیں۔ ان مضامین کی بدولت ہی آگے چل کر سندھ میں ، اردو کے ارتقااور ترقی پر مفصل کام ہونے لگا۔ اس ضمن میں اب تک یانج کتابیں شایع ہو چکی ہیں۔

سندھ کے جدید اردو شعراء ، مشاق علی جعفری ، سال ۱۹۹۱ء۔ سندھ میں اردو شاعری ، سال ۱۹۲۱ء۔ سندھ میں اردو شاعری ، ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ ، سال ۱۹۶۱ء۔ صوفیائے سندھ اور اردو ، محمد معین الدین در دائی ، سال ۱۹۵۳ء۔ سندھ کا ۱۹۵۳ء۔ سندھ کا ۱۹۵۳ء۔ سندھ کا حصہ ، ڈاکٹر و فار اشدی ، سال ۱۹۹۴ء۔

#### ۲ )ابو علی ابن سیناکی تصانیف۔

معنف نے یہ مختصر مضمون تھیو سوفیکل ہال کراچی کے ایک جلنے میں پڑھالوراس کو ماہنامہ "فاران"کراچی کے ستمبر ۱۹۵۲ء کے شارے میں شایع کرلیا۔ یہ مضمون ویسے تو مختصر ہے لیکن اس کی اہمیت بھر بھی ہر قرار ہے۔

#### 4)میرزاغازی بیک ترخان ـ

میر ذاغازی بیگ سندھ میں ترخان خاندان (۱۹۲۹–۱۳۰۱ھ) کا آخری حکمران تھا۔ ان کی وفات کے بعد (۱۴۰ھ) اس صوبے پر سیدھا مغل راج قائم ہو گیا، اور مرکز سے صوبیدار مقرر ہونے گئے۔ میر ذاغازی کے متعلق راشدی صاحب نے مفصل مقالہ لکھا۔ یہ مقالہ انجمن ترقی کے مجلّہ "تاریخ وسیاسیات" میں مئی ۱۹۵۳ء اور اگست ۱۹۵۴ء کے دوشاروں میں شایع ہوا۔ کے مجلّہ "تاریخ وسیاسیات" میں منوان پر کام جاری رکھا اور آگے چل کر بردی شخیق کے بعد ایک بعد میں بھی مصنف نے اس عنوان پر کام جاری رکھا اور آگے چل کر بردی شخیق کے بعد ایک مفصل کتاب تیار کی۔ یہ کتاب بھی انجمن ترقی ار دویا کتان نے سال ۱۹۵۰ء میں شایع کی، جیسا کہ ہم اویر ذکر کر کے آئے ہیں (۸)۔

#### ۸) تاریخ سندھ کے ماغذ۔

تاریخ شدھ کے بنیادی ماخذول پر یہ مقالہ جولائی ۱۹۵۳ء میں ماہنامہ "ریاض" کراچی میں شایع ہوا۔ اس مضمون کا تعلق فاری کتابوں ہے ہے جو کہ شدھ کی تاریخ پر کھے گئے۔ اس مقالے میں ۵۱ ماخذول کا مطالعہ ہوا ہے۔ جب یہ مقالہ لکھا گیااس وقت ہماری تاریخ کے بنیادی مقالہ کی طافز کی تلاش لوران پر تحقیق کام کا ابھی آغاز ہوا تھا۔ سند ھی ادبی بور ڈکا قیام عمل میں آچکا تھااور اس اور ادر کی طرف ہے تاریخ شندھ کے بنیادی ماخذی تیب اور تدوین کے بعد شایع کرنے کا بی اور گرام بن رہا تھا۔ اگلے تمیں برس میں بور ڈ نے عملی طور پر بہت کام کیااور اس مقالے میں ذکر کردہ پندرہ سے بھی زیادہ ماخذ شایع ہوئے۔ اس ضمن میں بیشتر کام پھر بھی راشدی صاحب کردہ پندرہ سے بھی زیادہ ماخذ شایع ہوئے۔ اس ضمن میں بیشتر کام پھر بھی راشدی صاحب نے کیا۔ بورڈ کے علاوہ کچھ اور اواروں نے بھی کام کیااور بعض ماخذ شایع کے۔ میں نے اس مضمون کے آخر میں حواشی کی صورت میں ، اس حوالے سے ہونے والے کام کا جائزہ پیش مضمون کے آخر میں حواشی کی صورت میں ، اس حوالے سے ہونے والے کام کا جائزہ پیش کردیا ہے۔ یہ مقالہ ایاز قادری مرحوم نے سند ھی میں ترجمہ کیااور سند ھی جریدہ "مہران" میں شایع ہوا۔

#### ۹)غالب اور خادم\_

یہ مخضر تحریر نادرات سلسلے کے تحت، ترقی اردو بورڈ کراچی کے "اردونامہ" میں سمبر ۱۹۲۳ء میں شایع ہوئی۔ اب بیر رسالہ بند ہو چکا ہے اور ادارے کا نام بھی تبدیل ہو کر اردو ڈکشنری بورڈ ہو گیا ہے۔

۱۰) واکٹر عترت حسین زبیری-

یہ مخضر تاثر نما تحریر"اردونامہ" کے شارے ۲۲، دسمبر ۱۹۲۵ء میں شایع ہوئی۔اردو مشاہیر کے حوالے سے لکھنے کی،راشدی صاحب کی بیابتدائی کوشش تھی۔

۱۱)ایک عالی دماغ تھانہ رہا<u>۔</u>

یہ مخضر تاثر اردو کے مشہور ادیب علامہ نیاز فتح بوری کی یاد میں لکھا گیا اور ماہنامہ"نگار" یاکتان کے جون ۱۹۲۱ء کے شارے میں طبع ہوا۔

۱۲) کیفی د تاتر ہیہ۔

کیفی د تارید مولوی عبدالحق کے دیریند دوست اور اردو کے محق اور ماہر لسانیات تھے۔ان
کی مشہور کتابیں "کیفیہ" اور "منشورات" ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب کراچی میں انجمن ترقی
اردوپاکستان کی بنیاد پڑی، تب وہ مولوی عبدالحق صاحب کے ساتھ کراچی آئے، لیکن پچھ وقت
کے بعد والیس ہندستان لوٹ گئے۔راشدی صاحب نے اس مضمون میں کیفی ہے متعلق خصوصا
کراچی میں گذرے دنول کویاد کیا ہے۔اس مضمون میں بعض دلچیپ حقائق سامنے آتے ہیں۔ یہ
مضمون سے ماہی "اردو" اکتوبر ۱۹۲۲ء میں شالع ہوا۔

۱۳) سندھ اور ایران کے تعلقات۔

یہ مقالہ اصل میں فاری میں لکھا گیااور ستمبر ۱۹۶۱ء میں ایران شنای کی پہلی بین الا قوامی کا نفوش" کا نفرنس (تہران) میں پڑھا گیا۔ بعد میں مصنف نے اس کوار دو میں ترجمہ کر کے "نفوش" لاہور کے خاص نمبر ۱۰۹، اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۲۱ء میں شایع کرلیا۔ میں نے اس پیپر کا سندھی ترجمہ شایع کیا (مہران، ۲۰/۱۰)۔

سما) قاہرہ میوزیم میں چند <u>گھنٹے۔</u>

یہ معلوماتی مضمون سہ ماہی "الزبیر" کتب خانہ نمبر (۱۱)، سال ۱۹۲۵ء، اردواکیڈمی بہاولپور
سے شایع ہوا۔ اس سے پہلے بھی کسی میگزین میں سے مضمون چھپا تھا، لیکن سر دست اس سے
متعلق مجھے معلومات میسر نہ ہو سکیں۔ اس تحریر کا مخضر تزین خلاصہ ماہنامہ "ریاض" کراچی
جولائی ۱۹۵۳ء میں بھی شایع ہوا۔ اس مضمون کا سندھی ترجمہ محمد صدیقی معلوم نے کیا، جو
سندھالاجی کے جریدے "سندھی ادب" میں سال ۱۹۹۵ء میں شایع ہوا۔

#### ١٥) مولانا محر شفيع\_

مولانا محمہ شفیع پاکستان کے جانے بیچانے محقق اور عالم تھے۔ پیر صاحب نے ان کی شخصیت اور علمی کامول کے حوالے ہے، یہ نمایت ہی دلچیپ مضمون لکھا ہے۔ یہ مضمون سہ ماہی "اردو" جنوری ۱۹۲۸ء میں شایع ہوا۔ مقالات مولوی محمہ شفیع، جلداوّل کے شروع میں بھی یہ تحریر تھوڑی ہی ترمیم کے ساتھ شایع ہوئی۔ مقالات کی یہ جلداحمد ربانی صاحب نے مرتب کی اور مجلس ترقی اوب لاہور نے مشتر کی۔ اشاعت کا سال درج نہیں۔ اس دلچیپ مضمون کا سند ھی ترجمہ سلمی لوہر نے "مران" میں طبع کرایا ہے (۲/ ۱۹۹۵ء)۔

١٦) ينبه كجاكجاتهم\_

شاہداحمد دہلوی اردو کے مشہورادیب اور "ساقی" کے بانی و مدیر تھے۔ یہ رسالہ انہوں نے وہلی سے جاری کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہداحمد صاحب بھی کراچی پہنچے اور ہمیں سے "ساقی" کو پھرسے جاری کیا۔ ان کی وفات کراچی میں ۲۷مئی ۱۹۹۵ء کو ہوئی۔ راشدی صاحب نے ان کی یاد میں نمایت ہی د لچسپ مضمون لکھا۔ یہ مضمون ساقی کے "شاہداحمد دہلوی نمبر" میں سال کی یاد میں نمایع ہوا۔ یہ فاص شارہ مشہورادیب، محقق اور اسکالر ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے ایڈٹ کیا۔ اگر اردو کی بمترین نثری تحریروں کا کوئی انتخاب ہو تو اس میں راشدی صاحب کا یہ مضمون، یقیناسر فہرست ہوگا۔

## ۷۱) ہمار انعلیمی نظام اور ماحول\_

یہ مضمون گور نمنٹ ار دو کا لج کراچی کے مجلّہ "برگ گل"میں سال ۵ کے ۱۹۷۰ء میں، پروفیسر محمد ابوب قادری مرحوم کی زیرِ ادارت شایع ہوا۔ پیہ مجلّے کا تعلیمی پالیسی نمبر ،اشاعت خاص،بسلسلہ سلورجو بلی ار دو کا لج چھیا تھا۔

### ۱۸) سندھ کے تاریخی اور سیاسی مکتوبات\_

یہ مضمون سال ۱۹۷۳ء میں پہلی پاکتان ہسٹری اینڈ کلچر کانگریس منعقدہ اسلام آباد میں پڑھا گیا۔ جس کوڈاکٹر احمد حسن دانی صاحب نے کانگریس کی روداد جلداوّل میں شامل کیا۔ روداد سال ۱۹۷۵ء میں اسلام آباد یو نیور سٹی پریس (اب قائد اعظیم یو نیور سٹی) سے چھپ کر منظر عام پر آئی۔ اس مضمون میں کھوڑ الور ٹالپر ادوار میں لکھے گئے تاریخی اور سیاسی مکتوبات کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے (۹)۔ میں نے اس اہم پیپر کا سند ھی ترجمہ کیا اور رسالہ "مہران" میں شایع

كيا(١/١٨٩١ء)\_

#### ۱۹)ار دوشعراکے تذکرے پچھ گزار شات\_

سید معین الدین شاہ قادری صاحب کا ایک مضمون "اردوشعرا کے تذکرے لور تذکرہ نگاری"اردونامہ، شارہ ۵۱ میں شالع ہوا۔ راشدی صاحب نے اس مضمون کے حوالے ہے بعض باتوں کی وضاحت لکھی۔ بیہ وضاحت (مضمون نماخط) ندکورہ میگزین کے جون ۲ کے 19ء (نمبر ۵۳) کے پریچے میں چھیی۔

#### ۲۰)اصفهان کی ایک یاد گارشام\_

سید حسام الدین راشدی سال ۱۹۷۴ء میں ایران گئے۔ اس وقت آپ نے اصفهان کے بعض تاریخی مقامات بڑے غور سے دیجھے۔ وطن واپسی کے بعد آپ نے قلم اُٹھایالور اصفهان کے بچھ تاریخی اور ثقافتی پہلوا جاگر کرنے کے لیے یہ مضمون لکھا۔ اسلام آباد میں قائم "مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان" نے سال ۷۹۹ء میں ایک کتاب "پوندھای فر جنگی ایران و پاکتان" شابع کی ہے۔ یہ کتاب جناب بشیر احمد ڈار نے مرتب کی۔ اس کتاب میں راشدی صاحب کا یہ مضمون شابع ہوا ہے۔ سندھی ترجمہ آمام المتین راشدی نے کیا جو کہ "مران" میں شابع ہوا ہے۔ سندھی ترجمہ آمام المتین راشدی نے کیا جو کہ "مران" میں شابع ہوا ہے۔ سندھی ترجمہ آمام المتین راشدی نے کیا جو کہ "مران" میں شابع ہوا ہے۔ سندھی ترجمہ آمام المتین راشدی نے کیا جو کہ "مران" میں شابع ہوا ہے۔

#### ۲۱) سلطان محمود بکھری کی زندگی کاایک پیلو۔

حرف آخر

متناالت راشدی، کے حوالے ہے میں نے مفصل روداد پیش کردی ہے، تاکہ اگر کسی

صاحب کو اس ضمن میں مزید تحقیق کرنی ہو، تو یہ معلومات ان کے لیے سود مند ثابت ہو سکیں۔ راشدی صاحب کا یہ منتشر اوبی سرمایہ مختلف رسائل وجرائد میں موجود تھا۔ اس مواد کے لکھنے اور چھنے کی عمر تمیں برس سے بھی زیادہ عرصے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب جب کہ یہ منتشر مواد کتابی شکل میں شالع ہورہاہے، تواس کا اولین فائدہ تو یہ ہوگا کہ ، یہ بہت قیمتی اور نادر علمی وادبی سرمایہ ضالع ہونے ہے ہے گا۔ اس کتاب میں اکیس مقالات و مضامین شامل علمی وادبی سرمایہ ضالع ہونے ہو اے گا۔ اس کتاب میں اکیس مقالات و مضامین شامل میں۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد اردو کے حوالے سے سید حسام الدین راشدی کے متعلق مطالع میں بھی وسعت بیدا ہوگی اور یقین ہے کہ اردواد ب کی تاریخ میں بھی ، آپ کو اپناجائز مقام ملے گا جس کو آج تک نظر انداز کیا گیا ہے۔

موادکی رُوسے اس کے دواہم جھے بنتے ہیں۔ ایک غالب جسہ مطالعہ سندھ کا انہم الموری المحت المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد کی باریخ کے بعض اہم خدو خال اجاگر ہوتے ہیں۔ مستقبل میں سندھ پر جو بھی تحقیق اور اسٹری ہوگی، امید ہے اس میں یہ مواد بہت مدد گارو معاون ثابت ہوگا۔ دوسر احصہ اردو کی دنیا ہے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے مواد کی موجود گی میں اردواوب کی تاریخ اور ان کے کچھ کر داروں کا مطالعہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس ضمن میں کچھ مضامین (کیفی و تاتریہ، مولانا محمد شفیع اور پنیہ کجا کجا تنم) تو بڑی اہمیت کے حامل عیں۔ راشدی صاحب نے ان مضامین میں اردواوب سے متعلق بعض شخصیات کو نہ صر ف خراج عقیدت پیش کیا ہے، بلکہ پاکتانی معاشرے کے پچھ منفی پہلووں پر بھی خیال آرائی کی جے۔ میراخیال ہے کہ راشدی صاحب کے چند مضامین اردونٹر میں بہت بڑامقام رکھتے ہیں اور کے چیل کر ان کوایک کلاسخز (Classics) کا رتبہ حاصق ہوگا۔

اگرچہ اس کتاب میں شامل مواد مطالعۂ سندھ اور اردو سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اکثر مقالے و مضامین وسطی ایشیا کے حوالے سے بردی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایسے مواد میں: "سندھ اور ایران کے تعلقات"، "اصفهان کی ایک یادگار شام"، "سلطان محمود بھری کی زندگی کا ایک پہنو"، "میر ابوالقاسم شمکین "اور "میر زاغازی بیگ ترخان "کا خاص طور سے ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح اس کتاب کی اہمیت اور بھی بردھ جاتی ہے۔ سیاس گذاری :

جناب حسین شاہ راشدی نے ایک بار پھر مجھے اس قابل سمجھا کہ ، میں سید حسام الدین

راشدی مرحوم کے چھوڑے ہوئے علمی کامول کی سمجیل میں پہھے کردار ادا کرسکتا ہول۔ جناب ڈاکٹرریاض الاسلام صاحب نے بچھے رہے کام کرنے کانہ صرف موقع فراہم کیا، بلحہ حد ہے زیادہ شفقت کا ظہار بھی فرمایا اور اس طرح مجھے"مقالات راشدی"شایع کرنے کی ہمت بند حی۔ بزرگ ادیب و دانشور جناب احمد ندیم قاسمی اور نام ور محقق جناب ڈاکٹر جمیل جالبی نے، جب بھی میں نے اس حوالے سے ان کو زحمت دی، بدی خندہ پیٹائی سے میری مدد فرمائی۔ محترمہ متناب اکبر راشدی صاحبہ جب مندھالاجی کی ڈائر بکٹر تھیں، تب ان کی سعی ہے ہی میں نے اس کام کا آغاز کر دیا تھا۔ سید عارف نوشاہی صاحب (اسلام آباد)، جناب ڈاکٹر تجم الاسلام (حيدر آباد)، ڈاکٹر محمد قاسم سومر واور ڈاکٹر انور فگار بحرو نے بھی مجھے اُس کتاب کی تیاری داشاعت میں مسلسل مدد فراہم کی۔رئیس غلام مصطفیٰ بھیواب اس دنیامیں نہیں رہے۔ راشدی صاحب کی علمی کاوشوں اور تاریخی تحقیق کا اس جیسا عاشق صادق میں نے شمیں و یکھا۔ بعض نادر مقالات مجھے ان ہی ہے ملے۔ خداان کو غریق رحمت کرے۔ میں ان سب برر کوں، ادبیوں اور دوستوں کا از حد ممنون ہول، جن کے تعاون سے آج بیہ کام بورا ہور ہا ہے۔راشدی مرحوم کے منتشر اردوسر مائے کو میں نے ہیں برس تلاش کیا ہے۔امکان ہے که ابھی کچھ مواد کا مجھے پتانہ ہو۔ پھر بھی زیادہ ترار دومقالات اور مضامین پہلی بار اکٹھا ہو کر کتافی شکل میں چھپ رہے ہیں۔ار دو کی حد تک کتابی تر عیب اور پروف ریڈنگ کا میرایہ پہلا تجربہ ہے۔اس وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی تفتی رہ می ہو۔

ڈاکٹرغلام محمد لاکھو شعبہ تاریخ عمومی سندھ یو نیورشی، جام شورو

#### حواش :

ا امامامه " قومي زبان "كراچي ، وسمبر ٩٨٢ اء ، مقاله دُاكثر محمد ايوب قادري \_

۲-سید سر فراز علی رضوی لکھتے ہیں کہ ،یہ مقالہ سہ مائی "اردو" کے اکویر ۱۹۵۱ء کے شارے میں شایع ہوا (اشاریۂ اردو، ص ۱۳۲ مانجمن ترقی اردوپاکتان ،کراچی ۲۷ ۱۹۵ء)۔ حقیقت میں راشدی صاحب کایہ مقالہ اس جریدے کے اکتوبر ۱۹۵۰ء کے برجے میں چھیا۔

س۔ ڈاکٹر محمد ایوب قادری اس وجہ سے "مولانا محب علی سندھی" کوراشدی صاحب کی ایک مکمل اردوکتاب سمجھتے ہیں ( تومی زبان ، کراچی ، وسمبر ۱۹۸۲)۔

س- تاریخ خاندان داود پوتره، قلمی، ص ۱۶۷، ملکیت محمه پنهل ؤ هر \_

۵-اس نظریے کواقر لاسید سلیمان ندوی نے چیش کیا تھالیکن انہوں نے یہ کرکہ: "سندھ، پنجاب اور دکن میں جو زبانیں منی وہ ار دو سیں بلحہ بالتر تیب سندھی، پنجابی اور دکنی تھیں "رجوع کر لیا تھا (برد نیسر غنور شاہ قاسم: "پاکستانی اوب"، مس ۱۲۲، بکٹاک لاہور، ۱۹۹۵ء)۔

۲-میر محمد معقوم بھری (سند معی)، میں ۹ سم۔ ۵۰ محاشیہ ، مطبوعہ سند هی اوٹی یورؤ جام شورو ۹ نے ۱۹ء۔ کے اس طعمن میں البتہ سب سے اقل افسر صدیقی امرون سنے قلم اٹھایا اور ان کا مضمون "سندھ کے اردو شعر ا" سدمانی "اردو" جولائی کے ۱۹۳۰ میں شایع ہوا۔

۸-ای ذمانے میں ایک اور کتاب "میر زاغازی بیک اور اس کا وربار علم وفن" ثالیع ہوئی۔اس کے مؤلف سید
اختر مسعودر ضوی مرحوم، صدر شعبہ فارس، پٹاور یو نیورش ہیں۔ طباعت کا سال ورج نہیں۔ یہ مختمر کتاب
ہے جس میں میر ذاہے واستہ بارہ شعر اکاذکر ہوا ہے۔ جب کہ راشدی صاحب کی کتاب مفصل ہے، جس میں
تمیں سے بھی زیادہ شعر اکا تذکرہ آیا ہے۔

۹۔ایم سلیم اختر صاحب نے بعد میں اس موضوع پر اپنی شخفیق شاقع کی ،جو مغل ،کلہوڑ ااور ٹالپر ادوار پر محیط ہے (یاکستان جرنل آف ہسٹری اینڈ کلچر ،جنوری۔جون ۹۸۲ اء )۔

• ا۔ فارس میں یہ مضمون ''روابط دربار سندھ بادربار ایران در قرن دہم 'عنوان ہے شالع ہوا۔

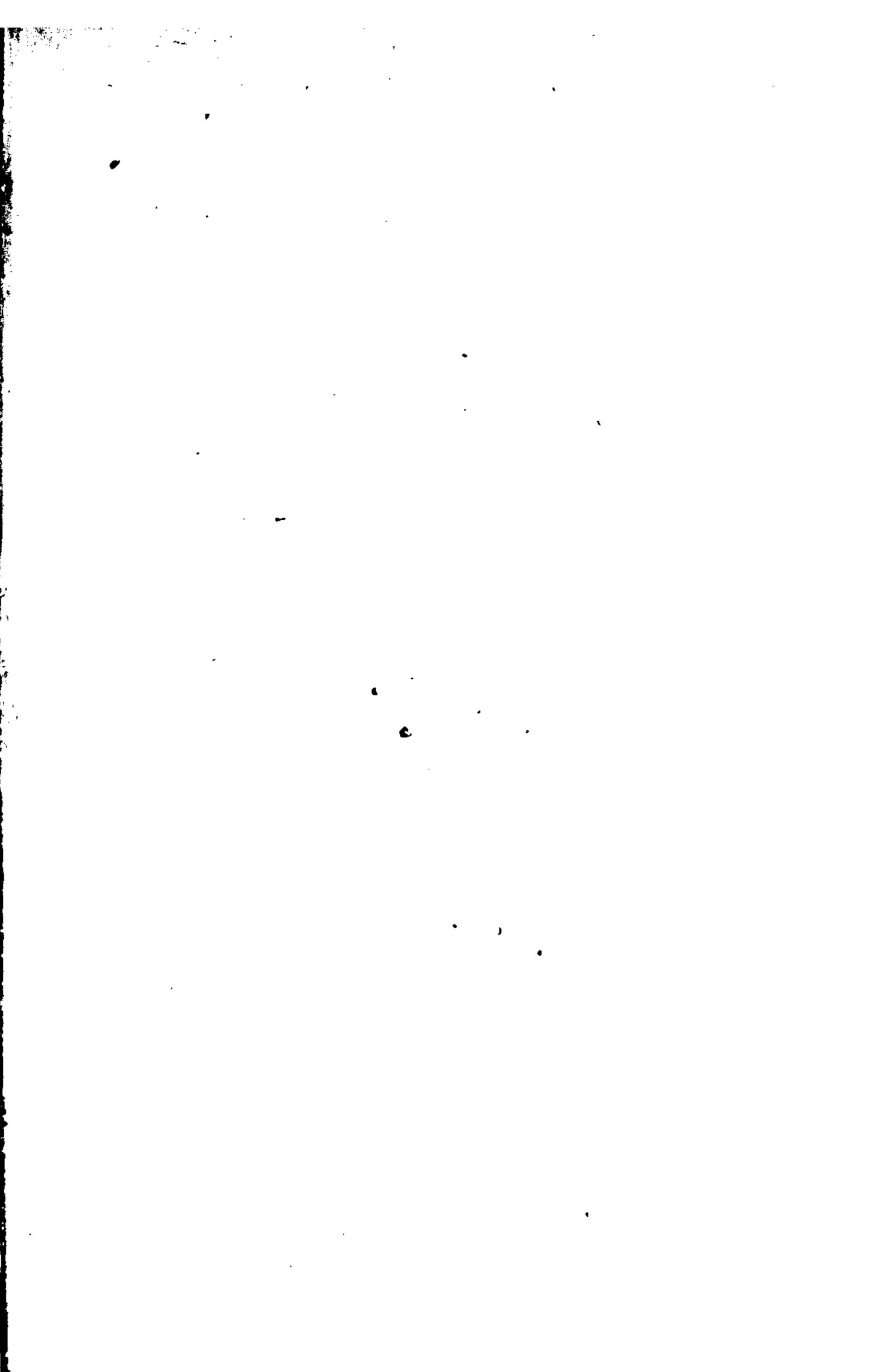

مقالات راشركی

# فناوی عالمگیری کے دو سندھی مولفین اور ان کے اجداد

دسمبر ۱۹۳۱ء اور جنوری ۱۹۳۷ء کے معارف میں "فآوی عالمگیری اور اس کے مؤلفین" کے عنوان سے جو مضمون شائع ہوا ہے، اس میں سندھ کے دو بزرگول سید نظام الدین مخصوی اور قاضی ابولخیر مخصصوی کے نام بھی لیے گئے ہیں، جن کو فآوی عالمگیری کے مؤلفین میں شمولیت کا شرف حاصل ہے۔

صاحب مضمون نے ان دونوں حضرات کے سلسلے میں تذکرہ علمائے ہند مصنفہ مولانا رحمان علی کو اپنا ماخذ بنایا جس میں دو سطروں سے زیادہ ان کے سوانح حیات موجود نہیں، ذیل میں ان دونوں بزرگوں کے متعلق مزید معلومات پیش ہیں۔

ا۔ سید نظام الدین مخصصوی نسب: سید صاحب کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔

سید نظام الدین بن سید نور محمد بن سید نظام الدین اوّل بن سید نور محمد بن سید شکر الله ول بن الله خانی بن سید ظهیرالدین والاسلام عرف سید جادم اول بن قاضی سید شکر الله اول بن سید وجیه الدین بن سید وجیه الدین بن سید نعمت الله بن الله بن الدین الحدث بن سید امیر نشم الدین سید المعروف به میرک شاه بن امیر عطاء الله جمال الدین المحدث بن سید فضل الله بن سید میر عبدالرحمٰن بن سید عبداللطیف الحسینی الاسکی الشیرازی۔

وطن : ان کے اجداد شیراز میں رہتے ہے۔ بعد میں ہرات میں رہنے لگے۔ جمال سے قاضی سید شکر اللہ اول بن سید وجیمہ الدین ۹۰۲ھ میں قندھار تشریف لائے۔

سندھ ملیل آمد: قاضی سید شکراللہ قندھار میں ۲۱ برس تک رہے، اس کے بعد مرزا شاہ بیک ارغون کے ایما سے بسلسلۂ تجارت کا ۱۹۸ھ میں سندھ آئے اور تھٹھہ میں سکونت اختیار کرلی، وہ صاحب علم و فضل ہونے کے علاوہ بڑے متقی اور دیندار تھے۔ مرزا شاہ بیک کے بعد جب مرزا شاہ حسن ارغون سریر آرائے سلطنت ہوا، اس وقت قاضی صاحب کو تھٹھہ کی مند قضایر فائز کیا گیا۔

ایک دفعہ شاہ حسن نے چند تاجرول سے پچھ گھوڑے خرید کے اور قیمت دینے میں جان بوجھ کر اتنا تباہل کیا کہ تاجر ابوس ہوکر قاضی سید شکراللہ کی عدالت میں دعویدار ہوئے۔ قاضی نے بادشاہ کو بحیثیت مدعا علیہ کے عدالت میں طلب کیا اور جب وہ آیا تو اس کو مدعوں کے مقابل بیضے کا اشارہ کیا، دعوے کی مثل بیش ہوئی۔ بادشاہ نے دعوے کی صحت کا اقرار کیا اور مدعوں کو رقم دے کر راضی کرلیا۔ اس کے بعد قاضی موصوف مند سے اُٹھے اور آگے بڑھ کر آداب سلطنت بجا لائے اور بادشاہ کو اپنی مند پر لاکر بھایا۔ مرزا شاہ حسن نے اپنے قبا میں چھپائی ہوئی نگی تکوار نکال کر قاضی صاحب کے بھایا۔ مرزا شاہ حسن نے اپ قبا میں چھپائی ہوئی نگی تکوار نکال کر قاضی صاحب کے مامنے رکھ دی اور کما کہ اگر آج آپ فیلے سے پہلے آداب سلطنت کو بجالاتے اور میرے درجے کو مخوظ رکھ کر مجھے مدعوں کے ساتھ نہ بھاتے تو اس تکوار سے آپ کا سر قلم کر دیتا۔ پچھ عرصہ کے بعد سید صاحب نے استعفا دے دیا اور شاہ حسن نے محمد لوچی کو کر دیتا۔ پچھ عرصہ کے بعد سید صاحب نے استعفا دے دیا اور شاہ حسن نے محمد لوچی کو بلاکر ان کی جگہ مقرر کیا۔ جن کے متعلق صاحب تھتے الکرام کھتا ہے کہ بلاکر ان کی جگہ مقرر کیا۔ جن کے متعلق صاحب تھتے الکرام کھتا ہے کہ

"قاضی شخ محمد اچه منسوب بآل جعفراز مشابیر علائے زمانہ است نخست
از ہرات بہ اچه رسیدہ بود، در عمد جام نظام الدین چول سید میران محمد ممدی
جو نپوری وارد مخصصہ گردیدہ و علماء زمال برلو نسبت تکفیر بستند، نام بردہ که
بمعنی رہی داشت و مقامات اصلِ حال رامطلع بود ججت، احمل ظاہر رادر تکفیر آل
ولی اکمل بوجه، الیق رو نمود سید میران بحالش متوجه گردیدہ دعائے ہایش بزرگی و دوام آثار
سترگی باولادش کردہ، از انست کہ خاندان آل بزرگ بوجود حوادث شتی حرگز
انقلاب زدہ نمی شود، بالجملہ قاضی معزالیہ بعد ہجرت لوچه و ملتان، ہمحمر

متوطن گرویده بنا بر کثرت شرت منسوب بادچه مانده وقتے که قاضی سید شکرالله شیرازی استعفاء خدمت قضا تخصه، چنانچه سبق ذکر یافته، درخواست مرزا شاه حسن حسب تجویز قاضی میر ندکور که در وطن قدیم برات بهم از اسلاف رابطه خاص داشته و بااحیائے آن رابطه لنجا نیز قرب مقا برد پوند صورت باب گردید ویراطلبیده بآل منصب جلیل القدر مخص فرمود، به برکت قدیم نجابتش و دعائے میران سید مهدی جونپوری آل منصب بتوارث وقف اولادش است در ابتدائے حکومت میرزا عینی ترخان مجل حیاتش در نوردیده شد، دو پسر والا گر از مخلف ماندند۔"

اجداد: سید شکراللہ نے کھٹھہ کے ایک انصاری خاندان میں شادی کی جس سے سید ظہیرالدین پیدا ہوئے۔ سید ظہیرالدین کے متعلق صاحبِ تھنۃ الکرام رقمطراز ہے کہ:
"قائم مقام پدر بزرگوار گردیدہ، نضیلت و حکمت نیک اندوختہ و ظاہرش بہ تقوی و تشرع و تدریس و باطن بہ سلوک راہ فقر و سبیل سنت اجداد مصروف بود"ا۔

تاریخ طاہری کا مصنف ان کو اس طرح یاد کرتا ہے:

«گوهر بحر عزت و سیادت در معدن بلاغت و فصاحت جامع العلوم موشگاف معانی میر ظهیرالدین"۳۰

آپ کے دو فرزند ہوئے ایک سید شکراللہ ٹانی،دوسرے سید عبدالر حمٰن۔سید شکراللہ کے متعلق تھنۃ الکرام میں ہے :

"باوصف جدو پدر متصف برآمده نامدار روزگار زیست."

انہوں نے ایک مسجد بھی بطور یادگار اپنے محلّہ میں بنوائی، ان کے چار بیٹے ہوئے، سید محمد حسن، سید نور محمد، میر سید ظهیرالدین جادم ثانی، سید لطف اللّہ۔سید نور محمد جن کے متعلق تھنتہ الکرام میں ہے کہ:

"در وقت خود مظهر اتم علم و عرفان و مرجع المل دين و ايقان زيسة ـ " ايك فرزند ہواسيد نظام الدين لول جو كه بقول تھنة الكرام : "در مناظم فضل و کمال او فق الل حال و قال گذشته-" ان کے جار بیٹے ہوئے سید نعمت اللہ، سید نور محمد ٹانی، سید فضل اللہ اور سید محمد شفیع۔

سید نظام الدین ثانی: سید نور محمد ثانی کے دو فرزند ہوئے، سید ابوالقاسم اور سید نظام الدین ثانی۔ بہی سید نظام الدین ثانی قاوی عالمگیری کے مولفین میں سے بیں، میر علی شیر قانع، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

"سید نظام الدین ثانی در فقه او فق انام در علوم اعلم کرام بر آمده و بجد به طبع گرائیده، سوئے جمان آباد شده، در فآوی عالمگیری بسا مشکل حل سائر علماء کرده از نظر بادشاه بخدشت و استدعائے منصب کرد، بادشاه مطابق ضابطه که الل فضل را باسم نوکری نخواند ندی ازال آبا فر موده تکلیف قبول معاش نموده سید رضانداده عن قریب آنجاسفر آخرت گزید-"م"

آپ کی اولاد: ان کے دو فرزند ہوئے، ایک سید عرب شاہ، دوسرے سید احمہ سید عرب شاہ ، دوسرے سید احمہ سید عرب شاہ آخری زمانے میں مجذوب ہو گئے اور کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ سید احمہ کا ایک بیٹا سید عطاء اللہ ہوا جس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوالیکن عین جوانی میں سے بھی مجذوب ہوگئے۔

اجداو: ان کے اجداد میں میر سیم الدین اور عطاء اللہ، جمال الدین نیز ان کے عم بزرگوار میر اصیل الدین کا تذکرہ قاضی نوراللہ شوستری نے حبیب السیر کے حوالہ سے مجالس المومنین میں کیا ہے۔ نیز روضۃ الصفا اور ہفت اقلیم وغیرہ میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ صاحب تفتہ الکرام نے دوسری جلد میں انہی حوالوں سے ان کے حالات بیان کیے ہیں۔

یں۔ (۱) امیر جمال الدین عطاء اللہ بن فضل اللہ المحدث الاسکنی المعیر ازی، سید نظام الدین ثانی کے بارھویں جد ہیں، ان کے متعلق تھنة الکرام میں مرقوم ہے کہ:
"مم کرامی صرف تتبع و حفظ اتوال و افعال ہدایت مال نمودہ، فنون عقلیہ را
از علوم شرعیہ حلۂ ترتیب و تدوین پوشانیدہ، جواہرو لآلی حدیث مصطفویہ را بانامل تقط در سلك انفعام واد لوصحاح و حسان سخنان عالمگیرش، تفته الاحباء وریاض السیر وروضهٔ الاحباب است۔۵۔

حبیب السیر کے حوالہ سے آگے چل کر لکھتا ہے کہ:

"آنخضرت مانند بزرگوار امير اصيل الدين در علم حديث بے نظير افاق گشة، در سائر علوم دبيه ويقييه از محد ثان باستحقاق در گذشته، شاگره عم خود است، چند سال در مدرسه شريفيه سلطانيه در گنبدے كه دردو مقبره حضرت خاقان منصور است اور درخانقا بے خلاصيه بدرس و افاده اشتغال داشته در بفته يك نوبت در جامع برات بموعظه پر داخت، سلاطين و حكام خدمتش واجب وانستندے "۲

## ہفت اقلیم میں امین رازی لکھتے ہیں کہ:

"برادرزادہ سید اصیل الدین عبداللہ است وے در عصر خود ملا از طوا کف اکابر و اشراف انام بودہ، لوح ضمیر تنویرش مطرح اشعهٔ انوار اسرار کتب اللی و صحیفه مهر خاطر عالی، ماثرش سبط لوامع حقائق اخبار حضرت رسالت پناہے است۔

> زبانش مظهر اسرار شخفیق خمیرش مظهر انوار توفیق جمال دین مزین ز اهتمامش علوم شرع واضح از مکلامش علوم شرع واضح از مکلامش

از مولفات فصاحت صفاتش روضته الاحباب در اقطار آفاق اشتهار دارد\_" کے اللہ اللہ میں اللہ میں کے بیٹے اور سید نظام الدین کی گیار ہویں پشت میں جدیجے اور سید نظام الدین کی گیار ہویں پشت میں جدیجے ان کے لیے تھنتہ الکرام میں ہے کہ:

"در شکیل علوم سیما حدیث بگانه زمانه بود، موجب تغین سلطان در مقبره ند کور قائم مقام پدر بزرگوار بود، خلف رشیدش سید عرب شاه بجائے ابا نیک جاگر م کرده، بعد از و پسرش سید نعمت الله با وصاف ابا متصف زیسته از و سید وجیه الدین یادگار و قائم مقام مانده، فرزند رشیدش قاضی سید شکرالله که در مجلد

ثالث ميان احوال تفضه ندكور كردد- "٨-

یمی قاضی سید شکراللہ شیرازی ہتھے جو ۹۰۲ھ میں ہرات سے قندھار آئے، اور ۹۲۲ھ میں قندھار سے سندھ میں تشریف لائے۔

"ورعلم تغیر و حدیث و انثاو تالیف شبیه و نظیر نداشت در زمان سلطان ابو سعید از شیر از به برات تشریف آورده بر بفته یک نوبت در مدرسه مهد علیا گوبر شاد آغا بموعظته خلق می پرداخت درماه ربیج الاول بربیان میلاد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مواظبت نموده از مولفاتش شرح درج الدر برسیر سیه خیر البشر و رساله مزارات هرات مشهور به فد بم ربیج الآخر سنه ثمث و ثما نمایه وفات کرده، در گوبر نامدار ماند، صفی الدین محمد و بربان الدین محمد " اسم صاحب موصوف بی کے متعلق صاحب بفت اقلیم لکھتے ہیں که:

"بصفت اصالت و دفور جلالت موصوف و معروف بوده، در علم حدیث و تفییر شبیه و نظیر نداشته، در زمان سلطان ابو سعید از شیراز به برات تشریف آورده و اقامت فرموده و باشارهٔ آل بادشاه بفته یک نوبت زبان بموعظته و نصائح می کشود. از مولفاتش کتاب افادت اثر درج الدر که محتوی است به سیر سینه خیر البشر در ساله مزارات برات بین الجمهور مشهور است." ا

اس خانوادے کے اور بھی چند حضرات کا تذکرہ ہفت اقلیم اور تفنۃ الکرام میں آیا ہے۔ میر اصیل الدین کے ابن عم سید الحماء المدققین امیر صدرالدین محمد العیرازی کے متعلق ہفت اقلیم میں آیا ہے کہ:

"بجورت طبع و وقت زبن از جمع علائے تبحرین و فضلائے متافرین ممتاز و مستی بوده چه دراندک زمانے از شغل استفاده فراغت حاصل کرده آغاز درس و افاده فرمود، بعدازاں ہمت برتالیف و تصنیف گماشت۔ رسالہ تحقیق علم و اثبات واجب، حاشیہ شمیہ و مطالع و حاشیہ تجریدرا در سلک تحریر کشید۔ وفاتش بعد از فوت سلطان یعقوب در اندک زمانے اتفاق داد۔ "اا"

تخنته الكرام بھی تقریباً انہی الفاظ میں رقمطراز ہے۔ ۱۲۔

امیر صدرالدین کے فرزند خاتم الحجماء غوث العلماء امیر غیاث الدین منصور شیرازی کے لیے ہفت اقلیم لکھتا ہے:

"پرتو آن قمر و ثمر آن شجر است بعد از پدر به وفور علم و دانش بروساده فضیلت تکیه زده صیت مهارتش در علوم تحکمی و ریاضی بمسامع علائے نزدیک و دور رسید و صدائے دانشش به اطراف و اکناف آفاق افراده بین الحمود مشهور گروید.

وصف خورشید ار گوید ہوشمند فیض نور او بود مدحش پبند

چول فضلاء وے را استاد البشر و عقل حادی عشر خواندہ اند، ہر آئینہ تاریخ فوتش را مولانا علی حسن ضراس۔

عقل حاوی عشر نمانده بجا.....یافته " ۱۳۰

تھنة الكرام ميں اس سے زيادہ تفصيل ہے۔

"ولادتش تسعمایه در خدمت پدر بررگوار میر صدرالدین محمد ندکور مخصیل علوم نموده در چمارده سالگی داعیه مناظره علامه دوانی در خود یافته رسائل جست در بیست سالگی از ضبط جمیع علوم فارغ گرویده مدتے بر منصب صدارت بادشای مخفور بوئ متعلق بود، در مرتبه ثانی که مجمتد الزمانی شخ علی بن عبدالعلی از عراق عرب متوجه پایه سریر خلافت شده بعضے مفسدان نقار جمیال آوردند نامباحث علمی مجمد گروید و بخشونت انجامید بادشاه حمایت مجمتد الزمانی کرده و میر برنجید ند و بعد روزے چند از منصب صدارت استعفا نموده جانب شیر از شد ند درسنه نمان و اربعین و تسعمایه فوت یافته ۱۳۰۳

تھنتہ الکرام میں حبیب السیر کے حوالے سے ان کی تصنیفات کی ایک طویل فہر ست درج کی گئی ہے۔

"صاحب حبیب السیر گفته که از مصنفاتش انچه به نظر رسید کتاب ججته الکلام مست در آنجا متوجه اقاویل ججته الاسلام غزالی شده، دیگر کتاب محکمات میال تحریرین علمن والد خود میر صدر الدین محمد و ملا جلال الدین محمد دوانی و حواشی

ایشال برشرح تجرید مطالع، دیگر محکمات میان ایشال در حواشی اوائل شرح مخضر اصول عضدی و نگر شرح برکتاب میاکل انوار د نگر شرح بر رساله اثبات واجب پدر خود، و کتاب تعدیل المیزان بر منطق که خلاصه منطق شفا است باسوائح طبع نقاد ابيثال وكتاب معيار الافكار خلاصه تعديل الميزان وكتاب لوامع و معارج در علم هیئت که در محاذات کتاب شخفه شابی است و آل رادر مفده سالگی تصنیف فرموده، دیگر کتاب تجرید بر حکمت که جمیع مسائل حکمت طبیعی والیی را بعبارت موجز و مجرد از دلائل ذکر فرموده دیگر رساله درمعرفت قبلهٔ دیگر كتاب معالم الثفا در طب، ديكر مخضراً كه مسمى بثافيه است ويكر كتاب سفرویه در هیئت و نگر حاشیه بر الهیات شفا، دیگر حاشیه براشارات و نگر حاشیه برشرَح حكمت العين، ويگر رساله در باب خلافت فرزند ارجمند ميرصدرالدين محمه، دیگر روبر حاشیه شمسیه علامه دوانی، دیگر روبر حاشیه خلاصته انتخلیس، دیگر رو برحاشيه تهذيب الامعز اليه ديگر روبرانموذج مشار اليه، ديگر رساله در تحقيق جهات، ویگرروبر رساله زوار مشار الیه، دیگر رساله مشارق در اثبات واجب، کتاب اخلاص مغفوری، دیگر حاشیه بر لوائل کشاف تفسیر سوره، دیگر کتاب مقامات العارفين در تصوف و اخلاق كه باسم فرزند ارجمند مير شرف الدين على نوشته، ورساله قانون السلطنت سوائے أن از تصافیفش انچه در کتب ایثال بقريب اسامي مذكورو بعضے علماء ازال خبر دلوند، كتاب رياض الرضوال وكتاب اساس در علم هندسه وغير آن-

صاحب السير نوشته كه غرض از تفصيل و تصانيف حضرت امير و اظهار تشرف بمطالعه اكثر آل رو كلام از افاضل عصر است. مثل ملا ابوالحن كافى و ملا مير زا جان شير ازى كه مصفات حضرت مير زاكه اكثر بواسطه، نفاست متدلول نعده بود ند. بدست بركه مى افآد \_ عنال خوب را از آنجامى وز ديد ند ومى گفتند كه ازمير غير نام نيست، بعضے كتب كه در مصفات متدلوله خود نام آل را ندكور ساخته اند وجود خارجى نيافته اند ـ اگر احيانا كي ازال كتاب بدست طالب على افراد ويد زدى ايشال مطلع شد، و عوامى تواردى كنند و از حضرت استاذ تحرير رحمه افراد ويد زدى ايشال مطلع شد، و عوامى تواردى كنند و از حضرت استاذ تحرير رحمه

الله شنیده که می فرمودند ملا ابوالحن شش ولیل از جمله لوله که در رساله اثبات واجب ذکر کرده، وآن را خواص فکر خود شمر دی از شرح هیاکل حضرت امیر انتخال نموده بود و درلیام که بالتماس بعض اعزهٔ دم رساله لومی نوشتم اظهار سرقه و انتخال لونمودم، آل رساله متروک ساخته، رساله دیگر تالیف نمود، آل نیز خالی از سرقه نیست از اثر مهارت میر در فنون لوعیه و طلمیات قبل، ذو الفقار خال حاکم بغداد است که با بادشاه ویس پناه بغی می در زید و تفصیلال برالمنه جمهور ند کور و محمد از ال در رساله قانون السلطنت مسطور شدید

ان کے دو فرزند ہوئے ایک سید شریف الدین، دوسرے میر صدرالدین۔ اس خانوادہ کے دو اور بزرگول کا بھی تھتہ الکرام میں ذکر آیا ہے۔ لیعنی میر نظام الدین احمہ و میر حبیب اللہ، یہ دونوں حضرات بھی علم و فضل کے لحاظ سے یگانہ روزگار تھے۔

سادات شکر اللی: قاضی سید شکر الله کی نبیت سے میر نظام الدین کا خاندان کھٹھہ میں سادات شکر الاهی شیرازی کے نام سے موسوم ہوا، اسی خانوادہ کے تقریباً تمام افراد علم و فضل، نیز دین مرتبے کی وجہ سے یگانہ روزگار ہوتے آئے ہیں۔ آج بھی ان کا خاندان اینے قدیم محلّہ میں آباد ہے۔

اس موقع پر میں خاندان کے چند بزرگوں کا بھی ذکر کردینا جاہتا ہوں، تاکہ اندازہ ہوجائے کہ اس خاندان کے مختلف افراد نے سندھ میں آنے کے بعد علم، ادب اور مذہب کی کیا کیا خدمتیں انجام دیں۔

سید شاہ ولی: بن سید ابوالقاسم بن سید علی اکبر بن سید عبدالواسع بن سید محمد حسین بن سید شکرالله ثانی، علامه مخدوم رحمه الله جیسے بگانه روزگار کے شاگرد نے اور بقول صاحب تھنة الکرام:

"در املاوانشاو شعر طبیعت صافی و قریحت کافی داشته." ۱۱-صاحب تخته الکرام میر علی شیر قانع، مقالات الشعراء میں آپ کاذکر یول فرماتے ہیں: "بفنون کمالات علمی آراسته و حله تورع و تقوی پیراسته او قات بابر کاتش صرف مطالعه کتب و افاده تلاغه می بوده، برجاده اسلاف مستقیم و میان سادات به بزرگی موصوف و بحسن و خلق و فرط متانت نزد اکابر واصاغر معروف " که است صاحب موصوف نے تھند الجالس کے نام سے ایک تعنیف بھی چھوڑی ہے۔ شوال المکرم ۱۵۰اھ کی ۱۳ تاریخ کو رات کے وقت اپی جاگیر جگت پور تعلقہ ککرالہ (سندھ) میں وفات پائی۔ نعش وہاں سے لاکر ۱۵ تاریخ کو ان کے آبائی قبرستان میں وفن کی گئی۔ ان کے ایک شاگر و لطف اللہ نے "قدفات فی عشقہ" سے تاریخ وفات نکالی ہے۔ مقالات الشعراء میں ان کے دو فاری شعر بھی نمونہ کے طور پر دیے گئے ہیں۔ تذکرہ مقالات الشعراء میں سفحہ محمد علی کے ہند میں بھی صفحہ مراج الدین۔

میر سرائج الدین: میر سراج الدین بھی بہت اچھے شاعر ہوئے ہیں، تاریخ گوئی میں ان کو خاص دستگاہ حاصل تھی، تھنتہ الکرام میں درج ہے کہ:

"باوصاف اسلافش متصف جانشین و یادگار بزرگان است- به محامد اخلاق موصوف مشار الیه سائر اولاد جدمی باشد، طبیعت شعر دارد و در استخراج تواریخ نیکو مهارت می نماید-"۱۸-

سید غلام اولیاء: بن سیدعنایت الله بن سید اسدالله بن سید عنایت الله بن سید عنایت الله بن سید علام اولیاء: بن سید عبدالرحمٰن بن سید ظهیرالدین والاسلام عرف میر جادم بن سید شکرالله اوّل بهت برے بزرگ اور اہلِ دل گزرے ہیں، ان کے متعلق تھتہ الکرام کا مصنف لکھتا ہے کہ:

"در عين جوانى به مخصيل علوم ظاهر و باطن متوجه شده به انقاء و تورع درجه عليا فرا اندوخته در عين رشد جمان فانى راپدر و دكرده، جماعته مخصوصه اراد تمند ماند، بيست و كم هر ماه مطابق روز وفاتش مجمع ارادت مند بزيارتش و ختم و اطعام العجل آوردند و كشف مهمات مى نمايند - "۱۹

سید محمد ناصر : بن سید عطاء الله بن سید نعت الله، بن سید نظام الدین بن سید نور محمد بن سید شکرالله اول زبد و تقوی می محمد بن سید شکرالله اول زبد و تقوی می محمد بن سید شکرالله اول زبد و تقوی می «الجوبه روزگار" تنصه تفته الکرام میں ہے کہ انہوں نے زندگی بحر کسی عورت کا منہ نہیں دیکھا۔ اس حد تک معصوم سے کہ جانوروں میں نرو مادہ کی تمیز نہیں تھی۔ سلسلہ نقشبندیہ میں وہ کامل سے اور عقیدت مندوں کی بہت کشرت تھی، جن کی حاجت روائی فرماتے

رہے تھے۔

ایک و فعد مخصصہ میں خشک سالی ہوئی، لوگ بہت پریشان ہوئے، مزارات اور مقابر پر جاکر وعائیں مانگنے لگے۔ کسی شخص کو خواب میں بشارت ہوئی کہ جس شخص نے بھی عورت کا منہ نہ دیکھا ہو اسے نماز استنقاء پڑھانی چاہیے تاکہ باران رحمت کا نزول ہو۔ لوگ ان کے پاس آئے۔ والدہ محترمہ کے ارشاد سے انہوں نے تین دن تک نماز پڑھائی اور دعائیں مانگیں تا آنکہ ابر رحمت جوش میں آیا اور گوہر مقصود حاصل ہوا۔

سید نظام الدین کے جد دوم لیعنی سید نور محمد کے دوسرے بھائی سید ظہیرالدین جادم ثانی کی اولاد میں بھی بہت سے اھل کمال پیدا ہوئے۔

سید محمد کاظم: بن سید محمد مقیم بن سید ظهیرالدین ٹائی کے متعلق تھنة الکرام میں ہے کہ:
"عجائب احوالات داشته، احیاناً دو دو، سه سه، روز و شب در خواب که عین
بیداری توال انگاشت، مخلوت بودے، و ذکر قلبی، از مردم مسموع کردے آخر
باخود بافاقه رسیدے ہم چنیں کمالات دیگر داشت از احصاءِ افزوں
باخود بافاقه رسیدے ہم جنیں کمالات دیگر داشت از احصاءِ افزوں
باشد۔"۲۰-

صاحب تخفت الكرام: مير سيد على شير بن سيدعن الله بن سيد محد كاظم بن سيد محد مقيم بن سيد محد مقيم بن سيد خمر مقيم بن سيد ظهيرالدين بهى اى سلسله عاليه ك ايك جوبر تابنده اور گوبر در خشنده سخه تخفته الكرام، مقالات الشعراء اور كئ ويگر تصانف انهول نے يادگار چھوڑى بيل أر وہ تخفته الكرام اور مقالات الاشعراء نه لكھتے، تو آج سندھ كى سياى اور ادبى تاريخ سي با بادر متحد بن الله عراء نه لكھتے، تو آج سندھ كى سياى اور ادبى تاريخ سي بابلدر ہے۔

میر عظیم الدین : اس خانوادے کی ایک اور عظیم شخصیت میر عظیم الدین نام کی ہے، جس کا سلسلہ یول ہے، سید عظیم الدین بن سیدیار محمد بن سید عزت اللہ بن سید محمد کا شلم بن سید محمد کا شم بن سید عظیم الدین ثانی۔ یہ بھی ایک بلند پایہ شاعر و ادیب تھے۔ ایک بن سید محمد مقیم بن سید ظهیرالدین ثانی۔ یہ بھی ایک بلند پایہ شاعر و ادیب تھے۔ ایک دیوان، ایک مثنوی هیر رانجھا اور ایک منظوم تاریخ موسوم بہ فتح نامہ ان کی یادگار ہیں۔

غرض سید نظام الدین مولف فناوی عالمگیری کا تمام خاندان شیر از، هرات اور قندهار سے لے کر سندھ تک کئی صدی برابر علم و فضل کے دریا بہاتا اور دین کی بیش بہا خدمات انجام دیتارہا۔

## ٧\_ قاضي ابوالخبر مصصوي

سید نظام الدین کے بعد فاوی عالمگیری کے مولفین میں قاضی ابوالخیر مصفوی کا نام آتا ہے۔ یہ بزرگ بھی سندھ کے مشہور مردم خیز اور تاریخی شر مفتصہ کے باشندے تھے۔

یہ تھٹھہ کے مشہور عالم اور بزرگ علامہ مخدوم فضل اللہ کے فرزند ہتھے، جن کے متعلق تھنتہ الکرام میں ہے کہ :

"جامع فضائل قدسیه حادی معارف انسیه، محل زیور ورع و تقوی بوده ہمواره بدرس علامه اشتغال درزیدی۔"۲۱-

تاریخ معصومی ۲۲ اور مآثر رحیمی ۲۳ میں بھی تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ اس طرح ان کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ مرزاعیلی اور میرزا باقی ترخان کے معاصر سے، ان کے فرزند مخدوم ابوالخیر کے لیے تھنۃ الکرام کا مصنف بیان کرتاہے کہ:
"در زمانہ خویش طالب علم کامل برآمدہ، دروقاوی عالمگیری شریک استباط مسائل شد۔"۲۲

ان کا ایک فرزند ہوا ملا اسحٰق جو خود بھی بقول تھنتہ الکرام جامع کمالات تھا، ان کا ایک بیٹا کمال الدین ہوا جس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

> موالی . ا- تخنه الکرام ، قلمی ، ص ۱۱۵ ۲- تخنه الکرام ، قلمی ، ص ۱۱ ۳- خابر ی ، قلمی ، ص ۱۱ ۲- تخنه الکرام ، جلد دوم ، مطبع بمبئی ، ص ۱۷ ۲- تخنه الکرام ، جلد دوم ، مل اک ۲- تخنه الکرام ، جلد دوم ، مل اک ۲- تخنه الکرام ، حلد دوم ، مل اک

٩- تخنة الكرام، جلد دوم، مطبوعه بمبئ، ص ٥٠ ١٠- بغت اقليم، مطبوعه بنگال، ص ٢٦١ ااس بغت الليم، مطبوعه بنكال، ص ٢٦١ ١٢- تفنة الكرام، جلد دوم، ص ٢١ ۱۳- بمغت الليم، مطبوعه بنكال، ص ۲۵۹\_ ۲۲۰ ١١٠ تفته الكرام، جلد دوم، ص ٢٢ ۱۵ - تخنه الكرام، جلد دوم، ص ۲۷ ـ ۳۷ ١٦- تفتة الكرام، جلد ٣، ص ١٩٥، مطبوعه بمبكي ٤ الم مقالات الشعرا، قلمي، ص ١٠٠٣ ۱۹ ستخند الكرام، مطبوعه بمبئ، جلد ۳، ص ۱۹۶ ١٩٦ تخنة الكرام، مطبوعه بمبئ، جلد ١٩٦ ص ١٩٦ ۲۰ - تفته الكرام، قلمي، ص ۵۵۲ ۲۱ - تفته الكرام، قلمي، ص ۲۲۰ ٢٢ - تاريخ معصومي، دُاكثر عمر بن محمد داؤد بوية، ص ١١٧ ۲۳- ماژر حیمی، مطبوعه بنگال، ص ۳۲۸ ٢٢٠ تفته الكرام، قلمي، ص ٦٢٠

# مولانا محت على سندهى

ہمثروستان: کی اسلامی تاریخ میں سندھ کو اس بنا پر اقیازی درجہ حاصل ہے کہ یہاں سب سے پہلے اسلامی حکومت قائم ہوئی اور یمی خطہ ہے جے عربوں نے فتح کیا، عربوں کی بیہ شان برتری کی شرح کی مجابح نہیں کہ اُن کے قدم جس خطے میں پنچ، اسے اللی رنگ میں رنگ دیا، و مین احسین مین اُللہ صبغہ۔ جس جگہ گئے اسلامی علوم و فنون کے انوار ساتھ لے گئے۔ سندھ ہی سے یہ انوار اس وسیح براعظم کے دوسرے گوشوں میں پھلے، آج اسلامی حکومت کے اس اقلین متعقر کے علمی و بند ہی مالات کی داستان پر فراموشی کے گرد و غبار کا دبیز پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن جن اصحاب علم و خبر کی نظریں تاریخی سفائن کے اوراق سے بسرہ مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سندھ صدیوں تک، علوم د نی، فنون اوب اور فضائل سیروسلوک ہیں اگابر کا سرچشمہ بنا رہا۔ اگر ان بزرگوں کے صرف نامول کی فہرست مرتب کی جائے، تو ایک دفتر عظیم تیار ہوجائے، تغییر، مدیث، فقہ، اُصول، اوب، شعر، تاریخ، حکمت، یا تصوف میں سے کون سا شعہ ہے جس میں سیکروں بلند پایہ اصحاب ہر دور اور ہر عمد میں موجود نہ رہے، اور اُنہوں نے اپنے کمالات کے گرے نفوش یادگار نہ چھوڑے، لیکن کی قدر رہے وافسوس کی بات نے اپنے کمالات کے گرے نفوائل علم و عمل کے جوگراں بما انباد لگائے، دہ سمیری کی حالت نے سی پرے ہیں اور ہمارے عمد کے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ گویا سندھ علوم و فضائل میں میں پڑے ہیں اور ہمارے عمد کے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ گویا سندھ علوم و فضائل میں میں پڑے ہیں اور ہمارے عمد کے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ گویا سندھ علوم و فضائل میں میں پڑے ہیں اور ہمارے عمد کے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ گویا سندھ علوم و فضائل میں

قابل ذکر اور شایان توجہ بی نہیں۔ اس کی وجہ شاید بیہ ہو کہ سندھ اس بر عظیم کے ایک اوشہ میں واقع تھا، اس لیے یہال کے اصحاب فضل در کمال کو وہ شرت و ناموری عاصل نہ ہو سکی، جو قلب ہند کے علاو صلحاکو مرکزیت کی وجہ سے عاصل ہوتی رہی۔ جب مغلوں کی حکومت میں ضعف و انحطاط کے آثار نمودار ہوئے سندھ اس بر عظیم سے بالکل منقطع ہوگیا، اس وجہ سے دومر سے علاقوں کے لوگ سندھ کی علمی کارناموں سے اور بھی عافل ہوگئے۔ اس کے ساتھ ہی بیا امر بھی موجب جیرت ہے کہ اگرچہ یہاں ہر فن کے ارباب کمال بیدا ہوتے رہے۔ لیکن ان میں سے کی نے یہاں کی علمی تاریخ فن کے ارباب کمال بیدا ہوتے رہے۔ لیکن ان میں سے کی نے یہاں کی علمی تاریخ فن کے ارباب کمال بیدا ہوتے رہے۔ لیکن ان میں سے کی نے یہاں کی علمی تاریخ فراہم کرنے پر توجہ مبذول نہ کی۔ سب سے آخری مصیبت بیہ ہوئی کہ ۱۸۴۳ء میں سندھ کو خود مختدی سے محروم کیا اور صوبہ بمبئی کا ضمیمہ بنا دیا گیا اور اس کی وہ حشیت بھی زائل ہوگئی جو دوسر سے صوبوں کو برطانوی حکومت کے ذمانہ میں حاصل رہی، ان حالات کا نتیجہ بی ہوسکتا تھا کہ ہماری ساری علمی میراث پر تاریکی چھا جائے، حالا نکہ یہ بیش قبل میراث نہ صرف اہلِ سندھ کے لیے بلکہ سارے ملک اور ساری قوم کے لیے قبت میراث نہ صرف اہلِ سندھ کے لیے بلکہ سارے ملک اور ساری قوم کے لیے سرمایہ فخر تھی لور اسے صبح انداز میں دنیا کے سامنے بیش کر کے رغبت علم اور ذوق عمل سرمایہ فخر تھی لور اسے صبح انداز میں دنیا کے سامنے بیش کر کے رغبت علم اور ذوق عمل سراکی تھا۔

مولانا محب علی: میں آج کی صحبت میں مولانا محب علی کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو اکبر، جہانگیر، اور شاہ جہال کے عہد میں سندھ کے ایک ممتاز بزرگ عالم اور شاع بھے۔ آغاز جوانی ہی میں فضیلت کی شہرت سُن کر عبدالرحیم خانِ خانال نے انہیں اپنی مجلس خاص کا رکن بنا لیا تھا،اور یہ حقیقت اہلِ علم پر آشکارا ہے کہ خانِ خانال کی مجلس خاص میں، صرف ان ممتاز اصحاب کو بار ملتا تھا جنہیں مختلف علوم و فنون میں، درجه کمال حاصل ہوتا تھا۔ مولانا محب علی نہ صرف اس مجلس کے رکن بے فنون میں، درجه کمال حاصل ہوتا تھا۔ مولانا محب علی نہ صرف اس مجلس کے رکن بے ملکہ تقریباً ۳۱ برس تک اس میں انتائی اعزاز و اکرام کے حامل رہے اور ان کی بلند پائی اور قدرو منزلت میں کبھی کی نہیں آئی۔

مولانا محب علی کے حالات، متعدد کتابوں میں مرقوم ہیں۔ کسی تذکرہ نگار نے انہیں خدا پر ست بزرگول میں شامل کیا ہے تو کسی نے شعرا میں شامل کیا ہے تو کسی نے شعرا میں شام کیا ہے، لیکن زیادہ تر ان کے حالات ملا عبدالحمید لاہوری کے "بادشاہ نامہ" اور ملا محمد صالح کنبوہ کی "عمل

صالح" یا عبدالباتی نماوندی کی "مآثر رحیمی" میں طعے ہیں، جس میں فانِ فانال کی مجلس علم و فضل کے تمام شرکا کے تذکرے تفصیل سے مرتب کئے گئے ہیں۔ خاندانی حالات کے متعلق روایتوں میں برا اختلاف ہے، ملا عبدالحمید لاہوری کا بیان ہے کہ "سب سے پہلے مولانا کے جد برزگوار علی بیک، بابر بادشاہ کے ساتھ آئے اور افغانوں کی جنگ میں شہید ہوئے ا

اگریہ بیان درست ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ، علی بیک نے سن ۱۵۲۴ء اور ۱۵۲۹ء کے در میان پنجاب کی کسی جنگ، یا پانی بہت کے میدان میں لڑتے ہوئے جان دی۔ لیکن مآثر رحیمی میں مولانا کے جد بزر گوار کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

مُلَا عبدالحمید، مولانا کے والد کا نام "صدرالدین محد" بناتا ہے لیکن عبدالباقی نہوندی کی مآثر رحیمی اور خوشگو کے سفینہ میں، مولانا کے والد کا نام "مولانا حیدر علی" مرقوم ہے۔ قرائن اس آخری بیان کے مؤید بیں اس لیے کہ مولانا مصنف مآثر رحیمی کے دوست اور رفیق خاص سے اس لیے ان کے والد کے نام سے متعلق میں بیان نیادہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔

لاہوری نے بادشاہ نامہ میں لکھاہے کہ صدرالدین محمد:-

"برسر آغاز جوانی، ہمراہ موکب معلائے حضرت جنت آشیانی (ہمایوں) بہ ستہ رسید، بہ مقضائی آبشخور، در آن جاا قامت گزید۔"۲۔

عمل صالح نے، مندرجہ بالابیان پر، اتنااضافہ کیا ہے کہ:-

"بنا برصغر سن از متابعت خیل اقبال تخلف در زیده، در آن مقام (بینی سنه) توقف گزید، وبعد از اشراف برسن تمیز تکلیف تامل اختیار نموده۔ " ۳۰

ہایوں سن ۱۵۴۰ء میں شیر شاہ سے شکست کھا کر سندھ پہنچا، یہ سن ۱۵۴۰ء کا واقعہ ہے، اس سال عُمر کوٹ میں آگبر پیدا ہوا، پھر ہایوں قدهار ہوتا ہوا ایران چلا گیا۔
ان حالات کی روشن میں بادشاہ نامہ، لور عمل صالح کے بیانات پر غور کیا جائے تو خاصے مضطرب نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اگر صدرالدین محمد کے والد نے سن ۱۵۲۴ء میں، میدان جنگ میں وفات پائی تو صدرالدین محمد اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، پھر میں، میدان جنگ میں ان کو صغیرالس سمجھنا غیر ممکن ہے اس لیے کہ وہ کم از کم سولہ برس

کے ہونے چاہئیں اور یہ عمر الی نہیں کہ وہ ہمایونی لشکر کے ساتھ جانے کے قابل نہ سمجھے جاتے۔

ملا عبدالباقی نے مآثر میں لکھا ہے کہ مولانا محب علی کے والد حیدر علی :"در لوائل عمر، از سمر قتد بہ سیوستان، کہ از ولایت سندھ
است، افقاد و در ملازمت سید ابوالمکارم سلطان سبزواری، کہ از
جناب میرزا محمد باقی ترخانی، کہ والئی سندھ بود، می بودہ، واز پادشاہ
جنت مکان، شاہ طماسپ حینی الصفوی، پادشاہ ایران، بہ خطاب
"سلطانی" سرافرازشدہ بود، وراہ مصاحبت و ملازمت یافتہ معزز و
محرم بود۔"ہمی

مولانا کے والد اگر مرزا باقی کے عمد میں آئے تو یہ واقعہ سن ۱۵۹۵م میں خودکشی ۱۵۲۵ء کے بعد کا سمجھنا چاہیے۔ میرزا باقی نے سن ۱۹۹۳ء کے والد کے وردد کرلی۔ اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہے کہ لاہور کے فاضل نے مولانا کے والد کے وردد سندھ کی جو تاریخ بتائی ہے اس میں مآثر رحیمی کی بتائی ہوئی تاریخ میں کم و بیش ۲۷ سال کا فرق ہے۔ پادشاہ نامہ میں ہے کہ وہ "مغرس" میں سندھ آئے، مآثر رحیمی کے نزدیک مآثر میں وارد ہوئے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں میرے نزدیک مآثر رحیمی کا بیان بوجہ معلوم زیادہ قابلِ اعتاد ہے اور قرین قیاس بھی ہی ہے۔

فریلہ: اب بیہ سوال سامنے آتا ہے کہ مولانا محب علی کس فبیلہ سے تھے، مآثر رحیمی اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ پادشاہ نامہ کا مصنف لکھتا ہے کہ:۔
"او خود رابہ گروہ "کوھ بر" کہ قبیلہ ایست از قبائل چنتا، منسوب می

سازو۔"۵۔

عمل صالح میں ہے کہ:-

"از او بماق چغتا است، از نسل قوم مصروف "کوه بر "۲-۳ ۱۰ میلی از کیدکی این اس براه قض نهید برای از جمید سیم

چوں کہ اور کوئی بیان اس کا ناقض نہیں، اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ چنتائی ترکوں کے قبیلہ کوہ برے تھے، اور ان کے والد سمر قند سے سندھ کے شہر

ولاوت گاہ: مولانا کی جائے ولادت میں بھی اختلاف ہے، لاہوری کے بیان کا خلاصہ بہ ہے کہ مولانا کے والد نے تھے میں توطن اختیار کیا، اور خود مولانا:-

"درال سرزمین متولد گردید، وازین رو به سندی اشتهار یافته، در صغر سن او والد اش ازین جهال رخت مستی بربست، داد همت برکسب علوم گماشت۔"ے"

عمل صالح کا بیان بھی ہی ہے۔ ۸۔ جس سے متبادر ہوتا ہے کہ ملا محمر صال نے یاد شاہ نامہ کے بیان کو اینے لفظول میں لے لیا ہے۔

ج ان دونوں کے برغلس مآثر رحیمی میں واضح طور پر مرقوم ہے کہ مولانا محت علی سیوستان میں پیدا ہوئے۔

"وچول به سن رشد و تمیز رسید، بدارالسلطنت مخت سلاطین ترخانی بود، آمد، و در مخته سنده نشونما یافته، کسب کمال استعداد درال بلده نموده، ازین ربگذر بسندی اشتهار یافته-"۹-"

مولانا تھے میں پیدا ہوئے یا سیوستان میں، دونوں شہر، سندھ کے تھے، اس کیے ان کے سندھی ہونے میں کسی کے لیے کلام کی مختابش نہیں۔

سن ولادت : مولانا کاسن ولادت کسی نے بھی نہیں لکھا، لیکن تخمینہ کے لیے بعض قرآئن موجود ہیں، جن کی کیفیت ذیل میں درج ہے :-

(۱) مولانا من مواده میں خلان خالال کی ملازمت میں داخل ہوئے، مآثر رحیمی نے اس سلط میں لکھا ہے کہ وہ "خورد و جمعنی بزرگ" تھے، اس سے ظاہر ہے کہ مولانا کی عمر اس وقت زیادہ نہ تھی، اگرچہ علوم و فنون میں درجۂ کمال حاصل کر چکے تھے۔ چول کہ یہ واقعہ غیر معمولی تھا، اس لیے، صاحب مآثر نے اسے ابحاد کر بیان کیا۔ چول کہ یہ واقعہ غیر معمولی تھا، اس لیے، صاحب مآثر نے اسے ابحاد کر بیان کیا۔ (۲) "بہ س خورد" سے کبی متبادر ہوتا ہے کہ مولانا کی عمر اس وقت ۲۰ اور ۲۵ کے درمیان ہونی جا ہے۔

(س) چوں کہ ان کے والد سن ۹۷۵ھ میں یا اس کے آس پاس ہے عمد میرزا باقی ترخانی سیوستان پنچے اس لیے میرا خیال ہے کہ مولانا کی ولادت ۹۷۵ھ سے ایک آدھ

برس بعد ہو گی۔

(۳) یہ کسی نے نمیں بتلا کہ مولانا کے والد نے سندھ پہنچ کر شادی کی، یا وہ سمر قند سے اہلیہ سمیت آگئے تھے، لیکن یہ تصریح موجود ہے کہ خود مولانا، سیوستان میں پیدا ہوئے، اس لیے، من ولادت کے لیے جو اندازہ میں نے پیش کیا ہے وہ اصلیت سے قریب تر معلوم ہوتا ہے۔

ان کی تعلیم کے متعلق ضروری تفصیلات کسی کتاب میں مذکور نہیں ہیں، لیکن دو حقیقتیں بالکل واضح لور روشن ہیں۔

اوّل۔ یہ کہ مولانا نے زیادہ تر تعلیم عصد میں پائی، جو اس وقت دار السلطنت ہونے کے باعث، علوم و فنون کا گہوارہ تھا، نہ فقط سندھ میں اسے مرکزی حیثیت حاصل تھی بلکہ مختلف فنون میں اس کی شہرت کا آوازہ دُور دُور تک پہنچا ہوا تھا۔

اور دوسری حقیقت میہ ہے کہ مولانا نے رسمی علوم کو بالاستیعاب حاصل کیا، پھر اپنے ذوق اور جودتِ طبع کے باعث، ابتدائے عمر ہی میں مرجع کمال بن گئے۔

لاہوری کے بیان کے مطابق ان کے والد صغر سن ہی میں فوت ہو چکے تھے، ماثر رحیمی نے آگرچہ اس باب میں تصریحاً کچھ نہیں سمجھا، لیکن سیوستان کو چھوڑ کر، مولانا کے تھے جانے سے کی خیال ہوتا ہے کہ ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور ساری تعلیم حالات بیشی میں پوری کی، اغلب ہے کہ انہیں قدم قدم پر مشکلات بیش آئی ہوں لیکن کوئی مشکل، کسب کمال میں وامن گیر نہ ہو سکی اور وہ خان خانال کے تھے پہنچنے کے وقت، بلند حیثیت حاصل کر چکے تھے، اگرچہ عمر زیادہ نہیں تھی۔

ملاز مت: مرزا عبدالرحيم، خان خانال، نه محض اكبرى دوركا يكانه امير ب بلكه علم و
كمال ك مرن اور سر پرست كى حيثيت سے اسے تاريخ ميں وہ بلند درجه حاصل ب جس
پر بادشاہول كے ليے بھى رشك زيبا ہے۔ اكبر نے بن ١٩٥١ء (٩٩٩ه) ميں اسے ملتان
كا حاكم بناكر علم ديا تھا كه ولايت سندھ كو جلد سے جلد مسخر كيا جائے، شيخ فيضى نے اس
عزيمت كى تاريخ "قصد منه" (٩٩٩هـ) سے نكالى تھى۔

خان خانال، منزل بہ منزل تھٹے پہنچا، ۲ محرم سنہ ۱۰۰۰ھ (مطابق ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء) کو جمعرات کے دن، شہر فتح ہوا، ترخانی حکومت کی بساط کبیٹی گئی، اور سندھ پھر این مستقل حیثیت کھو کر تخت گاہ دہلی سے وابستہ ہول

خان خاناں، فتح کے بعد کچھ مدت تک تھے میں ٹھرارہا۔ اس کے وابستگان دولت بھی ساتھ تھے، ان میں سے شکیبی اصفہانی نے جو خود باکمال شاعر تھا، قیام تھے کے زمانہ میں مولانا محب علی کا سراغ لگایا اور ان کے فضل و کمال کا ذکر خان خانال سے کیا۔ اس طرح سندھ کا یہ نادر گوہر علم و فضل، اس قدر شناس جوہری کے سامنے پہنچا۔ مآثر رحیمی کا بیان ہے کہ شکیبی:

"ایثال (بینی مولانا محت علی) را دریافته و اطلاع بر فضل و کمال و سلامت نفس و فقر و نسکنت این، به سن خورد به معنی برزگ بیدا کرو-"۱۰

خانِ خانال، ہر وقت الملِ کمال کا جویا رہتا تھا، اور پاک نفس درویشوں ہے، اسے بری محبت تھی، مولانا کا ذکر سُئتے ہی اُنہیں فورا بلوا لیا۔ ملا قات میں کیا با تیں ہو کیں، ان کی کوئی تفصیل موجود نہیں، البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خان خانال نے ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر اصرار کیا، مولانا کو ملازمت پند نہ تھی، لیکن خان خانال کے حسنِ سلوک اور فضائل اخلاق سے اسنے متاثر ہوئے، کہ اپنی طبیعت کے خلاف وابستگی گوارا کرلی بلکہ بے ساختہ یہ شعر پڑھا اا۔

یے غم عشق تو صد حیف زعمری که گزشت پیش ازیں کاش گرفار غمت می بودم

یہ محرم ۱۰۰۰ه/ ۱۵۹۳ء کا واقعہ ہونا جاہے، اس وقت سے لے کرخان خانال کے ندیمان خاص میں شامل ہوئے اور جب تک اس کا سلسلہ للات انقلابات کی محروش میں نہ آیا، اس وقت تک نہ خود الگ ہوئے اور نہ قدرشناس خال نے ان کے اعزاز واکرام میں کی آنے دی، وہ خود فرماتے ہیں :-

مراچوں شد جوانی بر در تو نخواہم شد بہ پیری از بر تو

مآثر رحیمی میں ہے:-"در متمادی عمر شریف کہ در خدمت ایشاں (خان خاناں) می بود، ہموار کا معزز د مکرم بودہ، دایں عالی شان بوجود فایض الجور او دریں سلسلہ رفیعہ کہ ہمیشہ دانایان و دانشمندال ہر صنف و ہر طبقہ بودہ اند، مباہات می نمایند، وصحبت اورا غنیمت می شارند، و بعلوفہ لایقہ و انعامات و تکلیفات بے حدو نمایت سر افراز ساختہ اند ۱۲س"

اس قدر شنای پر تعجب کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ خان خانال کی شاہانہ سخاوت اور دریا نوالی سب پر آشکارا ہے، وہ اپنے تمام ندیموں پر داد و دہش کی بارش برساتا رہتا تھا، مولانا کے لیے اس کے دل میں خاص عزت و محبت تھی، لہذا، ان کے لیے کیا پچھ نہ کرتا ہوگا۔

مولانا نے خان خانال کے خاص حسنِ سلوک کی ایک شادت یہ بھی ہے کہ جب سے ملازمت میں داخل ہوئے، بھی علاحدگی اختیار کرنے کا خیال نہ آیا، حالال کہ ملازمت کی بایندی، ان کی طبع نازک پر ابتدا میں بہت شاق تھی۔

سفر کے: مولانا کے زمانہ میں تجاز کا سفر اتنا سمل نہ تھا جتنا کہ ہمارے زمانہ میں ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود ہر سال ہزاروں مشاقان زیارت، حرمین شریفین پہنچے تھے، خود خان خانال کے ندیمال خاص میں سے بھی ہر سال جج کے لیے جاتے تھے، لور خان عزت نثان ان کے تمام مصارف سفر احسن طریق پر پورے کر تا تھا، چنال چہ نظیری نیشا پوری لور شکیبی اصفہانی کے جج کے حالات ہمیں پہلے سے معلوم ہیں۔ سن ۱۰۱۴ھ /۱۲۰ء میں مولانا محب علی نے بھی شکیبی کے ساتھ تجاز کا قصد کیا، مآثر رحیمی میں ہے کہ شکیبی کو خان نے ای ہزار روپے مدد خرج اور ضروریات سفر کے لیے عطا کے، ان کے علاوہ بھی انعامات دیے جن کی تفصیل نہیں بتائی گئی ۱۳۔، مولانا کے لیے مرقوم ہے کہ علاوہ بھی انعامات دیے جن کی تفصیل نہیں بتائی گئی ۱۳۔، مولانا کے لیے مرقوم ہے کہ عب یہ سفر جج کے لیے رخصت ہورہ شھے تو:۔

"ما یخاج راه و خرج ضروری آل سفر را، چنال چه باید و شاید به

جهت لو مستعد و مهیا ساختند به ۱۴۰۰

"باید و شاید " بهت مخضر جمله ہے لیکن ان تین لفظوں میں وہ سب کچھ آجا تا ہے ، جو انعام و اکرام کی حیثیت کو زیادہ سے زیادہ بلند بنا سکتا ہے ، یعنی اتنا خرج دیا، جو ہر لحاظ ے کافی اور مولانا کی رفعت اور منصب کے عین مطابق تھا، بینی سے رقم بھی شکیبی کی رقم سے کم نہ ہوگ۔

وورانِ جج کی کیفیت مولانا کو، علم و فضل اور اوب و شعر میں جو رُتبہ حاصل ہے، اس سے کیں بلند تر مرتبہ اُنہیں زہد و تقویٰ میں حاصل تھا، یکی وجہ ہے کہ ان کے معاصرین انہیں شاعر و ادیب و عالم کے بجائے زاہد و عارف اور صاحب مشخت بجھتے تھے، وہ محض ایک رسم اواکر نے کے لیے تجاز نہیں گئے تھے بلکہ ان کا ساز وجود خدا پر تی کے ترانوں سے معمور تھا، مآثر رحیمی میں ہے کہ اس سفر میں ان پر ایک عجیب حالت طاری رہی، حرم پاک میں پینچتے ہی لوگوں سے گریز و انقطاع کا ذوق اس قدر غالب آیا کہ گویاد نیا کی ہر شے سے رشتہ توڑکر الگ ہوگئے، اکثر کی گوشے میں بیٹھے ہوئے، ذکر و فکر میں گئے رہتے، باہر نکلتے تو اکیلے نکلتے، شکیبی ان کا خواجہ تاش عزیز دوست اور خاص رفیق میں سفر تھا، لیکن عبر الباقی نماوندی نے لکھا ہے کہ اسے بھی ملاقات کی ضرورت پڑتی تو اسلانی سے و جبتو کے بعد سراغ لگا سکن، ہر دی دن میں صرف ایک مرتبہ ملتے، لیکن انتخابی سے و جبتو کے بعد سراغ لگا سکن، ہر دی دن میں صرف ایک مرتبہ ملتے، لیکن کہاں ؟ کسی و برانے یا یا معلوم گوشے میں 1000

رہ ہے۔ ایس آئے تو پھر خان خاناں کے پاس پہنچ سمے لیکن اب ان کے طریق زندگی میں اور بھی تغیر آ چکا تھا، مآثر رحیمی کا بیان ہے کہ "دن کو برابر روزے رکھتے اور رات نماز و عبادت میں گزارتے۔"۱۱

ایک حاوث : ج سے مراجعت میں ایک سخت حادث پیش آیا، جس کی تفصیل نماوندی نے شکیبی کے ذکر میں بتائی ہے، یعنی جس جہاز میں مولانا شکیبی لور مولانا محب علی سوار شعے، وہ راستہ میں باہ ہوگیا، لور انہیں مجبور ہوکر کی دوسرے جہاز کے انظار میں عدن مصرنا پڑا، وہال کے حاکم بڑے ظالم لور حریص تھے، انہوں نے مصیبت ذدہ مسافران مجاز کی ایداد کے بجائے ان پر دست تعدی دراز کردید چاہیے تو یہ تھا کہ دہ ان لوگوں کا پورا احرام کرتے، جو ایک اہم نہ بی فریف ادا کرنے کے بعد محمروں کو آرہے تھے، لیکن انہوں نے اُن کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، ستم بالائے ستم یہ کہ تاجروں لور حاجیوں میں انہوں نے اُن کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، ستم بالائے ستم یہ کہ تاجروں لور حاجیوں میں کوئی تمیز روانہ رکھی، سب پر کیسال ہاتھ صاف کیا، جن کم نصیبوں کے پاس سے کوئی

فیمتی چیز یا معقول رقم بر آمد نه ہوئی، ان کو سختوں کا تخته مشق بنایا۔

معلوم نمیں ہمارے مولانا اور ان کے ساتھی اس مصیبت سے کیوں کر رہا ہوئے اور کس طرح دوسرے جماذ کا انظام کیا، ہمر حال وہ سورت پہنچ گئے جو اس زمانہ میں خان خانال کی جاگیر میں شامل تھا، جو دوسخا کے اس بحر مواج کو قافلہ تجاج کی مصیبتوں کا علم ہوا، تو فورا ایک لاکھ محمودی کی رقم ان کی امداد کے لیے بھیج دی، مولانا محب علی اور شکیبی، تو خیر خان خانال کے ندیمان خاص اور وابتگان دامن دولت تھے، ان پر جو نوازشیں ہوئی ہوں گی، وہ خاص تعلق کا نتیجہ سمجھی جاسمتی ہیں، لیکن خان نے اس قافلہ کو از شرو کے ہر فرد کے تاراخ شدہ مال کے برابر مال دے کر، سب کے نقصانات کی تلافی کردی۔ کا کشادہ دل سمی ایسے کمال مل سکتے ہیں۔ شکیبی نے ایک مدھیہ قصیدے میں خان خانال کے لے کما خوب کما ہے۔

### شد است پیش تو پشتم دو تانه از پیری ازال که جست براد بار منت انعام

بیعت و خلافت: مولانا محب علی کو، ملا عبدالحمید لاہوری، اور ملا محمد صالح کنبوہ نے، طبقہ فضلا میں نہیں بلکہ طبقہ مشائخ میں شار کیا ہے۔ ۱۸۔ عمل صالح میں شاہ جمانی عمد کے سولہ مشائخ کا ذکر ہے، ان میں حضرت شیخ میال میر، خواجہ خاوند محمود (معروف به حضرت ایشال)، اور ملا شاہ بدخش، جیسے بزرگان کرام کے حالات بیان ہوئے ہیں، ان میں سے پانچویں نمبر پر مولانا کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ "مظر تجلیات خفی و جلی مولانا محت علی۔"

پادشاہ نامہ کی فہرست صرف تیرہ مشائخ پرمشمل ہے، اور ان میں بھی، مولانا محبّ علی شامل ہیں۔

نماوندی نے مآثر رحیمی میں، مولانا کو اگرچہ شعرا میں شار کیا ہے، لیکن وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ شاعر کی حیثیت میں ان کی تعریف کرتا ایبا ہی ہے، جیسے کہ سوت کی ایک اٹی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خرید کے لیے نکلیں، ساتھ ہی شعرا میں ان کا ذکر کرنے کے لیے یہ عذر پیش کیا ہے کہ۔ "میں نے ان لوگوں کی سوانح جمع کرنے کا التزام کیا ہے، جنہوں نے خان خاناں کی مدح میں شعر کے، چوں کہ مولانا بھی

وقا فوقا قصیده یا مدحی قطعه لکھتے رہتے تھے، لہذا انہیں شعرا میں محسوب کیا۔"ورنہ نہاوندی کے نزدیک بھی وہ"اصلاً صاحب ذوق و وجد تھے۔"اس کا بیان ہے کہ:۔

«رویش نهاد و فانی مشرب واقع شدہ، در طرز تصوف و تذکیر و تحقیق جنید و بایزید وقت و زمائه خوداست۔ ۱۹۔

جس بزرگ کا درجہ خان خانان کے ندیموں کے نزدیک جنید و بایزید وقت کا تھا، اس کی بزرگی کا اندازہ خوانندگان کرام خود کر سکتے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا نے ذکر و سلوک کا طریقہ کمال سے حاصل کیا تھا؟ ملا عبدالحمید نے لکھا ہے کہ زیارت حرمین کے قصد میں مولانا سورت پنچے تو۔ "نافی منابج شریعت کاشف اسرار حقیقت شخ محمہ فضل اللہ۔" کی "صحبت فیض منقبت" سے مشرف ہوئے، وہیں بیعت کی، انہیں سے خرقہ خلافت لیا، پھر جج کے لیے تجاز گئے۔ ۲۰ مئل صالح نے جو بچھ بیان کیا ہے اس کا بھی مفہوم کی ہے۔ ۲۱۔

گوشہ نشینی: بادشاہ نامہ میں ہے کہ مولانا تعیں برس کی عمر میں دنیا کے علائق سے بے زار ہوگئے تھے، اور برہان پور میں گوشہ نظینی اختیار کرلی تھی، اس کے بعد جج کے لیے نظیے، واپس آکر پھر برہان پور میں جا بیٹھے، شاہ جمال نے بادشاہ ہونے کے بعد جب دکھن بر پہلی مرتبہ پورش کی تو:

به بدرگاه گیتی پناه آمده، شرف ملازمت اندوخت، دمدتی ملتزم رکاب فیروزی نصاب بود، اکنول از پیش گاه حضور مرخص گشته در بربان بور به پرسش ایز دی و دعائے دوام دولت گردول صولت کامیاب است۔ ۲۲۳

ملاً صالح نے بھی نبی لکھا ہے، صرف اتنااضافہ کیا ہے کہ:

"حسب الامرعالی بالتزام رکاب نصرت نصاب ارتکاب

نمودہ، ازاں وقت ہمہ جا بہ سعادت ملازمت فائز بودہ۔" ۲۳۳۔

یعنی برہانپور میں سکونت کی شمادت دونوں دے رہے ہیں، پادشاہ نامہ کے مطابق شاہ جمال برہان پور بہنچا تو مولانا بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ہم رکاب رہے، بعدازاں ر خصت لے کر بربان بور میں جا بیٹے، عمل صالح کے مطابق ،بادشاہ کے تھم ہے۔ "
موکب خسروی۔ "میں شامل ہوئے، اور جمال جمال بادشاہ گیا، اس کے ساتھ رہے۔
اس سلسلہ میں چند امور کی تصریح ضروری معلوم ہوتی ہے، مثلاً :۔

(۱) مولانا ۱۰۰۰ هـ/۹۲ سه ۱۵۹۱ء میں خان خانال کے پاس ملازم ہوئے، نظر بظاہر اس وقت اُن کی عمر میں دنیاداری سے اُس وقت اُن کی عمر میں دنیاداری سے علاحدگی اختیار کی توبیہ واقعہ ۵۰۰اھ/۱۵۹۱ء یا ۱۰۰۱ھ/۱۵۹۱ء کا سمجھنا جاہیے۔ علاحدگی اختیار کی توبیہ واقعہ ۵۰۰اھ/۱۵۹۲ء یا ۱۰۰۱ھ/۱۵۹۱ء کا سمجھنا جا ہیے۔

(۳) گوشہ نشینی کا بیہ مطلب قطعاً نہیں سمجھا جاسکتا کہ خان خانال کی ملازمت چھوڑی تھی، یااس سے تعلق توڑ لیا تھا، نماوندی نے اس انقطاع کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ ۱۲۵ه ۱۲۱۸ء تک ملازمت کا ذکر تصریحاً موجود ہے وہ لکھتا ہے۔

"از تاریخ سنه سه صدو نودونه (۹۹۹ه) تا امروز که سنه خمس و عشرین والف(۱۰۲۵ه) جمری بوده باشد در بندگی ایس خدیو ملک بے نیازی (خال خانال) می باشد۔ "۲۲۰

(٣) میرا خیال ہے کہ دنیا داری میں انہاک کی عام روش ہے، مولانا کو سخت اجتناب تھا، ممکن ہے کہ ہر وقت دربار میں رہنے کے بجائے، وہ زیادہ وقت برہان پور میں گزارتے ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے، کہ وہاں کی آب و ہوا، اُنہیں زیادہ گوارا معلوم ہوتی ہو، اور یا ممکن ہے کہ ذکر و فکر کے لیے، اس شہر کی فضا میں جذب و گیرائی کے خاص عوامل محسوس ہوئے ہوں۔

خان خان کافر زند اکبر، میرزا این مخاطب به شاہنواز خان، بهادری و مردائلی اور سبہ کشی و سبہ کشی و سبہ کشی و سبہ آرائی میں شرہ آفاق تھا، جس جنگ میں شریک ہوا، رستمانہ کارناہے انجام دیے، افسوس کہ عفوان شاب ہی میں "عرق نوشی" کی لت پڑی اور بے اعتدالی سے صحت گڑگئی۔ ۲۸-اھ/۱۲۱ء میں اس نے وفات یائی۔ ۲۵-

۲۵ اه/۱۱۲۱ء میں شاہنواز خال کو دکھن بھیجا گیا، تو خان خانال نے، مولانا محت علی کو بھی مصاحب بناکر ساتھ کردیا، تاکہ :۔

" آل خلف سخن شناس و سخن دان را، انیس برزم و رفیق و محر م

بوده باشد، واز نسائم طبع و قاد و خاطر نقاد ابیال (مولانا) چمن طبیعت و گلزارِ فطرت این عالی نژاد (شاه نواز خال) سرسبر و شادلب گردد۔ ۲۲۳-

مولانا غالبًا ۲۸ اھ/۱۹ اء تک شاہ نواز کے ساتھ رہے، پھر پہلے کی طرح برہان پور میں مقیم ہوگئے، کچھ مدت بعد نوزجمال بیگم کے توڑ جوڑ نے، شاہرادہ خرم (شاہ جمال) کو باپ کے خلاف کردیا تھا۔ پادشاہ اور ولی عہد کی اس کش مکش میں امرا کے لیے، بردی آزمائش تھی، وہ پادشاہ کا ساتھ دیتے تو ولی عہد کے معتوب بنتے، ولی عهد کی معیت اختیار کرتے تو پادشاہ کی نظروں میں مجرم ٹھرتے، اس دور اضطراب میں، خان خانال اور اس کا خاندان بھی انقلاب کے چکر میں آگیا۔ ۲۳۱ اھ/۱۲۲ ء میں خان خانال نے وفات اس کا خاندان بھی انقلاب کے چکر میں آگیا۔ ۲۳۱ اھ/۱۲۲ ء میں خان فانال نے وفات یائی، اس وقت مولانا محب علی کا سلسلہ ملازمت منقطع ہوا اور وہ برہان پور میں بیٹھے رہے۔

حب وطن: ملا عبدالنبی قزوین، مے خانہ میں لکھتا ہے کہ خان خانال کی ملازمت کے دوران میں ایک مرتبہ وطن کی محبت جوش ذن ہوگی، تو مولانا رخصت لے کر تھٹ رولنہ ہوئی، تو مولانا رخصت لے کر تھٹ رولنہ ہوئے، تھوڑی دور گئے تو "حرص دینوی" نے غلبہ کیا، راستہ سے بلیث کر پھر دربار میں کہنچے لور ایک قصیدہ پیش کیا جس میں کہا کا۔

خواستم چول صیت جودت سرتمنم در علی می کوه شوقت سدره شد چول صدا باز آمرم

ممکن ہے وطن جانے اور پھر راستہ سے بلٹ آنے کا واقعہ درست ہو، یہ مجمی ہو سکتا ہے کہ رخصت لی، وطن پنچ، تھوڑی ویر محمر کر واپس آگے اور محولہ بالا تھیدہ پیش کیا، لیکن "حرص دینوی" کا الزام یک سر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس لیے کہ نہ مولانا کی عام روش کو حرص ہے کوئی مناسبت تھی نہ خان خانال کے ساتھ، ان کے ربط و تعلق کی عام روش کو حرص ہے کوئی مناسبت تھی نہ خان خانال کے ساتھ، ان کے ربط و تعلق کی حیثیت الی تھی کہ وطن کے لیے رخصت لیتے وقت طازمت ختم کردی مجنی ہو، مآثر رحیمی میں صاف لکھا ہے کہ خان فانال مولاناکی صحبت کو غیمت سمجھتا تھا، سے خانہ س

"الحال در بند من آل خان عظیم الشان است- ۳۸-

شاہی وربار سے تعلق : مولانا کی زندگی کے سلسلہ میں اب صرف ایک سئلہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ بید کہ خان خانال کی و فات کے بعد اُنہوں نے کس سرکار ہے تعلق بیدا کیا، علی شیر قانع مولانا کا ہم وطن تھا اس لیے قیاس کہتا ہے کہ اس نے حالات کی تحقیق و جبتو میں خاص کاوش کی ہوگی لیکن وہ صرف اتنا لکھنے پر قانع ہوگیا کہ مولانا "جمال کے امرامیں سے تھے۔"۲۹"

خان خانال نے ۱۰۳۱ ھ/۱۹۲۱ء میں وفات پائی، جمال گیر ایک سال بعد فوت ہوا، میں نے جمال تک غور کیا، یہ بات مولانا کی عام روش لور انداز طبیعت سے بعید نظر آئی کہ زندگی بھر کے دریا دل مربی اور قدر شناس محسن کے مرتے ہی نئے دروازہ کی جبچو شروع کردی ہو، پھر وہ بڑی حد تک گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، صبحے بی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جمال بہ سلسلہ یورش دکھن برہان پور پہنچا تو دوسرے اکابر کی طرح مولانا نے بھی ملازمت کا شرف حاصل کیا، پھر عمل صالح کے بیان کے مطابق بادشاہ کے تھم کی تقیل میں ہم رکاب ہوگئے۔

شاہ جمال بھی انہیں خاص قدر کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ ای لیے ساتھ رہنے کا تھم دیا۔ ملا عبدالحمید ۱۹۵۰ھ/۱۹۱۱ء کے حالات میں لکھتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی تھی،لوگ پریشان تھے شاہ جمال نے "اصحاب طمارت و تقویٰ" سے کہا کہ میدان میں نکل کر نماز استقا پڑھیں، اور عاجزی کے ساتھ، بارگاہ باری تعالی میں بارش کے لیے دعا کریں، ان "اصحاب طمارت و تقویٰ" میں مولانا محب علی کا نام بھی صراحت سے درج کیا ہے۔ "اصحاب طمارت و تقویٰ" میں مولانا محب علی کا نام بھی صراحت سے درج کیا ہے۔ "اصحاب طہارت و تقویٰ" میں مولانا محب کہ مولانا بھی بھی بربان پور سے آگرہ بھی بہنچ جاتے تھے۔

دربار شاہ جمانی میں مولانا کے رسوخ کی ایک اور شہادت تھنۃ الکرام سے ملتی ہے،
یاد ہوگا کہ مولانا کے والد سیوستان پہنچ تھے تو سید ابوالمکارم ابن سید میر غیاف الدین
سبزواری وہال کے حاکم تھے اور انہیں ملازمت دی تھی، زمانہ گزر گیا، شاہ جمال کے عمد
میں شریف الملک گورنر تھے معزول ہوا، تو سید ابوالمکارم کے بیٹے میر عبداللہ سلطان
عریضی نے بھی اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا اور گوشہ نشینی اختیار کرلی، اب مولانا کو

قدیم احسان کا خیال آیا، جو سید عبداللہ کے والد نے مولانا کے والد پر کیا تھا، چنال چہ انہوں نے سفارش کر کے میر عربیعی کے لیے بچاس ہزار روبید سالانہ کی جاگیر شاہی دربار سے منظور کرائی۔ اس

وفات: من ولادت کی طرح مولانا کے من وفات کے متعلق بھی قیاں سے کام لیے بغیر چارہ نہیں، عبدالحمید لاہوری نے ۱۰۴۳ھ تک کے واقعات لکھے ہیں، اس وقت تک مولانا برہان پور میں "بہ پرستش ایز دی" ۳۲ مشغول تھے، ملاصالح کنبوہ نے، اپی کتاب ۱۰۲۵ھ میں لکھی، اس میں مولانا کی وفات کا ذکر کیا ہے لیکن من وفات نہیں لکھا اور کتاب کے مرتب مولانا غلام یزدانی نے من کی جگہ استفہامی علامت لگا کر فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ:۔

"محمد صالح سنین وفات آل بزرگانِ دین و اہل کمال که بعد از سپری شدن ایام حیات عبد الحمید مولف پادشاه نامه، جان بحق سپردند، بصحت رقم نه کرده، چنال چه این نقص چند جا در تصنیفش یافته می شود۔ "سسبو

گویا صرف یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ مولانا نے ۱۰۴۷ھ اور ۲۵ اھ کے در میان کی سال وفات پائی، اگر ملازمت کے وقت ان کی عمر ۲۵ برس کی فرض کی جائے تو ۲۵ ماھ میں وہ ۲۷ برس کے ہو چکے تھے، میرا خیال ہے کہ اس سے چند برس بعد وہ واصل بحق اور غالبًا خاک برہان پور کی آغوش میں محو آرام ہوئے، جمال کی آب و ہوا انہیں زندگی میں بھی بطورِ خاص مر غوب تھی۔

علم و فضل: ہم اب تک جو پچھ بیان کر چکے ہیں، اس میں مولانا کے فضائل کی متعدد شہاد تیں پیش ہو چکی ہیں، یعنی وہ آغازِ جوانی ہی میں، اتنے باکمال ہو چکے تنے کہ خان خاناں نے اصرار کے ساتھ انہیں اپنے ندیمان خاص میں شامل کیا، جمال بڑے باکمال آدمیوں کا مجمع تھا، ان میں فضل بھی تھے، حکما بھی تھے، صلحا لور شعرا بھی۔ علاوہ بریں تمام سوانح نگاروں نے مولانا کے علم و فضل کا ذکر بڑے احرام لور عزت سے کیا ہے، عبدالباتی نماد ندی ایک جگہ لکھتا ہے:۔

'ور فن طالب علمی بے نظیر و بے مثال و فریدہ عصر و لیگائہ وہراست۔"سمس

ال فقرہ سے ظاہر ہے کہ نماوندی نے عدیم الثالی کی کوئی صفت بھی بے ذکر نمیں چھوڑی، گویا وہ مولانا کے فضل و کمال کے لیے جو پچھ کمنا چاہتا ہے، کہ کر محسوس کرتا ہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا، دوسری جگہ لکھتا ہے:۔

"الحق مثل مولانائے مَد کور دریں جزو زمانه نیست و نخواہد بود، دائل مندرا اعتاد نمام به فضیلت و حالت او ہست، وی رسد، وی نید۔ "۳۵-

خان خاناں کے فرزند شاہ نواز خال کے سوانح میں اس کے مصاحبوں کا ذکر کرتے ہوئے بول لکھتا ہے:۔

"ازال مولانامحت علی سندهی است که ازا فاضل داعیان روزگار هست، وطبع نظم عالی دارد، انیس و جلیس ایثال است-۳۲-

خان خانال کے پاس جو علما و فضلا نتھے، اُن کے ذکر میں لکھتا ہے:۔ "مثل مولانا محبّ علی سندھی کہ امروز از مشاہیر روزگار ست۔"ے ۳۷۔

فر ہمی اور روحانی در جہد: میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ مولانا عالم و ادیب ہے کہیں بڑھ کر صاحب ذوق ووجد سے اور روحانیت میں ان کا در جہہ نمایت بلند تھا، اس وجہ سے صاحب مآثر رحیمی، انہیں وقت کا بایزیدؓ اور جنیدؓ بتلاتا ہوالکھتا ہے:۔

"بعداز معاودت از مکه معظمه به مهندوستان، دائم الصوم و قائم اللیل بودن راشعار ودشار خود ساخته و در زمد و درع و شبیح و تصلیل هیچ گونه فوت فروگذاشتے نمی نماید، وبراه نمو نئے قائد توفیق قدم در ایس وادی نماده موفق گر دیده، دہادی و مقتد ای وراه نمائے ایس فرقه گرامی می توانند شد، وزخارف دنیوی را معدوم انگاشته به مضمون ایس

رباعی مولف عمل می نمایند-

ور وہر کہ عیب و ہنرش می وائم و ز هرچه در لوست کمترش می وائم باے نه فشائم و صفیرے نه مشم برخود زنفس بھی دائم برخود زنفس بھی دائم

وای شیوه از ایثال بغایت بهندیده و یکوی نماید، چراکه از منائب ریاوکذب مبراست و تمام عمر بیک و تیره دروش که شیوه اوست او قات شریف سلوک می دارد که نه از نمایت و مرحمت جهانیال خوش حال ونه از کم لطفی دید شفقت زمانیال آزرده و صاحب ملال می گردد لطف مخلوق رامعدوم انگاشته بندگی خالق جزو کل و خدمت و صحبت فقرا ودرویشال را برجمه چیز ترجیح می نمد، دبودن اودرین سلمله و خدمت الل زمال جائے تعجب است، و تعجب بم ندارد، چه این بزرگوار صورت و معنی اگرچه ظاهرا در لباس حکومت ندارد، چه این بزرگوار صورت و معنی اگرچه نظاهرا در لباس حکومت ندارد، چه این بزرگوار صورت و معنی اگرچه نظاهرا در لباس حکومت ندارد، چه این بزرگوار صورت و معنی اگرچه نظاهرا در لباس حکومت نظاهر بینال ازین معنی غافل بوده باشند، واین عالی شان را ازایل منصب و مهم د نیا دانند، گوباش، علیم علامه حال بر کس رای داند."

الحق مثل مبولانائے ند کور دریں جزو زمال نیست ونہ خواہد الحق مثل مبولانائے ند کور دریں جزو زمال نیست ونہ خواہد بود، واہل ہندرا اعتماد تمام، بہ فضیلت و حالت لوہست، ومی رسد

ومی زیبد۔ "۳۸-نہاوندی مولانا کی بزرگی لور تقویٰ ہے اتنا متاثر ہے کہ ان کو شاعروں میں شار کرنا اپنے لیے گتاخی قرار دیتا ہوالکھتا ہے:۔

المرچه لورابه شعرو شاعری ستودن و ستانش کردن بوسف به اگرچه لورابه شعرو شاعری ستودن و ستانش کردن بوسف به ریسمان خریداری نمودن است، چول این خلاصه منی بر ذکر احوال جمعی است که مدح این ممدوح عالمیال مخته اند نسبت شعرو شاعری

به اینال دادن، لازم آمد و الآ مرتبه دحالت اینال را در اقسام حثیات و استعدلوات به تخصیص فقرومسکنت که انسان کامل عبارت از جمعی است که سر رشته بدست در آورده باشد، آنست را قم رازین گتاخی بازی داشت۔ "۳۹"

بادشاہ نامہ نے بھی مولانا کی وین داری فقر و درویشی ادر جذبۂ خدمت و اصلاح خلق کا ذکر بڑے اچھے لفظوں میں کیا ہے ، وہ لکھتا ہے:۔

"از تکلفات رسمی و تصنعات عرفی بے گانه، پیش تر او قات بر انجاح حوات مسلمانان و اسلام کفره و اصلاح فجره مصروف دارد، و تابه اوراک سعادت حضور مستعد بود، بامر خاقان عدل پر دردا و گستر، جمعی راکه به جاذبه توفیق از منگنائے کفر به وسعت آباد ایمان، می گر ائید، از نظر اکبر اثر گذر انیده در اسعاف مقاصد شان می کوشید۔ ۱۳۸۰

غرض مولانا کے تمام سوانح نگار، ان کے علم و فضل، زہد و تقویٰ، بلندیُ اخلاق، خدا پرستی، اور دوسری خصوصیات کے بے حد معترف ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے رنگ میں ان خصوصیات کا ذکر بڑے اچھے لفظول میں کیا ہے۔

شعر و شاعر ی : مولانا دوسرے کمالات کے علادہ شاعری میں بھی بلند پائے پر فائز سے، مقالات شعرا میں انہیں "شاعر جید" اس اور تھنۃ الکرام میں۔ "شاعر اشعر "۲۲ میں بنایا گیا ہے، عبدالباقی نماد ندی انہیں حکیم سائی سے تشبیہ دیتا ہوا کہتا ہے:۔
"لو در طرز منظومات بروشِ حکیم کامل سخن، و بالغ فطن حکیم سائی، حرف می زند، و تتبع دے می نماید، وابیات و اشعار عالیہ او کہ دریں خلاصۂ شبت می گردو، دلیل میر بمن و بربان قاطع است، برصاحب فطنبی و قادر سخنئ مومی الیہ۔ ۳۲ میں عمل صالح میں ہے:۔

"وأن عارف كامل درعين غلبه نشائى ذوق گاہے گاہے،

اشتعال نائره شوق رابه رشحه فشائع لطف اشعار آب دار فرونشانده انواع سخن از مثنوی و غزل و قصیده و رباعی که ازروے کمال مرتبه وجدوحال ناشی شده، انشامی نمایند، داغلب او قات شامد معنی عاشقانه و عارفانه که از شایم آل نسایم قدس و هجات انس تمام به مشام ارباب عرفان و وجدان میرسد در لباس. نظم جلوه می د مهند "۲۰ مسم میمی تذکره صبح گلشن میں ہے:

"به علم و فضل سر برافراخته، زمستعدین فنون نظم بوده، و خامه اش طریق مثنوی را بکمال لطافت بیموده به محت کمال و ارباب خامه اگریس مثنوی را بکمال لطافت بیموده به محت کمال و ارباب کمال بود به ۳۵۰۰

ان اقتباسات سے صاف آشکارا ہے کہ تمام سوانے نگار مولانا کی شاعری کے کیسال مداح ہیں، نیز مولانا نے تمام اصاف شعر میں طبع آزمائی کی بینی قصائد، غزلیات، رباعیات اور مثنویات میں سے کسی صنف کو نہ چھوڑا، افسوس کہ آپ کے کلام کا کوئی مجموعہ مرتب نہ ہوسکا، عبدالنبی فخر الزمانی نے لکھا ہے کہ۔ "دیوان آل عزیز تالفایت جمع نہ شدہ، و بہ بیاض نہ رفتہ ۲۲ سے مائٹر رجیبی میں ان کے جو اشعار نمونتا درج ہوئے ہیں وہ بھی بہت کم ہیں اور یہ وہ اشعار ہیں جن کو کسی نہ کسی شکل میں خان خانال کی مدح و ستائش سے تعلق تھا۔

خوش کو نے سفینہ میں بیان کیا ہے کہ مولانا نے ایک دیوان ایک مقنوی اور ایک ساقی نامہ یادگار چھوڑا کے ہم لیکن ہمیں ساقی نامہ۔ چند قطعات، اور ایک مختر کی مثنوی کے سوا کچھ نہیں ملا۔

ساقی نامہ اور مے خانہ: صاحب مے خانہ نے، مولانا کے ساقی نامے کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کی نسبت چند باتیں عرض کردینا ضروری معلوم ہوتا ہے، مے خانہ میں ہے۔
میں ہے۔

"ساقی نامه که در بحر مثنوی گفت، چندال رنگ و بو نه دارد\_"۸۴۸ پھراس کے صرف تین شعر نقل کئے ہیں جو یقینا ساقی نامہ کے بہترین شعر نہیں

يں۔

معلوم نہیں۔ "رنگ و ہو" سے صاحب ہے خانہ کی مراد کیا ہے، لیکن جس ساتی عامہ کے سواسو شعر مآثر رحیمی میں موجود ہیں، ان کو رنگ و ہو سے بے ہرہ قرار دینا، یقینا محل تعجب ہے۔ ہم نے یہ نادر نظم آیندہ صفحات میں نقل کردی ہے یہاں اس پر مفصل نقد و بحث کا موقعہ نہیں ہے، اور نہ دوسرے ساتی ناموں سے اس کا مقابلہ منظور ہے، لیکن میں اہلِ ذوق کے سامنے اس میں سے مختلف اشعار پیش کرتا ہوں وہ خود اندازہ فرمالیں گے کہ صاحب مے خانہ نے جو رائے ظاہر کی ہے اس کی وقعت کیا ہے، ساتی کو خاطب کر کے مولانا فرماتے ہیں:

به دربوزه گر در بدر گشته ام 
به سوئ تو برگشته ام 
باندی و پستی ناساز تست 
بم وزیر بر نغمه آواز تست 
بم وزیر بر نغمه آواز تست

نباید چو بار آتش انگیختن گرفتن نخست انگهی ریختن انگهی ریختن بند آقای بهر سایه بند آقای بهان راز نو بخش پیرایه

پھر لکھتے ہیں:

بیا ساقیا کار از دست شد دلے بود در قع غم بیت شد فسونِ زنو باید انگیعتن بر براو خون ہر جادوئے ریختن بیاتا بہ مستی نوائے زنیم جھال را بثادی صلائے زنیم

به شمعی زنو خانه روش کنیم شب و روز را دود روزن کنیم به من ده که بس تیره دادم شب کشایم گر دیده یا لب بیا ساقی آن طفل پوشید مشت که دایه چو برید نافش بخشت بده تابه خاکش سپارم زخول که دارم به دل نیز خاکی درول

آخر میں خان خانال کا ذکر آیاہے:

به من ده کز او علم خود نوسم زمیں بوس درگاہِ خسرہ سخم برآور کہ بینم بروئے کے برآور کہ فرق 'نبود ہے کز و تا خرد فرق 'نبود ہے بیا ساقی آل چشمہ سلسیل بیا ساقی آل چشمہ سلسیل بین در رہ خان خانال سبیل

بیا بر در میرزا خال ردیم به دربوزهٔ آب حیوال رویم رخ راکه آبش نمانده زبیم بمالیم دریائے عبدالرحیم

بہ شکرانہ صاحبِ روزگار جہال را بیارا چوروئے نگار ساتی نامہ کی خصوصیات عام طور پر بھی سمجمی گئی ہیں کہ اشعار میں جوش ہو، کیف و متی ہر شعر ہے نیکے، بیان میں روانی ہو، الفاظ میں کیف و مستی کی مناسبت چیش نظر رکھی جائے، معنی آفرین بھی ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ دماغ کو شعر کی تہہ تک پہنچنے میں کاوش اُٹھانی پڑے، یہ تمام خصوصیات مولانا کے ساتی نامہ میں نمایاں ہیں اور اس موضوع پر دوسرے شاعروں کے کلام سے وہ اگر بلند تر نہیں تو فرو تر بھی نہیں ہے۔ خان خانال کی مدح میں جو شعر کے ہیں، وہ ویسے نہیں، جیسے درباری ملازم بسلسلۂ ملازمت اپنے آقا لور ولی نعمت کی مدح میں رسما کتے ہیں، مولانا کی مدح میں خان خانال کے ساتھ ولی لگاؤلور قلبی محبت موجزن نظر آتی ہے، اسے پڑھتے وقت یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آتا کے شمیں ہوتا کہ ایک ملازم حق خدمت بجالا رہا ہے بلکہ میں محسوس ہوتا ہے کہ آقا کے شمیں ہوتا کہ ایک ملازم حق خدمت بجالا رہا ہے بلکہ میں محسوس ہوتا ہے کہ آقا کے دس سلوک لور قدر شنای کے باعث دل میں محبت و عقیدت کی جو لہریں بے اختیار اُٹھ دس سلوک لور قدر شنای کے باعث دل میں محبت و عقیدت کی جو لہریں بے اختیار اُٹھ دس محبوب میں جلوہ گر ہوگئی ہیں۔

معاصرین: مولانا عمر بھر خان خانال جیسے مربی علم وادب کے دامن سے وابستہ رہے، پھر شاہ جمال جیسے خوش ذوق شاہنشاہ کا دربار انہیں نصیب ہوا، یہ وہ زمانہ تھا، جس میں ہندوستان کاپایہ علم و ادب آسان پر جا پہنچا تھا، اور ہر صنف علم کے بہترین با کمال یہاں موجود سے، لہذا یہ کہنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی، کہ مولانا کا ربط و ضبط کن لوگوں سے تھا، اور ان کی زندگی کیسے ماحول میں گزری، صرف بڑے شاعروں کو لے لیا جائے تو، نظیری نیشاپوری، شکیبی، اصفهانی، یولقلی بیگ انیسی، فارسی کے ان بلند مر تبت شعرا میں نظیری نیشاپوری، شکیبی، اصفهانی، یولقلی بیگ انیسی، فارسی کے ان بلند مر تبت شعرا میں عقیدت تھی اور یقینی ہے کہ ان کی زندگی کے بیش تر او قات انہیں کی مجلوں اور صحبتوں مقیدت تھی اور یقینی ہے کہ ان کی زندگی کے بیش تر او قات انہیں کی مجلوں اور صحبتوں میں بر ہوتے ہوں گے۔

مولانا غوثی نے گلزار ابرار میں بہ ضمن حالات شکیبی لکھا ہے کہ:۔
"سن مموان خان خانال نے دکھن پر یورش کی تو نظیری نیشا پوری یولقلی بیک انیشی، مولانا محب علی سندھی، شریف کاشی، ملا کامل سبرواری، ملا بقائی اور دوسرے اہل سخن اکسے مانڈو سے گزرے، جو راقم کا غریب خانہ ہے، ان کے ساتھ غائبانہ شناسائی تو پہلے تھی، اب شناسائی نے ظاہر کا جامہ پہنا اور باہم محبت شناسائی تو پہلے تھی، اب شناسائی نے ظاہر کا جامہ پہنا اور باہم محبت

وربط بزها ١٩٥٠

اس بیان سے مولانا کے چند رفیقول کا بخولی اندازہ ہوسکتا ہے، جس بزرگ کے شب و روز ایسے ارباب علم و فضل کے ساتھ یک جاگزرتے ہوں، اس کے مقام و مرتبہ ً کے متعلق اور مجھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

اشعار: جیسا کہ میں پہلے کہ چکا ہول مآثر رحیمی میں مولانا کے بہت کم اشعار نقل ہوئے ہیں، لیکن ان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ برے کمنہ مثق استاد تھے، کون کمہ سکتا ہے کہ اُنہوں نے کتنی چیزیں صرف شعر میں یادگار چھوڑیں، لیکن ہمارے لیے، اس کے سوا جارہ نہیں کہ فی الحال مآ ثرر حیمی اور چند دوسری کتابول میں نقل کردہ اشعار یر قناعت کریں۔

دلا صبح شد آفایے برآر به چشم سبوتلخ کن خواب را بدال زخم تازه ره خول مبد بدست آر آل صبح روش ضمير بدفع فراقش زبهتال مگوئے بیار از لب شیشه عبی دے در تخمن روزن شیشه را چہ شیشہ سپرے سر افراخت بر آور چو مه نقش مر ازجبین زے وہ بہ متی سر انجام را به افسول ببر خواب چشم بری تو ساقی آئینہ درپیش نہ صراحی دم عیسیٰ اندر دبمن

ے نیلو فری جام آ بے در آر به بیداری جام ده آب را کنول پنیه برداغ دارو مزند۵۰۰. ازال مرغ بے یہ برآور صفیر کہ خون کے ریخت یا آب روئے کل از عطئه غنی کن مریح مُم ریز ور وامن اندیشه را سی یے در و برق بہ محداخت عقیعی ترا ز طقه بے تمین بكل بخش خميازة جام را نکین وگر زن به انگشتری بيا ديده برجادهٔ خويش نه بطقی سمشاده زبا*ل در* مخن

ز تومی نیارم شدن در حجاب ہم آخر بوئے تو برگشتہ ام بم و زیر هر نغمه آواز تست ازیں گل چو خورواستان رنگ و بو المرفتن نخست آنگهی رشکنن جمال را ز نوبخش پیرلیه بریز آب این چشمهٔ ہفت جاہ نمودی گرش هست از خولیش نیست چو دیوانه باخویش در گفتگوئے گریوست در ره گه باز گشت۱۵-روال برسرش دام مای کشید ۵۲ سے بغواصی آمد تخش آرو بدست ۵۳-ترا زوئے مارا تھین است سنگ ۲۵۰ کجا دانہ چیرم کہ دامم نہ برد چو بانگ جرس کردہ ہر مو عبور که محیرم زمرچوں به پایاں رسم خرد را چو زبجیر دریا گرفت کیا نوحه دارد سر افگندهٔ کہ ہے در جگر کار الماس کرو نیامہ ذے خانہ ماکے۵۵۔ چو طفلے کہ دارو زبال در سخن ۲۵س کہ بگذشت ناریختہ آب جوئے ہما نامئی کار روال مم شداست که ترسم زگر داب بینیم مهد ولے بود درکار عم پیت شد

منم با تول چول نور با آفاب بدر بوزه گر در بدر گشت ام بلندی و پستی ما ساز تست ته جرعد ریخته در سبو نہ باید چو باد آتش انگلتن ہنہ آفایے ہر سایۂ بیک دام ده رفته مر و ماه جمال نقش آئينه بيش نيست توزیں نقش آئینہ فرزا نہ خوئے غبارے کہ بینی دریں تیرہ دشت کے عکس خورشید در آب وید چواز جنبشِ آب در ہم شکست فرو رفت تأکھہ بکام نمنگ کجا کنج دیدم که مادم نه خورد گسته عنانم دریس دشت دور به منزل کا زیں بیابان رسم جنول را دگر کار بالا گرفت صراحی گلوگیر زد خندهٔ کجا اشک چشے برانگخت گرد بہ جوش آمد ازہر سبوئے خے صراحی دم عیسیٰ اندد دهن نہ بینم کے را دریں طرف جوئے چنیں کا سیا تقش پائے خود است بیاتا برانیم تشتی به جمد بیا ساقیا کار از دست شد

بر او خوان ہر جادوئے رسختن جمال را به شادی صلایے زینم کے جام رالعل آتش کنیم نويهم بر خون شيشه محل شب و روز را دودٍ روزن کنیم کشائیم خول از رگ آفاب به مستی زآتش قوی دل تراست جمال را ز پرکار او مسطرے كزين در به تحجم فرو رفت بائے چو دل مختن از عم بود ناگزیر گلِ عشرت و برگ مستی بیار که دانم بلندی زیستی خوش است عيرانع نايد بشب ديده را حتی کن وماعم زسودائے نے بنالم كه دارم دل و سينه ريش کہ ہر مستی دوش خواہم فزود برویم در معرفت بازگن كزوده كه يادم فراموشى است فروزندة صبح عمد شاب کشایم ممر دیدؤ یا لیے کہ واپہ جو برید نافش بخشت کہ دارم بدل نیز خاکے ورول کہ منقار طوطیش رست اذوہال مرا باز دارد ز برواز من کہ نورش تند پر وہ بر آفاب

فسول نے زنو باید انگلن بیاتا به متی نوائے زینم م کہ از جا دوئے شیشہ دل خوش کنیم که از خطِ ساغر بعنوائے ول به شمع زنوخانه روش کنیم به رنگین می و نغمهٔ هم چو آب مئے کش تھم برخطِ ساغراست چہ ساغر زعلم ابد وفترے بیا سوئے ہے خانہ ام رہنمائے ولم رابہ اندیعت عم معیر بیا ساقی آن اصل مستی بیار نه رسم زغم گرچه عم آتش است عم آسال کند کار عم دیده را بیا ساقی آن ساغر پر ذمتے کہ چوں نے جدا ازئن و بارِ خولیش بدہ ساقی آل مئے بر آواز رود مغنی بیا کشف این راز کن آگر شرط این برده خاصوشی است بيا ساقي آل جام چول آفاب به من وه که بس تیره دارم شج بيا ساقي آن طفل بوشيده مشت بده تا بخائش سيارم زخون بیا ساقی آل کیک آتش زبال برآور که حمر وو جم آواز من بیا ساتی آل سلک نادر ده تاب

تبيرم بدو اين حصارِ بلند که ازجرعه دریا کند خاک را بر افروز شال مغز در استخوال که برسیم پیرایه بسته ز زر مراہم ذتق بازیے در سراست وزال تاب ابریشی آب ده که رجمین کند طیلیاں مشتری كه قانون تو نسخه بر دو است ہمہ تار بنی چو مسطر براد نه انگشت بر مسطر آخر رواست جمال جرعهٔ جام نمناک اوست زمیں بوس درگاہ خسروتم کزو تا خرد فرق نہ بود ہے بكن در ره خان خانال تبيل من تشنہ رانیز آ بے رسد نوائے بہ زن گرچہ دل خستہ به در بوزهٔ آب حیوال رویم بمالیم در یائے عبدالرحیم که نید ہمہ کل را بار خویش جمال را بیار را ایو روئے نگار سر آسال چول زمیں بیت اوست گرفت از سیائی دیده حیاب که در دل زوسعت وگر راه بافت کہ جز موکبش کاشت کم کرم زقدرش چو نقطه سر افگنده است

به من ده که تا برکشایم کمند بيا ساقى آل گوہر پاک را بر افيثال بخاك جگر تشكال بیاماتی آل لعبت سیم بر به من ده که گر چرخ بازی گر است بريتم دوتا رشته را تاب وه چنال نعمهٔ زهره را ده تری مغنّی نوائے تو دل راشتاست چه نسخه که نه نوشت حرفے درو كه انگشت برحرف مروم خطاست بیاساقی آل مئے کہ جال خاک اوست به من ده کز او عمر خود نوعم بر آور کہ بینم بردے کے بیا ساقی آن چشمهٔ سلسبیل کہ چوں ہر کسی را سحانے رسد مغتنی نه مرغ زبال بهته بيا بردر ميرزا خال رديم رخے راکہ آبش نماندہ زبیم بيا ساقيا برس كار خويش به شکرانه صاحبِ روزگار خدیوے کہ تاتیج در دست اوست کجا افتدش سابیہ بر آفاب کے اندیشہ در بارگاہش شتافت بهرگام در ره چو نقش قدم تظر گرچه پرکارگر دنده است

دو عالم زیک طقه آویخته ور آئینہ ہر مخص ماند مثال شود رو چو ز آنمینہ خطِ نظرے۵۔ بود آبن تیج تو آب دار ۵۸ بیک قطرہ آبش عندیے درنگ فلک گنبدی از کمندش بود چو اقطاع کے خطِ متدرِ سند آتش خفته در سنک را وهی ماه نورا درستی به پیش وگر نه فلک سایهٔ بخت تست درال سابه چول جاکند ہرخیے بم اندر میانی و بم برکنار ے نہ زنجیر پاگشت نے قفل در چو درکال بود خندهٔ آفاب كه نه نشست بر راه بدخواه تو بہ ریزد زہم چوں کشی برق تیج جمال زہر پر کارِ خود یافتہ ببر کرده پیرائن به نگاهِ عده بند در محثم تست یے عزمت افنان و خیزال رود شود تعش یا دیده از روشنی کہ ایں شش جت زمس باغ تت در و خصم را سر چو نرخس فكار ك صم زا يائ بل است تاج شد از استواری عمدت عصا

تعينش چو تقشِ بر انتيخته بہ خطش چو آئینہ ہائے خیال م رزم تیرِ عدوش از سپر اگر خصم رابست تنگین حصار بروں آروش ہم چو آتش ز سنگ زمال جنبشے از سمندش بود برابر بدورش غنی بافقیر ز سیغش برو آب اگر زنگ را ابا نیک عهدی اکزانگشت خولیش أكر حشش جهت بايهُ تخت تست بریں پایہ چوں پا نمدہر کیے جمال را چو برکار در کیر و دار چو آئن ز تیج تو افراخت سر ز تینج تو در بحر اشک سحاب کیا گرد برخاست از راه تو عدوگربود کوه آنهن چو منغ کہ جز تو سر خصم شگافت زبس تير تو خصم سو فارتن کشادِ جمال چیم برچیم تست بره گرچه اندیشه آسال رود برہ کر نظر سوئے یا آلگنی منحش درو سر زانجہ بے واغ تست حتی ہاد ایں زخم پر زخار تو بریشت فیلال منہ تخت ِ عاج نگاہم کہ افادہ بر پشتِ یا

ت که کلام چنین رشته از آب تافت روی چنان کر در دنم بردن گشت روی گشت روی گشت روی گشت روی گشت روی گشت روی گست رو

مر استواری عمد تو یافت اگرچه کشیدم دریس رشته دُر ولئ تو بردم چنال فراخی نه دیدم به سفت گر فرد را ویدم به سفت گر دورا در چنیس داوری جمال نغز گو گرچه دارد بے نه به به من خبر من غیب را رببری به من خبمت نظم گوبر منه برسته درخت من از استخوال به بریج کس منت می ننم بود میرنی نفتر بر کوئ را بود میرنی نفتر بر کوئ را بود میرنی نفتر بر کوئ را بود میرنی نفتر بر کوئ را

عمل صالح میں مندر جہ ذیل دوشعر ساقی نامہ کے اشعار کے ساتھ درج ہیں، لیکن رحیمی اور مجموعہ دلکشامیں بیہ دونوں شعر ساقی نامہ میں نہیں آئے، مقالات شعر امیں بھی بیہ شعر درج ہیں۔

> كلوخ دو بالائے بم چيده بروخانمال گفته پيچيده

غے چند برگر دن دل سوار تونامش کنی خانۂ روزگار ۲۲۔

دانه ام کز زمیں برول آید قصم نیز اگر فزول آید آرزو پیشه را فسول آید پیش از آن کت بدل درون آید ۲۳-

سرورا بندہ را بدل زاریت کہ ہم ازدل بدل دروں آید ہے کہ برزباں نمی آید کہ نہ از دیدہ جوئے خول آید راز گفتن زول سزد نه زلب که ازال وحی وزیں فسول آید اے بر درگہ تو آید راست ہر کرابحت رہ تمول آید كرست عكس سايلے وأند هركجا ساية ورول آيد نہ کے بودم آل زمال چیدم عدوم چول فزد ونيست عجب تاهمی ز آرزوئے تو برتو

سرز تو با افسر و خرو ز تو برکار چیده بیک دست و بر گرفته بیک بار باوز حفظت چو خاک تن ہمہ د بوار از خط یر کار از ویزرگی برکار ۲۳-

اے یہ جمان ہر سروخرو بردان در گرد و جهال ست از رهت چودو سنگ است خاک زیمنت چو باد ازهمه سودر دوريم ازتت جم دورئے مركز

اے من باتو بسان سلوی بامن يك من چو تشي بخش بنا جار دو من

اے من تو من نه من توگشته نه تو من اے من بتو چول من ترا زو ہمراہ

تخزمن نبرد دلے بہ بوئے نابستہ درے یہ جی روئے ۲۵۔

بادے نہ وز دبہ چیج سوئے چوں آئینہ خلوتیست مارا

ما از ازل چو جام بقا نوش کرده ایم جاے فتائے خوایش فراموش کرده ایم تأكشة ايم در رو الفقر منتقم تمت شديم ويارور آغوش كرده ايم ٢١-بيه شعر مقالات الشعراء مين درج ہے۔

چول آئینه ست همه چیز و لیکن زال هرچه به پری همه رایج جوابست ۲۷-

یہ مننوی تصوف کے حقائق پر خال خانال کو مخاطب کر کے لکھی ہے:۔

جمال باغيست كزبخت جوال است ہمہ رازِ جہاں گویم کماہی ازیں یژ مردہ حرف تازہ بشنو كه آل را نام دراستا و جود است چو در آئینہ عکس روئے دلدار ز محتش عقل آید در برابر ظهور نفس جسم آمد على الفور جمال عاری زعار نوق و تحت است بسابط باشدت ازوے نمودار مرکت را درے بر رخ کشایند كه او از بهر فهم آيت آمد کز اول تا به آخر اوست حاشر شرایع شد ز شرعش جمله برباد بر افتد برده برخیز و شریعت که برکس راچه استعداد بوده

سرافرازا خدیوا شہہ نوازا کریما کار سازا ہے نیازا فلك آبيست كز حكمت روال است به من کن محوش کزمه تابه مابی در قها یاره کن از کهنه تانو زمستی جنبش اول نمود است نمود بستى ازمعيت تكرار بذات بخت چول گردو مغمر فروغ عقل نفس آمد دریں دور نظرتا بر فروغ ذات بحت است مراتب چول شود کیک یک پدیدار چول آل جمله بمم در جلوه آیند از ایثال ذات انسال غایت آمد کمالش در محمد گشت ظاہر چو شرع او موافق شد بایجاد چو از مهری شود ظاہر حقیقت قیامت گردد و آید نموده

دری انمو ذج امرار است پهال درین معنی سخن بسیار دارم برام تو سخم دیباچیه ساز مراچول شد جوانی بردر تو مرا اکنول ازیل دریا گریز است چو خاک این در آید آبرویم الایی تازمین و آسال ست میشد تا بهار است و خزال است بهیشد تا بهار است و خزال است بهیس تابست از بستی نشانه بهیس تابست از بستی نشانه

که سخف او گر دو جز بقرآل اگر فرصت بود از روزگارِم نمایم دروے از هر گو جرے راز نخو اہم شد به پیری از برتو که پیری حلقه در را نظیر است عجب گر از در و دیگر بجویم تاکل است و گلتال است بهیشه تاکل است و گلتال است جمال بادا بکامت جاودانه ۲۸

## قصيره

درامید به باد ودر تخیب به سنگ کم بسوئے غے از غم وگر آبک کے فرد برم اندہ بدل چو آبی زنگ چو فاک راہم و بررخ نه بیلیم آژنگ کے دیر مان ہم چو آب دیدہ رنگ دل کو زنال خون و پر کلنگان رنگ کہ دید بار کہ ماند ہے زباز چنگ زرہ فراز برآید برہ رو است ورنگ زرہ فراد بیائے زیاد خود خرچنگ خم است پیشترال راکہ پیش تر فرہنگ زمن چو بیشت قدر و و ہوا چو پر کلنگ زمن چو بیشت قدر و و ہوا چو پر کلنگ زمن چو بیشت قدر و و ہوا چو پر کلنگ زمن چو بیشت قدر و و ہوا چو پر کلنگ زمن چو بیشت قدر و و ہوا چو پر کلنگ زمن چو بیشر مانی ہوا چو کام ننگ زمن چو بیکر مانی ہوا چو کام ننگ روا زیر آزگی دو او کر گرد پر زندہ بیرنگ در آرائی دو او آرنگ بیرا آرنگ بیرا اس دگر گرد پر زندہ بیرنگ در آرائی در آرائی در آرائی در آرائی در آرائی در آرائی در آران در آرائی در آرائ

چوگل کشایم و چول بل به بندم از برنگ چنال که آب بجوئ در آید از جوئ کے برول و ہم از سینہ غم چو آتش دور کو آت بوی چو آب چاہم و بر سر نیا ہیم غوفا جز آب تی ہردم چو بادِ برده بوی جز آب تی ماند ہے زشیر دنبات که دید آب که ماند ہے زشیر دنبات که دید آب که ماند ہے زشیر دنبات کو رائد باند بفتر دقیق خود طبع مگر دقیق خود طبع بیشترال را که پیش تر منزل رست پیشترال را که پیش تر منزل بردس و چو خود ار بر پروسز و که شداست برد چو خشم فرو خورده باز پس گردو درال زمال که زفتل ستور و تیج شود درال زمال که زفتل ستور و تیج شود بر از سرمه فلک زگرد چو چشی شود پر از سرمه فلک زگرد چو چشی شود پر از سرمه برکار

# قصيده

وست ورکار دار و دل با یار نیسهٔ دیگر از تو چول پرکار شو چو سایه بهر دو سوئے روال کن چو دریا بهر دو روی گذار باش بر سر چو گل بیا چول خار لیک آہتہ تانیفتد بار ایں ہمہ سنگ کیرو آب انگار راغ پر سبرہ باغ پر گلزار وُربه مقدار خولیش و زربه عیار وذره باد شمع خود بردار بیر از دست خود کیے چوشرار تانہ از کار مانے دنہ زدار تحش ہمہ باشلم بود سروکار عنی از نقش در ہم و دینار تخمیخ طاؤس را نشستی مار یائے خود استوار دار جو خار چتم بر راه و پشت بر دیوار نقب از گنبد روال بردار جاده دره شجاع را بحسار خایئه عشق و راه بار و دیار نہ درش بستہ نہ کے رابار اے وز درش نیز حس نه رفته بدار جادر و تنک و ره در و د شوار

ہم چو شاخ کل از تشیم بار نیب گردِ خواش گرد که ست نه کله وه زوست نه کله را کام بردار تانگردو شب محمر جهال سخت وست پیش آرد آب را جوئے شو کزوت شود سنک دربار نه کزدت رسد از غم وہر روئے دل برتاب بجھ از دام خود کے چوں دور آبن گرم وار و آتش زم خوف آل حامله میاش ز حرص دل بصورت مدہ کہ کس نشود صورت و معنی ارتبم بودی دست خودرا بہ باد بند چو گل چه کشینی چو روزن و ساییه ره ز دیوار کن به همت سعی که زنقب و کمند به نبود چوں جرس لب بہ بندو ازول برس عشق را خانهٔ ایست برسردار کس ازال خانه ره نبرده بدر چول شب هجر و خلوت شب و وصل

بمچو شاخ اندروچه برگ وچه بار رو کشاده چو روزنش د بوار نیک و بد زوچه زیر و نم ورتار شادی و عم درو بیک نبجار . ساکنائش جو ماه خانه گذار ۲۲-تنگ ميدال ڇو خندهُ بيار خرد آل جا چو خاک بے مقدار به لبِ خویش تشنه اش راکار زمیش ابر را کشیده مهار راز بارا کشوده او طومار که ز آب وز آنکینه رخ یار چرهٔ مدحت سپه سالار سایئے بے وهن کل آرد بار بردد دیده بهشت کرده نگار از عظام رمیم برده قرار دوجال چول دورانه در منقار بخت دولت تهمى كند بيدار آفابیست آسال کردار بشید بجاش تیره غبار بإزمانه جو كرده از رفآر شاه را پیشوا ست در هرکار روز پیکارش آسال بے کار وے زرائے تو عقل را معیار خلق را بر بیار تست بیار

همچوں کان اندروچه سنگ وچه تعل حيثم چول سابي آتشِ خورشيد خيرو شرز و چو پيش و پس در ره مانده چول آفتاب و چول سابیر سالکا تش چو جاه خانه تشیس وشت پیا چو گریئر ماتم ہنر آل جا چو باد بے قیمت بردم سيخ ره روش را راه سختیش سنگ را گسته زمام فكر با را دريده او دفتر ہمہ چیزے ازہ تمود چنال ز آب شعرم چنال نماید نیز خان خاناں کہ زاہر اجبائش سافی برم او ز موج قدح واعی رزم اوز ہولِ غریو خامہ اش راکہ مرغ نے بال است غاتم او کہ چھم بے خواب است آسانيست آفاب نشال کوه را عزم او چو بردارد بادرا حکمش ار تکه دارد خلق رابادشاست در هر تحمم بس کہ بیند ہنر ازو ماند اے بنام تو چرخ را منشور عقل را بریمین تست میمین

آسال کام و نام تو جسه از ثوابت گرفته تابیاد برعدو بیم تست بست گرال به گرانی رنج بربیاد بر فلک امرو نمی تست روال به روانی آب در گلزار ای به چشم تو بوستال را چشم ای بکام تو آسال را کار وستش از حل و عقد دهر ستود خصمت از غل حقد تو بیار تاجمان ست و در جمال شادیست شاد باش و جمال بعیش گذار بهم عیش رانده از دنیا طهدت رنج دیدهٔ بیار

محمر صالح کنبوہ نے ''نظم'' کے عنوان سے (۱۹۳۹ر ۳) پانچ شعر نقل کیے ہیں،ان میں تین شعر مندرجۂ بالا قصیدہ میں آگئے ہیں، باقی دوشعر مآثرر حیمی میں نہیں ہیں،وہ شعریہ ہیں:۔

مست بنیاں جو گریۂ ماتم سنگ میدال چو خندہ بہار نہار نہ درال ہے نہ جام متانش ہے خبر گشتہ از سرو دستار

# حواشي :

۱- بادشاه نامه، جلدا، ص ۳۳۳۔ ۲- بادشاه نامه، جلدا، ص ۳۳۵۔ ۳۱- عمل صالح، جلد۳، ص ۳۸۹۔ ۳۱- مآثرر حیمی، جلد۳، ص ۳۵۹۔ ۵- بادشاه نامه، جلدا، ص ۳۲۵۔ ۲- عمل صالح، جلدا، ص ۳۲۱۔ ۲- عمل صالح جلد۲، ص ۳۲۸۔ ۹- مآثرر حیمی، جلد۳، ص ۳۸۹۔ ۱۱- مآثرر حیمی، جلد۳، ص ۳۸۹۔ ۱۱- مآثرر حیمی، جلد۳، ص ۳۸۹۔

۱۲- مآثرر حیمی، جلد ۳، ص ۹۱ سر ۱۳ سام آثر حیمی، جلد سو، ص ۲۹ س ۱۳۱۰ مآثر هیمی، جلد ۳، ص ۹۲ ۲۰۰ ۵۱-مآثرر حیمی، جلد ۳، ص ۹۲ ۲۸ - ۹۳۳ ۸ ۱۲-مآثرر حیمی، جلد سیم سوو ۱۷\_ ے اسمآ ٹرر حیمی جلد ۳، ص ۲۹۔ ۸ اب بادشاه نامه، جلدا، ص ۲ ساس-۱۹-مآثرر حیمی، جلد ۴۰، ص ۴۹۰۔ ۲۰ ما وشاه نامه ، جلدا ، ص ۲۳۳-۳۱- عمل صالح د جلد ۳۷، ص ۳۲۸ ـ ۲۲- بادشاه نامه، جلدا، ص ۲۳-۲۳-عمل صالح، جلد ۳،۵ م۲۳۰ ۲۴ مآثرر حيى، ۲۵-مآثرالامرا، جلد۲-۲۷- مآثر حيمي جلد ۳، ص۹۲س-۲۷- مے خانہ عبدالنبی لاہور، ص ۹۸س۔ ۲۸ مے خانہ عبدالنبی لاہور، ص ۹۸ م۔ ٢٩- تفنة الكرام مطبوعه ص٢٩٢، جلد ٣ ۳۰ بادشاه نامه، جلد ۲، ص ۲۵۸ اس تخت الكرام مطبوعه جلدس مس ۱۳۹ ٣٣٧ - بادشاه نامه جلدا، ص ٢٣٣ ۳۶۸ مالح جلد ۳۰۸ م ۳۹۰ مآثر حيى، جلد ۳، ص ۹۹۰ ۳۵ مآثرر حیمی، جلد ۳، مس ۴۹۳ ۳۷- ماژر حیمی، جلد ۴، ص ۲۳۳ ۲۳۷ ماژر حیمی، جلد ۲، ص ۵۸۸ ۳۸ - مآثرر حیمی، جلد ۳، ص ۴۹۳ ـ ۴۹۳ ـ ۳۹-مآثرر حيى، جلد ۱۳۰ مس ۹۰س-ه ۲۰ م یاد شاه نامه ، جلد ا، من ۳۵ س-۱۷۱ - مقالات الشعر امصنف مير على شير قانع يموى قلمي م م ٢٥٨ -۲۳ - تخت الكرام، مصنف مير على شير قانع، مطبوعه بميئ، جلد ۳، ص ۳۳۲ ـ

۳۳ساژر حیمی، جلد ۳، ص۹۰ س ۳۳۰ عمل میالج، جلد ۳، ص۳۲۸ ـ

۵ ۲۰ می می کلشن ، ص ۷۰ سو

۲۳سے خاند، ص ۹۸سے

٢ ١٧ - ه خانه بحواله سغينه ، تعليقات ، ص ٨٥ \_

۸۷ سے خانہ اس ۹۸ س

۹ ۱۳۰ ترجمه ار دو گلزار ابر ار مولاناغو فی، بنام از کار ابر ار ، ص ۲۰۰ ، و خزانه عامر ه مطبوعه ، ص ۲۶ که

۵۰ میشعر مجموعهٔ دلکشامین نمیں ہے۔

۵۱ سیشعر عمل صالح ۳ ـ ص ۳۲۹ پر ہے۔

۵۲-و۵۳ بيه شعر مقالات الشعر اقلمي، ص ۲۵۹ مين اور مے خانه ، ص ۲۹۸ مين نقل ہيں۔

۵۳- پیشعر بھی مقالات الشعر اقلمی ، ص ۲۵۹ اورے خانہ ۴۹۸ میں نقل ہے۔

۵۵ می شعر مجموعه د لکشامیں نہیں ہے۔

۵۷ - بیشعر مجموعه د لکشامیں نہیں ہے۔

۵۷ - پیرشعر مجموعه د لکشامین نہیں ہیں۔

۵۸ سیه شعر مجموعهٔ دلکشامین نهیں ہے۔

20و ۲۰ مجموعه د لکشامیں پیے شعر نہیں۔

الا سماقی نامه، ما تررجیمی میں ورج ہے، مجموعه دلکشا (قلمی) میں بھی درج ہے، لیکن اس میں نشان زوہ اشعار نہیں ہیں، اس کے علاوہ ساقی نامے کے مختلف شعر مقالات الشعر الاقلمی) مے خانہ اور عمل صالح میں بھی ہیں، اُن پر ہم نے نشان اور حوالہ دے دیا ہے۔

٦٢ - عمل صالح، جلد ٣، ص ٣٢٩، مقالات الشعرا ، ص ٣٥٩ \_

۲۳-مآثرر حيى، جلد ۳، ص ٥٠١\_

۲۴ سمآ ثرر حیمی، جلد ۳، ص ۵۱۷\_

۲۵- عمل صالح، جلد ۳، ص ۲۸ س\_

۲۲-مقالات الشعرا، ص۲۵۹\_

٢٤٧ مقالات الشعرا، ص٢٥٩\_

۲۸ - سآثرر حیمی، جلد ۳، ص ۱۹۲۵ تا ۱۹۱۵\_

۲۹ - بیشعر مبح کلشن، ص۔۔۔ اور مقالات الشعر امیں بھی درج ہے۔

۵۰۰ سیہ قصیرہ ماٹرر حیمی، جلد سو، ص ۹۹ سے۔۵۰۰ پر درج ہے۔

الا میشعر عمل صالح نے بھی نقل کیے ہیں۔ جلد ۳،۹ ص ۳۱۹۔

24 سیشعر عمل صالح نے بھی نقل کیے ہیں۔ جلد ۳،۹۹ سو۔

### ماخذ

| كلكته اسم 19ء            | جلد۲_۳ |   | مكاعبدالباقي نهاوندي      | (۱) سآ ٹرر خیمی                    |
|--------------------------|--------|---|---------------------------|------------------------------------|
| كلكنته اسما 19ء          | جلدا_  |   | مكاعبدالحبيدلا بوري       | (۲) باوشاهنامه                     |
| کلکته ۱۹۳۹ء              | جلده   |   | محمر صالح كنبوه لا بهوري  | (m) عمل صالح                       |
| فلمى كتب خانه حسام الدين |        |   | ميرعلى شير قانع تلمعوي    | (س) مقالات الشعرا                  |
| جميري                    | جلدس   | • | ,                         | (۵) تفنه الكرام                    |
| فكمى كتب خانه حسام الدين | •      | • |                           | (۱) تخنة الكرام<br>(۱) تخنة الكرام |
| بمويال                   |        |   | نواب على حسن              | (۷) صبح کلشن                       |
| وكحن                     |        |   | ميرغلام على آزاد بمكرامي  | (۸)خزانه عامره                     |
| لایمور ۲۲۹ اء<br>سے      |        |   | عبدالنبي فخرالزماني قزدين | (۹)میخانه                          |
| آگرو<br>تار              |        |   | غوثی                      | (۱۰)گزارابرار                      |
| فكمى كتب خانه حسام الدين |        |   | مير كرم على خال تاليور    | (۱۱) مجموعهٔ د لکشا                |
| بحواريے خانہ             |        |   | خوفشكو                    | (۱۲) سفینه                         |
|                          |        |   | سندملوي                   | (۱۳) مخزن الغرائب                  |
|                          |        |   |                           |                                    |

.

•

# مير ابوالقاسم تمكين

#### יכע

## أس كاخاندان

سکھرے جب ہم روہڑی کی طرف چلتے ہیں توریلوے پُل کو عبور کرنے کے بعد ہمیں اپنی داہنی جانب دریا کے کنارے ایک چھوٹاسا ٹیلاد کھائی دیتا ہے، جس میں ایک عمارت بی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی چھت پر ہمیں دُور سے کچھ چھوٹے چھوٹے بینارے اور چند سکین قبریں نظر آتی ہیں۔ جب ہم وہال پہنچتے ہیں تو منظر بہت ہی بھلااور فضا نہایت ہی دل خوش ٹن معلوم ہوتی ہے۔ ایک طرف لینس دُون برج ہے اور دوسری طرف سکھر بیراج کا لمبابکل، ٹیلہ کے دامن سے نکر اتا ہوادریائے سندھ بہدرہا ہے۔ اس کے در میان میں شادبیلہ کا تحوش نمااور سربز جزیرہ دیکھنے ہیں آئے گا۔ دریا کے کنارے سکھر کے شہر کا منظر اور ریلوے پُل کے قریب، سربز جزیرہ دیکھنے ہیں آئے گا۔ دریا کے کنارے سکھر کے شہر کا منظر اور ریلوے پُل کے قریب، بر برجزیرہ دیکھنے ہیں آئے گا۔ دریا کے کنارے سکھر کے شہر کا منظر اور ریلوے پُل کے قریب، برجزیرہ دیکھنے ہیں، دوہڑی کے قدیم شہر کا نظارہ آپ کے سامنے ہوگا۔ الغرض اس جگہ پر قدیم اور کھیرے ہیں، دوہڑی کے قدیم شہر کا نظارہ آپ کے سامنے ہوگا۔ الغرض اس جگہ پر قدیم اور حدید تمرن کا آپ عجیب ساامنز ان کا میں گے۔

اس عمارت کے سلسلے میں آپ جب دریافت کریں گے تو آپ سے کما جائے گا کہ '' یہ ستیوں کا تھان'' یعنی سات کنواری لڑکیوں کا آستانہ ہے۔ لیکن در حقیقت بید دورِ مغلیہ کے ایک نام

ور سپدسالار اور مشہور امیر اور اُس کے خاندان کا قبر ستان ہے۔ اس امیر کانام ابوالقاسم خال ممکین ہے۔ اس امیر کانام ابوالقاسم خال ممکین ہے۔ اور اس قبر ستان کانام "صفهُ صفاً" تحریر ہے۔ ہے۔ اور اس قبر ستان کانام "صفهُ صفاً" تحریر ہے۔

اکبر سے لے کر فرخ سیر تک بین خاند ان برسرِ اقتدار رہا، اس کے افراد میں سے گئا میر اور گور نے ہوں اس کے افراد میں سے گئا میر اور کور نر ہوئے اور کئی بزرگ صاحبِ نسبت، شاعر اور اویب گزرے ہیں، اس دود مان عالی کے پس ماندہ آج بھی تھٹھہ میں "امیر خانی" ساوات کی نسبت سے موجود ہیں۔

صفیات ذیل میں اس خانوادہ کے منتشر حالات کو تاریخی صفحات سے سمیٹ کر، ایک تر تیب کے ساتھ، تاریخی ذوق رکھنے والے حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ صاحب "صفیۂ صفا"کی عظمت اور اس کے خاندان کے علمی اور عملی کارنامے صدیوں کے گردو غبار سے چھٹ کرایک دفعہ پھراپنی اصلی صورت میں نظر افروز ہوں۔

خاندان اور وطن : میر ابوالقاسم نمکین کے والد کانام ملّا میر سبز واری تھا، موضع بیجک کے رہے والد کانام ملّا میر سبز واری تھا، موضع بیجک کے رہے والے تھے، تھنة الکرام میں ہے :۔

"ملامیر متولی درگاه امام مونگار ضابوده و در فترت اوز بک، از موضع بیجک من اعمال برات نقل کرده در حدود قندهار در گزشته "(۱)-

ز خیرة الخوانین اور ماتر الامراء میں میر ابوالقاسم کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ان کے والدیا ان کے وطن کے سلسلے میں بچھ نہیں لکھا۔ ماتر الامراء میں ہے:۔

"از سادات حبینی ہروی ست "(۲)۔

ای طرح صاحبِ ذخیر قالخوانین بنے صرف ایک ہی جملہ لکھاہے: ۴ مروی ست" (۳)۔

ہریں، بلاخمن مترجم آئینِ اکبری نے اپنے آنگریزی ترجمہ میں، جمال ابوالقاسم کی سوائح تحریر کی، وہاں بھی اسی طرح کا ایک جملہ لکھ دیاہے :۔

"ميرابوالقاسم ہرات کاتيد تھا" (۴)۔

بلاخمن کا ماخذ مآثر الا مراہے۔اس لیے پچھ زیادہ نہ لکھ سکا۔ ہمیں اس سلسلے میں تھنتہ الکرام سے ہی تھوڑی می مدد مل رہی ہے جیسا کہ اس کی مندر جہ بالا عبارت سے معلوم ہوا،اس کے والد کا نام ملامیر تھا،دہ ہرات کے ایک گاؤں بیجک کے رہنے والے تھے،امام موکی رضا کاروضہ تحویل میں تھا، لوز بکول کے فتنہ کی وجہ ہے وطن چھوڑا اور قندھار کے حدود میں آ کر سکونت اختیار کی ، و بین انقال کیا ، بقول مآثر ، وه حینی تید تھے۔

میر ابوالقاسم تمکین کی ابتدائی زندگی کے باب میں کچھ نہیں لکھا گیا، حدود قندھار میں آجانے کے بعد ہمیں ان کے متعلق صرف اتا پید چلاہے کہ:۔

"ابتداء نو کرم زامجر حکیم بود "(۵)\_

ای طرح ذخیرة الخوانین میں بھی یمی ایک فقرہ ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق موجود

میرزامحد حکیم (التوفی من ۹۹۹هه) اکبر کے بھائی اور کابل کے والی تھے۔غالبًا میر نمکین نے قندھار میں بودوباش اختیار کرنے کے بعد مرزاکی ملازمت کرلی تھی۔مرزا حکیم کی ملازمت چھوڑنے کے بعد میر نمکین، اکبر کے زمرۂ امرامیں منسلک ہوگیا، مآثرالامرارقم طراز ہے

"به یاوری طالع در ملازمال عرش آشیانی انسلاک گرفت.... در بھیرہ وخوشاب جاگیر یافت"(۲)۔

تمکین کالقب: آپ کی بہ جاگیر محر بہاڑے قریب تھی،اس مناسبت کی وجہ ہے آپ نے اکبر کے حضور میں :۔

"ركاني و بياله از نمك تيار كرده پيش كش فرستاد به "نمكين "ملقب گر ديد" ( ٧ ) \_ میر ممکین نے تمکین بیالہ اور طشت (۸)، کو بادشاہ کے حضور میں پیش کر کے اپنی نمک طلالی کی تلمیح کی، اسی کے جواب میں ان کو " نمکین "کا خطاب در بار شاہی ہے عطا ہوا، جو بعد میں ان کے نام کاجزوبن گیا۔

جیساکہ اوپر بیان کیا گیاہے، میر نمکین، میر زاحیم کی ملازمت ہے نکل کر اکبری دربار میں پہنچ گئے اور جاتے ہی ممحر کی جاگیر انعام میں پائی۔ دربار میں آپ کی بڑی قدر و منز لت تھی ، جیساکه صاحب مآثرنے لکھاہے کہ "میر درپیش گاہاکبری قرب د منز لت داشتے"(۹)۔ صاحب تھنتہ الکرام نے لکھا ہے کہ میر کو دربارِ اکبری میں بہ مقام لا ہور بازیابی حاصل

" در لا ہور ملاز مت اکبر باد شاہ کر دہ ، جہار ہزار منصب بافت "(۱۰)۔ لیکن ابتدائی دور کے اس منصب کی اور کہیں سے تصدیق نہیں ہوئی، معلوم ہو تاہے کہ

اکبر کی ملازمت میں میر نمکین سن ۹۸۰ھ سے پہلے داخل ہو گیا تھا، کیونکہ اکبر نامہ میں سب ہے بہلے سن ۹۸۰ھ کے واقعات میں ان کاذکر آیاہے، صاحب اکبرنامہ لکھتاہے کہ عرجب س ۹۸۰ هه، ۷ اسال اکبری میں بادشاه سلامت صوبه احمد آباد میں رونق افروز ہوئے "وچوں موضع

جو تانه (چوریانه) مور دِ اعلام ظفر قرین شد، به تحقیق پیوست که مظفر مجراتی (که دست آویز

تسلط مجر اتیان بود) از شیر خان فولادی جُداشده درین نواحے سراسمه می گردد-"

یہ معلوم کر کے بادشاہ نے :۔

«مير خان بيادل و فريد قراول را فرستاد ندواز عقب آنهاا بوالقاسم نمكين و كرم على را رخصت فرمود ند که به تفخص نموده تن سر گردان بادیهٔ حیرانی را بدر گاه والا آورند، مير خان جون قدر ہے راہ آمد چتر وسائیان اوبدست افتاد ، میر ابوالقاسم و کرم علی کہ از عقب رسیده بود ندگرفته پیشتر روان شدند.... آخر میر خال اور اکه در غله زارے نیاں شدوہ بود بدست آوردہ بخضورِ ا**قدی**ں آوردہ" (اا)۔

یہ پہلی اطلاع ہے جواکبرنامہ کے ذریعہ میر تمکین اور اکبر کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہے۔

واؤد خان کی مہم: س ۹۸۶ھ مطابق سال ۱۹ جلوس اکبری میں پھر میر صاحب بنگالہ کے عاکم داؤد خان کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابوالفضل لکھتاہے کہ داؤد کو شکست نصیب ہوئی اور وہ سات گام کی طرف بھاگا تو خان خاناں اور راجہ ٹوڈر مل انتظام بنگالہ کے سلسلے میں ٹانڈہ میں تھسر کئے اور :۔

" چوں جارہ آسودگی عموم رعایائے آن دیار انظام گرفت۔اشتہاریافتہ کہ جینید کررانی (که از درگاه والا فرار نموده بود) خاک ناکامی بر فرق روزگار خودر یخته ،مایوس از مجر ات و و کھن بحدود جھاڑ کنڈ آمدہ، در کمین فتنہ اندوزی و شرائکیزی ست۔"

"راجه نودُر مل و ضیاء خان و نظر بهادر و ابوالقاسم نمکین و طا نفه از غازیان شهامت اندایشه به د فع این شوریده بخت بهت مما معند " ال عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابوالقاسم کی شخصیت فوجی نقطہ نگاہ سے اہم اور قابلِ ذکر ہو چکی تھی، ورنہ ابوالفضل جیسا آدمی دوسر ہے سپہ سالاروں کے ساتھ ، ان کا نام نہ گناتا بلکہ انہیں بھی "طاکفہ از غازیان شہامت اندیشہ" کے زمرہ میں داخل کر دیتا، اس مہم کا یہ نتیجہ ہواکہ :

"به تائیر آسانی فرستاد مها، مصدر خدمات شلاسته شدند و مخالفان دولت خایب و خاسر روے بدشت ادبار نماد ند"(۱۲) \_

یعن شکست کھاکر جدنید کررانی پہاڑوں میں بھاگ گیا۔اس کے بعد دوبارہ:۔
"آگی آمد کہ جدنید از گوشۂ خمول بر آمدہ، شور افزاست، راجہ (ٹوڈر مل) بآئین کار
دانان خدمت گزین روے ہمت بہ آل صوب آورد، وخود از جھاڑ کھنڈ پیش داؤدر فت
بود کہ شاید باو نرد د غاباز دو دست آویز شورش بہم رساند، از خود سری و زیادہ طلی
صحبت او بر نیامدہ رامعاودت می شیر د، کہ آواز ہ کشکر منصور اورا در چیر تاندا خت۔"
اس کے بعد داقعہ بول ہوا:۔

"نظر بهادر خال و ابوالقاسم نمکین و محمد خال پسر سلطان آدم مهمر وامام قلی حولک و بھارامل کھتری و بر نے از دلاورال (کہ پیش پیش فوج نفر ت اعتصام می رفتند) از معاملہ نافنمی دور تر شوند ولوازم ہو شمندی به نقذیم نه رسید بعید بر سر آنهاد نحت، مهر خال و بھارامل چندے دیگر، مر دائلی بجائے آور دہ جانفشانی نمود ند... چول ایس خبر به راجہ نوڈر مل رسید به آئین ہو شمندی و طرز نبر د شناسانه به تادیب آل مدیر روال شد، جنید تاب مقاومت نیاور دہ به سرعت بجانب جھار کھنڈ گرت نحت و به عزایت روزافزول این دی غیار فتنه فرونشست "(۱۳)۔

خواجه نظام الدين اس سلسله مين وتمطر ازي :

"جاسوسال خبر آور دند که جنیدابن عم داوُد که میان افغانان به شجاعت و مردانگی، علم روزگار بود، وازنج است به بنگاله آمده بود در حوالی رین کساری آمده میخوامد که بداؤد ملحق شود، راجه نو در مل به صلاح واستصواب امرا، ابوالقاسم نمکین و نظر بهادر را بجنگ جهنید فرستاد به ابوالقاسم و نظر بهادر مقابله اوراسل پنداشته در جنگ احتیاط و حزم از بست داد ند، واز پیش اوگر بخته به ناموسی بخود لاحق ساختند، .... "(۱۲) ک

صاحب مآثر حيمي بهي ال واقعه كولك صابح :

"راجه ٹوڈر مل به صلاح واستصواب امر ا، امیر ابوالقاسم نمکین و نظر بهادر را بجنگ جینید فرستاد\_ابوالقاسم نمکین و نظر بهادر مقابلهٔ لوراسل پنداشته در جنگ احتیاط و حزم از دست داده از پیش اوگریخته بے ناموی بخود لاحق ساعند"(۱۵)۔

ر سرر روی مصنف بھی ابوالفضل کی طرح میر نمکین کانام لے کراس واقعہ کو لکھ رہے ہیں ہے دونوں مصنف بھی ابوالفضل کی طرح میر نمکین کانام لے کراس واقعہ کو لکھ رہے ہیں جس سے ان کی شخصیت اور اہمیت کا پتہ چاتا ہے۔ اس طرح ملّا عبدالقادر نے اس واقعہ کاذ کر میر

صاحب کے ماتھ کیاہے:

" دریں اثنا جدید…. در حوالی رین کساری آمدہ خواست که بداؤد ملحق شود۔ راجہ ٹوڈر مل میر زا ابوالقاسم کو حالا بہ کنیے نمکین ملقب است، به اتفاق نظر بمادر به جنگ لوفر ستاد۔ ابیثال ہر دودر جنگ ہزیمت یافتہ و مہارگسته نزد راجه آمدہ…."(۱۲)۔ اس سلسلے میں خان خانان کے ساتھ جو جرنیل تھے ان کی فہرست میں بھی مآثر رحیمی میں میر صاحب کانام آیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں :۔ '

"قباخال كنك، خان عالم، خواجه عبدالله مجسيد عبدالله، مرزاعلى اشرف خان مير منشى راجه "قباخال كنك، خان عالم، خواجه عبدالله محمد خال، ومحد خال، البوالقاسم نمكين، شاہم خان جلامر، پابنده محمد خال، لوژر مل، لشكر خال، مظفر مغل، بار محمد ارغون، ابوالقاسم نمكين، شاہم خان جلامر، پابنده محمد خال، قدر منال، تمبر علی خال تو قبائی، سيد شمس الدين بخاری" (١٤)-

جبنید کے بعد پھر داور خال: داود خال بگالی کا معالمہ ابھی در میان میں تھا، وہ پہلی کلست کے بعد بھا گار ہالور شاہی لشکر اس کے پیچے رہا۔ اسی در میان میں اس کے عم زاد بھائی جنید سے جھڑ پیں ہوتی رہیں۔ آخر کار داؤد خال نے ایک دفعہ پھر قسمت آزمائی کرنی چاہی۔ عظیم جنید سے جھڑ پیں ہوتی رہیں۔ آخر کار داؤد خال نے ایک دفعہ پھر قسمت آزمائی کی تیاری کرنے الشان لشکر جمع کیا بنگالہ اور اڑیسہ کے در میان بہ مقام ہر بور ڈیرہ ڈال کر لڑائی کی تیاری کرنے لگا۔ شاہی لشکر بھی بلغار کر تاہوا آپنچا۔ طرفین میں بک روبی (طبقات آکبری میں ٹاندہ لکھا ہے۔ لگا۔ شاہی لفوج کی تنظیم دکھاتے جہر میں ہوئے۔ ابوالفضل نے شاہی فوج کی تنظیم دکھاتے ہوئے۔ ابوالفاسم نمکین کو "جرالغالہ" میں بر سر پیکار بتایا ہے۔ لکھتا ہے کہ :۔
"وجرالغار بدیدہ در کی و ثبات پائی اشرف خال وراجہ ٹوڈر مل و مظفر مغل ویار محمد قراول و "وجرالغار بدیدہ در کی و ثبات پائی اشرف خال وراجہ ٹوڈر مل و مظفر مغل ویار محمد قراول و ابوالقاسم نمکین و چندے و گراز مباز رائ خدمت دوست منضبط شد "(۱۸)۔

صاحبِ طبقات اکبری ہمارے جرنیل کو "جرالغار" کی بجائے" برانغار" میں دکھا تا ہے۔ فہرست دیتے ہوئے لکھتاہے :۔

" برانغار ـ انشرف خال میر منشی در اجه ٹوڈر مل ، کشکر خان ، و مظفر خال مغل دیار محمد ارغون و ابوالقاسم نمکین ددیگر مر دان جنگی"(۱۹) ـ

یہ جنگ نمایت ہولناک و قیامت خیز تھی۔اس کی نسبت ملّاعبدالقادر نے لکھا:۔
"آن چنال جنگ عظیم افتاد کہ زبان قلم از کیفیت و کمیت آل قاصر باشد "(۲۰)۔
جنگ کا متیجہ داؤد خال کے مخالف نکلا، یعنی اسے شکست فاش نصیب ہوئی، شاہی لشکر کو یہ فتی جمعہ کے روز بتاریخ ۲۰ ذی القعدہ ۹۸۲ھ مطابق سال ۱۹ اکبری ہوئی (۲۱)۔

مرزا حکیم کی بغاوت: میر نمکین کے سلسے میں ۹۸۲ھ سے لے کرین ۹۸۹ھ تک صفحات تاریخ خاموش نظر آتے ہیں۔ چھ سال کی طویل غیر حاضری کے بعد وہ پھر میر ذاحکیم کی بغاوت کے سلسے میں تاریخ کے صفحات پر سپاہیانہ انداز سے نمودار ہو تاہے۔ میر ذاحکیم ابھی تک کابل کاحاکم تھا۔ اکبر کے خلاف اس نے بغاوت شروع کی۔ بادشاہ نے اپنے شاہر ادہ محمد مُر اد کی سرکردگی میں اس کے خلاف ایک لشکر روانہ کیالور تھم دیا:۔

"که ازال آب عبور کرده به آبستگی متوجه ولایت بیتاور گردد\_اگر میرزا ( تحکیم ) بیدار شده، راه فرمال بذیری سُپر د، بگوناگول نوازش امیدوار سازد، وگرنه به کابلتان شتابد" (۲۲)۔

اس فوج کی ترتیب د کھاتے ہوئے ابوالفضل، ابوالقاسم کو "جرانغار" کے حصّہ میں د کھا تا ہے، جرانغار کی فہرست ہے :۔

"وسپه آرائے جرانغار، به سید حامد بخاری و مخصوص خان وسید مهدی قاسم وابوالقاسم نمکین و عرب وسید حسین و حسن قلی بیگ و عبدالله بلوچ، و طاکفه زاد مر دان نامور قرارمافته" (۲۳)۔

طلائی زنجیر: داؤد خان بنگالی کی جنگ کے دوران میں میر ابوالقاسم کے گھرے ایک طلائی زنجیر جو غالبًاسر کاری ہاتھی کے سازوسامان کی تھی، نکلی، جس کی وجہ ہے اس کے منصب اور مرتبہ میں کمی کردی گئی تھی۔ صاحب ماڑالا مر الکھتاہے کہ:۔

"ور جنگ داؤد خال کررانی زنجیر طلائی فیل از خانه اش بر آمد، در زُنتبه انحطاطے واقع شد" (۲۴)۔

اسى طرح ذخيرة الخوانين مين آيام :-

"ور جنگ داؤد افغان زنجیر فیل که از طلا بود از خانه لو بر آمد در قرب تفاوت افزاد "(۲۵) که

لین اکبر نامہ یا کسی اور تاریخ میں بیرواقعہ نظر نہیں آیا، ان دونوں شہاد تول سے بیے ظاہر نہیں ایکن اکبر نامہ یا کسی اور تاریخ میں بیرواقعہ نظر نہیں آیا، ان دونوں شہاد تول سے ۱۹۸۲ھ نہیں ہو تاکہ اس کے منصب یا منزلت میں کسی فتم کا فرق پڑا، بہر حال جو کچھ ہواوہ سن ۱۹۸۶ھ سے ۱۹۸۹ھ تک میر صاحب نے بھگت لیا ہو گالور محمد تکیم سے خلاف جاتے ہوئے سر کاری فوج میں ہم انہیں بھراسی کرو فرکے ساتھ دیکھتے ہیں۔

قلوخان کا معاملہ: سن ۱۹۹۱ سال ۲۸ اکبرشائی میں قلوخان کی بغاوت کے سلسلے میں الوخان کا معاملہ: سن ۱۹۹۱ سال ۱۹۹۰ کی جالیں ابوالفضل نے نمکین کاذکر کیا ہے۔ قلوخان نے بغاوت کے دوران میں طرح طرح کی چالیں چلیں ،ان میں ایک بیہ بھی تھی کہ:۔

«گزارش نمود که قرة العین خود را به درگاه والاروانه می سازم، صادق خال جریده از اردو بر آیدو من نیز با چندے بیرون شوم تا بدیدن یک دگر دل به آرامش مراید، و خلاصه زندگی را بدوسیارد-"

یعنی اس نے یہ جال بھیلایا کہ صادق خال اکیلا اشکر شاہی سے نکل کر اس کے پاس جائے۔
اور دہ ا پنالڑکا لے کر اس کے پاس آئے اور سپر دکر دے تاکہ دہ بادشاہ کے حضور میں اس کو صفائت
کے طور پر لاکر پیش کرے ، لیکن صادق خال دُور اندیش تھا ،دہ جانے پر آمادہ نہیں ہوا۔
"او (صادق خال) از دور بنی خویش تن را بہ کنارہ کر فت و شیخ فرید بخشی بدین خدمت قرار
مافت "(۲۱)۔

بلو چوں کی سرکوئی: سن ۹۹۴ھ میں میر ابوالقاسم کوہم بلوچوں کی سرکوئی کے لیے شاہی در بار سے رخصت ہوتے ہوئے پاتے ہیں۔اکبرنامہ میں ہے:-"وہم درین سال (سن ۹۹۴ھ • ۱۳ کبرشاہی) اسلمیل قلی خان بہ بلوچستان رخصت شد، چوں آگی آمد (کہ ایس گروہ راہ ناسیاسی می سپر ندو پرستاری بجائے نمی آرند) آل گزین خدمت رانامز د فرمود ندراءِ رائے سنک، ابوالقاسم نمکین و بسیارے مبار زان کار طلب راہم اہ کر دند" (۲۷)۔

آصف خال: سن ۹۹۱ه (۳۳سال اکبری) میں ہم ابوالقاسم نمکین کو یوسف زیون کے ساتھ برسر پریاریاتے ہیں، اس وقت وہ آصف خان کے ساتھی کی حیثیت سے کام کررہے تھے۔ اکبرنامہ میں ہے کہ جب آصف خان نے دیکھا کہ علاقہ میں اب کوئی کام نمیں رہا تو وہ بادشاہ کے حضور میں جانے گئے، چنانچہ :۔

"جریده از مالکند (پیاور) روبه بارگاه اقبال نماد چندے نوکران اوب ہے آمدند،
تاگمال کوس را بلند آوازه گردانیدند، فرومایگال (یعنی یوسف زئی) تبه رائے را
سراسیمگی فروگرفت، و بے تابانه راہے گریز بیردند، و بسیاری اسباب خود نیز
انداختد پیل ابوالقاسم نمکین و شیر خان را به پاسبابی آنجا گزاشتند و شایسته کار بجائی
آوردند "(۲۸)۔

کالوخال: اسی سال میرنے کالوخال افغان کی سر زنش کی۔ کالوخال، شاہی نواز شول کے باوجود دربارے بھاگ نکلااور اپنے قبیلہ کے لوگوں کو لے کر کو ہِ مهر ہ کی طرف چلا گیا تھا ابوالفضل لکھتا ہے کہ :۔

"کوکلتاش (زین خان) ازیں آگی ضعیر نمود، پیش دستال ہراول نقارہ نواختند و غنودگان بے خبری، آگاہی یافتہ به پراگندگی تکاپو نمودند، آگرچه آن نافرجام (کالوخان) بدررفت، لیکن بیش از ہفتاد گزیدہ مر درا روزگار سپری شد، وہم درین اثا محمد بحری، وملک اصغر بر سروی تمعد۔ میر ابوالقاسم بکار زار در آمدوشیر خان که بسر مخبیل شدہ بود، بهدگام تاخت و فیروزی روئے داو نزدیک چمار صد افغانان به خاکدان نیستی غبار آلودہ گشتندوہ نگامہ فرومایگان لیجے از جمیاشید" (۲۹)۔

سال ۱۹۹۷ (۱۳۳۴ کبری) میں اکبر کشمیر سے واپس آرہا تھا، راستہ میں خواجہ صندلی کے مزار پر قیام ہوا، اس وقت میر ابوالقاسم، کالوا فغان کو لے کر حاضر ہوا۔ ابوالفضل لکھتاہے کہ :۔
" درین ولا میر ابوالقاسم نمکین از سواد (؟) آمدہ بہ سجد ہ نیایش روشن پبیٹانی گشته ، کالو افغان را (کہ گریخته شورش یوسف زئی را سر مایہ شدہ بود) ہمراہ آور د، چوں فیروزی سیاہ آن کو هسار راگر دگر فنت ، و کار بر سر کشان آن زمین ننگ شدہ ہر گروہے ہے از

امر ا پناه برد، این بدگوهر (کالوافغان) میردا دستاه برزستگاری گردانید، کیتی خداوند آن نیستی سز لوار را به زندال دبستان فرستاد (۳۰)۔

اس طرح كالوافغان كى مير صاحب كى وجه سے جان نيج گئے۔

ننول وارکی: سنا ۱۰۰ ہے کے اجمادی الآخر شب یک شنبہ کو کے سمال اکبری شروع ہوتا ہے، اس حساب ہے اکبر کا النی ماہِ فرور دین ، جمادی الآخر کے کے اسے شروع ہوا۔ اس ماہ فرور دین ، جمادی الآخر کے کے اسے شروع ہوا۔ اس ماہ فرور دین کی ۸ تاریخ کو خان خانان فتح سندھ کے بعد مرزاجانی بیگ کو ساتھ لاکر دربار شاہی میں حاضر ہوا ، فرور دین کی ۱۰ تاریخ کے حالات میں ابوالفضل لکھتاہے کہ :۔

" درین روزولایت نخصه ، دراقطعاع میر زاشاه زُخ دادند ، و میر زاجانی بیک رامنصب سه هزاری وصوبهٔ ملتان عنایت شد ، و هر کدام از خدمت گزینان سنده پاداش نکوکاری گرفت "(۳۱) ـ

اسی تاریخ میں ابوالفضل لکھتاہے کہ :۔

"شاہم خان جلائیرو قاسم خان نمکین از تیول آمدہ دولیت باریافتند، و به خسروانی نوازش سر برافراختند "(۳۲)۔

ابوالقاسم کون سی جاگیریا تنول داری ہے در بارشاہی میں حاضر ہوا، ابوالفضل نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ نمحسر جاگیر مراد ہو۔

سبیوی اور بکھر: سن ۱۰۰۳ھ میں ابوالفضل، میر صاحب کوسیوی (بلوچستان) کی طرف افغانیوں کی سر کوبی کے لیے لیے جاتا ہے۔اس کابیان ہے :۔

"سیوی، استوار قلعه ایست نزد قندهار در باستان زمال مر زبال بگهر داشت وازوئے بعض افغانان پسین برلوچیره دست بیکالدین بخاری، تیول داراچه ، و بختیار بیک اقطاع دار سیوستان ، و میر ابوالقاسم نمکین جاگیر دار بگهر ، و میر معصوم و دیگر سپاه صوبهٔ ماتان را فرمان شد که بدان جاشده از گوی را دست مایه کشایش بر سازند ، واگر نمی شنوو به سز ابر مالند "(۳۳) -

ہے اللہ عبارتِ بالات ظاہر ہو تاہے کہ میر نمکین سودہ اھ میں بھر کا جاکیر دار تھا۔ بھر بطور جاکیر کے اس سال ملا تھا یااس سے پہلے ،اس کی تصر سے اکبرنامہ میں نہیں ہے۔ صاحبِ ذخیرة الخوانین اس کو ۱۰۰ اه میں بھر کی جاگیر کاملنا بتا تاہے:۔

" در سنه اربع والف مريتبه اوّل سر كار بمهر جاگيريافت " (٣٣) ـ

اس باب بین مزید اختلاف بیہ ہے کہ صاحب مآثرالامر اُلکھتا ہے کہ ان کو بکھر کی حکومت کے ۱۰۰ھ بین تفویض ہوئی اور دوسری مرتبہ ۱۰۰ھ بین بہ زمائہ جمانگیر وہ بہ حیثیت حاکم بکھر بین آئے۔ ہمارے سندھی مؤرخ خان بمادر خداداد خان صاحب "لب تاریخ" کھے ہیں کہ پہلی بار م ۱۰۰ھ بین اور دوسری دفعہ کے ۱۰۰ھ بین میر ابوالقاسم بکھر کے حاکم ہو کر آئے۔ طبقات اکبری نے فقط ذمر ما امراکے سلسلے میں یہ فقرہ لکھا ہے :

"(میر)درزمر هٔ امر است و حکومت بکھر دار د "(۳۵)\_

تھنۃ الکرام خاموش ہے۔ تاریخ معصومی کامصنف تو میر ابوالقاسم کا پی پوری تاریخ میں نام تک نمیں لیتا۔ إد هر سن ۷۰۰اھ (۱۳۳ اکبری) میں میر ابوالقاسم کا کشمیر کی طرف ہے آنا اکبر نامہ میں فد کور ہے۔ ابوالفضل لکھتاہے کہ جب شہنشاہ، لا ہور سے جنوب کی طرف چلا تو پہلی منزل پر "ابوالقاسم نمکین از کشمیر آمدود ولت باریافت "(۳۱)۔

تختمیر جانے کی وجہ معلوم نہیں۔ قیاسا معلوم ہو تاہے کہ میر وہاں ہے اکبر کی جلومیں آگرہ تک آگرہ تک آباد ہوتا ہے کہ میر وہاں سے اکبر کی جلومیں آگرہ تک آیا۔ چنانچہ اسی سال ماہ دی کی ۹ تاریخ کو ابوالفضل اطلاع دیتا ہے کہ "ابوالقاسم نمکین را در بہار اقطعاداد ندوبہ یاسبانی آنجاد ستوری یافت "(۲۳)۔

اگراس عبارت کے لفظ بہار کو کتابت کی غلطی سمجھ کر ہم بکھر سمجھیں تواس صورت میں ما ترالامراء کا قول کہ "ایک ہزار سات ہجری میں میر بکھر میں بحثیت جاگیر دار آیا۔" صحیح ثابت ہوتا ہے۔لیکن یہ محض قیاس ہے۔

بگھر کی رعایا سے بدسلو کی: میر صاحب نے بھر کے دورانِ قیام میں وہاں کی رعایا کے ساتھ سخت بدسلو کی جایا ہے ساتھ سخت بدسلو کی جس کی وجہ سے صوبہ بھر میں ایک ہنگامہ بریا ہو گیا۔ ذخیر ۃ الخوانین میں ہے کہ :۔

"بالربابان درعایاسلوک خوب نه کرده" (۳۸)۔ مآثرالامرامیں بھی اسی طرح ہے :۔ " یا اس سین میں اسال سند مرمدی سے ن

" بارعایا و سکنه آنجا بد سلو کی دنانهجاری پیش گر فت "(۴<sup>۳</sup>۹)\_

رعایانے شاہی اردوکے قاضی مولانا عبدالحی کے پاس استغاثہ کیا۔ قاضی نے میر صاحب کو عد الت میں بلولیا، لیکن میر نے اس عد التی کارروائی کی کوئی پروانہ کی ، یمال تک کہ عد الت میں جانا بھی گوارا نہیں کیا۔ قاضی صاحب سخت ناراض ہوئے اور دربارِ شاہی میں شکایت لکھی کہ فلال شخص" تحكم باوشاہی اور عدالت خاندالی کی تعمیل نہیں کرتا" (۴۰)۔

اس کے بعد جو کچھ ہوا، صاحب ذخیرہ کی زبانی سنتے :۔

" حکم شد که اور ابه پائے قبل بسته تمام شهر گرداننده حق به حقدار رسانند دریں ضمن او خبریافته، به استصواب پدر راقم این اوراق، شیخ معروف صدر، اربابان وغیره کلهم اجمعین مستغاثیان را زر داده راضی کرده روانه بگھر ساخت ، فردائی آل بدر بار حاضر شد وبعر ض رسانید که قاضی خلاف واقعه بعر ض رساند، که مردم بگھر فریادی آمدہ اند، و فلانے بعد الت خانہ حاضر تمی شود۔ چول از قاضی استفسار فرمودند، قاضی وست دیار ابسیار زد ، کسے از فریادیال حاضر نه گشت "(اسم)۔

اسی طرح میر صاحب شاہی غضب سے محفوظ ہو سکے۔

ذ خیرة الخوانین نے لکھاہے اور ما ترالا مراکا بھی قول ہے کہ اس کے بعد تھم صادر ہوا:۔ "ازال روز قرار یافت که قاضی چرهٔ مستغیث نوشته به پیش گاه بادشای فرستاد ه

خطاب اور تجرات کی تیول داری : میرصاحب کواس مصیبت ہے نہ فقط نجات ملی بلکہ اضافہ منصب کے ساتھ ساتھ "خان" کا خطاب عنایت ہوا، نیز مجرات (پنجاب) کی تولداری بقول مآثرالامرا (۳۳)، ان کے شیر وہوگئی۔

اا واھ تک پتا چاتا ہے کہ میر صاحب بکھر میں تضے یا بکھران کی تحویل میں اس وقت تک موجودتھا، کیونکہ ای سال ( ۲ سماکبری) اکبرنامہ لکھتاہے کہ:۔

" با بوالقاسم تمکین فرمال نافذ گشت، مرزا غازی را با خسروخال غلامے که معمّد اوست، روانه درگاه والا سازد" (۴۴) ـ قیاس ہے که مرزا غازی لور خسروخال اس وقت تھنچہ میں تھے اور میر ابوالقاسم بھر میں ،اس دجہ ہے ان کے نام تھم صادر ہوا کہ غازی کو خسر و کے ساتھ در بار میں روانہ کر دے۔ ۱۳ سا ۱۰ اھ ماہ مسر کی تاریخ ۱۲ کو بادشاہ بیاری مرگ میں مبتلا ہوااس کے دو دن بعد لینی سما تاریخ کو میر ابوالقاسم در بار میں حاضر ہو تاہے۔اکبر نامہ میں ہے کہ۔

"چهار دنهم مهر ماه اللی، سعید خال باپور خورد، ابوالقاسم خال نمکین ملاز مت نمود، و مرزاغازی پور مرزاجانی ترخان از تشخصه آمده جبین به سجود آستان اقبال نور انی ساخت، و گزیده پیشکش به نظر انور گزرانید "(۵۴)\_

باد شاہ نے شب چہار شنبہ (۴ آبان سال ۵۰ اکبری شاہی) ۱۰۱۴ھ کو انقال فرمایا، ضرور ہے کہ میر نمکین اس وقت وہیں موجود ہوگا۔

الغرض • ۹۸ ہے ہے کے کر ۱۴ اھ تک پورے ۳۳ سال میر ابوالقاسم نهایت عزت، آبرو کے ساتھ اکبر کے درباری امیرول میں شامل رہا۔ اس طویل عرصہ میں دوایک واقعات ایسے بھی ہوئے کہ عماب شاہی کا مورد ہوا، لیکن پھر جلد ہی شہنشاہ کی نظروں میں اعتبار پایا اور ہمیشہ نوازش وعنایات شاہی سے سر فراز ہو تارہا۔

جہانگیر کاعمد: جہانگیر کے عہد میں بھی میر صاحب حسبِ سابق اپنے منصب اور عمدوں پر قائم رہے۔ بادشاہ کی ان پر خاص عنایت تھی، جہال گیر اپنے پہلے سال میں لکھتاہے کہ :۔

"میں نے ابوالقاسم تمکین کے منصب میں ترقی دی اور ۵۰۰ اسو کا اضافہ کیاوہ میرے باپ کا پر اناخادم ہے "(۲۷)۔

اس عبارت سے میر صاحب کے متعلق جما نگیر کے ذاتی خیالات کااندازہ ہوتا ہے۔ ۸ ذوائج ۱۰۱۴ھ (سالِ اوّل جما نگیری) میں شنرادہ خسر و، آگرہ سے فرار ہوا، راستہ میں کوٹ مار کرتا، لا ہور تک پہنچا۔ جما نگیر نے سید فرید بخاری اور دوسرے امر اکو کمک کے ساتھ اس کے پیچھے رولنہ کیااور بعد میں خود بھی اس طرف روانہ ہو گیا۔

خسرونے لاہور پہنچ کر شہر کی ناکہ بندی شروع کی، لیکن جباس کو معلوم ہوا کہ شخ فرید ۱۳سو گھوڑے سوارول کے ساتھ سلطان پور پہنچ چکا ہے تو لاہور کا محاصرہ اُٹھا کر بھاگا،اس کے بعد کے داقعات مآثر کی زبانی سنئے :۔

" بحال تباه سر گر دال بادیه حیرت و بهیمان شد که بحد ام جانب ر خت اد بار کشد جمعے از

افغانان (که رفیق طریق عصیال شده بودند) گفتند که از ولایت میان دو آب تاخت و تاراج کنان سرے به دارالخلافه باید، کشید، اگر کارے از پیش رفت بهتر والا بدیار مشرقیه باید شتافت که ملی وسیع است حسن بیک بخشی گفت که این کنگاش غلط است، شارا به جانب کابل باید رفت، چول خسر و عنان اختیار بدست لوداده بود، صوابدید اورام رخی پنداشته یکران عزیمت بدال طرف راند-"

یاد شاہ نے تمام صوبوں میں فرمان جاری کردیے تھے کہ جمال خسرہ پہنچے اس کو گر فنار کر لیا جائے، لنذاصوبہ دار اور رعایا اس کے دریے تھے چنانچہ :۔

"خسروبه احسن بیگ و چند کس ویگر خواست که از دریائے چناب بخورد ، بخور سود هره رفته ، وقت شب به تفخص کشتی می گشت ، یک کشتی بے ملاح بدست افقاد ، ناگاه کشتی و گیر پر ہیمہ دکاہ ہم رسبد ، حسن بیگ ملاحال آن کشتی راخواست بردور کشیده بر کشتی فالی آور د ، شور و غوغا برخاست ، چود ہری سود هره مطلع شد بکنار آب رفت و ملاحال را از گزرانیدن مانع آمد تا آنکه سپیده صبح د مید "(۲ م) ک

شهراده خسرو کی گرفتاری : چنال چه صبح ہوتے ہی میرابوالقاسم نمکین جو اس وقت مجرات میں به حیثیت تیولدار موجود تھا،وہال پہنچا،اور :۔

"آخر غریق بے راہ روی را بہ قبضہ آور دہ نظر بند نمود" (۸۲)۔

خسرو کی گرفتاری کاواقعہ جما تگیرنے بھی وضاحت کے ساتھ توزک میں بیان کیاہے،جو مآثر سے کسی قدر مختلف اور زیادہ مفصل ہے (ترجمہ) :۔

"اس موقع پر سود هر ہ ہے چود هری کمال کا داماد وہاں پہنچالور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کشتی پر دریا کو عبور کررہاہے، اس نے کشتی بان سے کما کہ بادشاہ کا تھم ہے کہ کسی آدمی کورات کے وقت دریا عبور کرنے نہ دیا جائے، اس جواب وسوال کے شور و غوغا سے دوسر ہوگ بھی کنارے پہنچ گئے۔ کمال کے داماد نے کشتی بان سے چپو چھین کی، جس کی وجہ سے کشتی چلنے کے قابل نہ رہی، کشتی بان کو پیسے کی لائج وی گئی، لیکن وہ تیار نہیں ہوا، یہ خبر ابوالقاسم کو دی گئی جو اس وقت چناب کے نزدیک گئر ات میں تھا، وہ فور آاسے لڑکوں اور پچھ سواروں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، حالات

اس مدیر بنیج که حسن نے اور کشتی بان نے تیر چلادیااور جواب میں کمال کے داماد نے بھی کناڑے سے تیر چلانے شروع کئے، چار کوس پر کشتی اپنے آپ ندی میں پھنس گئی، حتی کہ صبح ہوگئی۔ ندی کے کنارے ابوالقاسم نے ہلال خان کی امداد سے بہرا بھا دیااور دوسرے کنارے کوز مینداروں نے مضبوط کیا۔

اس معاملے سے پہلے میر نے ہلال خال کو فوج کا سز اول کر کے سعید خال کے تحت
کشمیر بھیج دیا تھا، خوش قسمتی سے وہ عین وقت پر وہیں پہنچ گیا، اس نے ابوالقاسم
نمکین اور خواجہ خفر خال نے مل کر خسر و کو گر فار کرنے کی کو شش کی۔ ۲۲ ناریخ
اتوار کی صبح کو آدمی بچھ توکشتیوں پر سوار ہو کر اور بچھ ہاتھیوں پر چڑھ کر دریا میں خسر و
کے پاس پہنچے اور اس کو گر فار کر لیا" (۴۹)۔

منتخب اللباب میں بھی بیواقعہ سال سن ۱۹۰ھ کے حالات میں لکھا گیاہے ،ابوالقاسم کے لیے فقط اتناہے کہ :۔

"چول خبر میر ابوالقاسم نمکین و ہلال خان ، خواجه سر اکه در گجرات لا ہور بودند ، رسید ، بلا توقف شتافته خسرو را باحسن بیگ و عبدالرحیم و دیگر ہمراہیان مقید ساخته بحضور معروضے داشتند "(۵۰)۔

اسی طرح اقبال نامهٔ جهانگیری میں بھی ہے کہ:۔

"میر ابوالقاسم نمکین را که در پرگئهٔ گجرات بود، آگاه ساختند... میر ابوالقاسم نمکین و بلال خان خواجه سرا و دیگر منصب داران که درال حدود بود ند فراهم آمده آخر غریق بحر صلالت و ادبار را باحسن بیگ از کشتی بر آورده به پرگئهٔ گجرات برد ند و براق از دگرفته نظر بند داشتند" (۵۱) د

و خیر قالخوانین میں مرتضی خان کے احوال میں خسر وکی گر فناری کی اطلاع دی گئی ہے لکھا

"میر ابوالقاسم نمکین را که در پر محنهٔ گجرات خور د بود ، خبر دار ساختند ، او در خدمت سلطان رسیده به بنزار حیل و تزویر اور آباحسن بیگ و عبدالر حیم با بنج و شش کس دیگر را به گجرات برده ، اینهالاعلاج شده به قضا در داد ند" (۵۲) \_

بکھر کی بار د گر حکومت: مآثرالامراک روایت ہے کہ میر ابوالقاسم کواس خدمت کے صلہ میں بھر کی حکومت عنایت کی گئی:۔

"این حسن خدمت، در پیش گاه خلافت باعث مجراًگشته از اصل واضافه به منصب سه بزاری ترقی نموده "(۵۳)۔

اور اس کے ساتھ بکھر کی حکومت بھی ملی۔ بیہ ۱۴ اھ کا واقعہ ہے ، جمال میر اس کے متعلق میں ہے۔ متعلق بچھ نہیں لکھتا، منصب کے اضافہ کا بھی صرف ایک مرتبہ ذکر کرتاہے ،جو ہم اوپر درج کر چکے ہیں۔

جلال آباد کی حکومت: تزک جها نگیری ہے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۰۱۵ یعنی سال دوم جها نگیری میں، میر ابوالقاسم جلال آباد کا جا گیر دار تھا۔ جها نگیر جب ۲۸ محرم ۱۰۱۵ ہو کو کابل جاتا ہے اور در و خیبر کے قریب علی معجد کی منزل پر خیمہ ذن ہوتا ہے، اس وقت ابوالقاسم جها نگیر کی خدمت میں حاضر ہوا ور اس کے لیے خوبانیال تخفی میں لایا۔ چنانچہ تزک میں لکھا ہے کہ :۔ خدمت میں حاضر ہوا ور اس کے لیے خوبانیال الیاجو کشمیری خوبانی سے خوبصورتی میں کم نہیں "(۵۴)۔

اس کے بعد پھر لکھتاہے کہ:۔

"جلال آبادی جاگیر ابوالقاسم نمکین ہے لے کر عرب خال کودی گئی "(۵۵)۔
یہ واقعہ ۳ماہ صفر ۱۰۱۵ھ کو (سال دوم جہا نگیری میں) ہوا۔ ان رولیات پر غور کرنے ہے
خیال ہو تاہے کہ شایدوہ ۱۰۱۴ھ کے بجائے ۱۰۱۵ھ میں جلال آباد سے تبدیل ہو کر بکھر آیا ہواور
مآٹر ہے ایک سال کی غلطی ہو گئی ہو۔ آئین اکبری کے ترجمہ میں بلاخمن نے بھی مآٹر الا مراکے
حوالہ ہے بکھر کی گورنری کاذکر ۱۰۱۴ھ میں کیا ہے۔ بلاخمن سے معلوم ہو تاہے کہ میر صاحب
کے سوان کے کے سلسلے میں مآٹر الا مراکے سواکوئی اور کتاب اپنے سامنے نمیں رکھی۔

بگھر کی سکونت : میر صاحب نے آخر میں اپنی سکونت کے لیے بگھر کو پہند کیا تھا، وہیں اپنا خوب صورت قبر ستان اور اپنی یادگار مسجدیں بنوائیں۔ صاحب مآثر لکھتا ہے کہ بگھر اسے بہت پند تھا، مستقل سکونت کے لیے اس کو منتخب کیا اور اس کے بعد خاندان کے تمام لوگ بھی پہیں بس گئے ، جو "سادات قاسم خانی" موسوم ہیں۔

بکھر لور لوہری میں میر صاحب نے بہت سی عمار تیں یہ طوریاد گار تغییر کرائیں ،ان میں ے اکثر زمانہ کی دست بر دے مِٹ گئیں، باقی ایک ان کاسٹین اور خوبصورت قبر ستان رہ گیاہے جوایے مدفون کی یاداب تک تازہ کرا رہاہے۔اس قبرستان کے متعلق ہم تفصیل ہے الگ عنوان کے تحت میں لکھ رہے ہیں، یمال صرف ان عمار توں کاذکر کرتے ہیں جو آج تاریخ کے صفحات یر قائم رہ گئی ہیں۔

انہوں نے تکھر میں جو عالی شان مسجد تغمیر کرائی تھی اس کے متعلق صاحب مآثر لکھتا

"مىجدعالى قصبه تنگھر،اساس گزاشتە اوست"(۵۲)\_

بقول ما تزیہ مسجد انہوں نے پہلی مرتبہ بنوائی تھی، صاحبِ ذخیر ۃ الخوانین، جن کے والد شخ معروف صدرالصدور بکھر، میر صاحب کے دوست تنص مزید تفصیل بتاتے ہیں :۔

«مسجد عالی جامع در قصبهٔ سکھر در عین رسیدہ، بازار بنانمود، که اساس او در سالهائے در از خوامد بود، و در قصبه سکھر مسجد عیدگاہ ہم بناکر دہ است "(۷۵)\_

ال عبارت سے میارتیں ثابت ہوتی ہیں:

(۱)ایک جامع مسجد سکھر میں بنوائی ، بیرہ ہی مسجد ہے جس کاذ کرما تزمیں آیا ہے۔

(٢) ايك عالى شان بازار بنواناشروع كياتها، جوغالبًا يورانه بهوسكا\_

(۳)ایک عیدگاه سکھر میں بنوائی۔

(۴) اور ایک عید گاه رو ہڑی میں تقمیر کر ائی۔

يەسب ياد گارىس آج ناپىدىس\_

بسیار خوری : میرصاحب کے ذاتی اوصاف میں سب سے عجیب ان کی بسیار خوری ہے ، جس کو تاریخ کی کتابول نے رہتی دنیا تک شہرت دے دی ہے۔ لکھاہے کہ وہ کھانے کے بہت شوقین تھے۔میوے وغیرہ کثرت ہے اور کثیر تعداد میں کھاتے تھے،اس ذوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے روہڑی شہر کے قریب سندھ کے قدیم دار السلطنت الور کے حدود میں اپنے خاص باغ لگوائے تھے،ان کی بسیار خوری کاذ کر کرتے ہوئے صاحب مآثر لکھتاہے:۔ "گوینداشتها بسیار داشت ، ہزار انبہ و ہزار سیب شکری و دو خربوزہ یک یک ہنے می

خورد"(۵۸)\_

صاحب ذخیرہ بھی بھی تعداد بتاکراس کی تائید کرتاہے(۵۹)۔ میووں کے ساتھ الن کی بھی دل بنگی تھی جس کی بناپروہ قندھارہے جما نگیر کے لیے خوبانیاں لے آئے، جس کی اس نے بھی تعریف کی ہے۔

کٹر ت اولاد: صاحب ذخیرۃ الخوانین نے میر صاحب کی پُرخوری کا ذکر کرنے کے ساتھ کھاہے کہ وہ کثیر الاولاد بھی تھے۔

"وپیران نیزبسیار بهم<sub>ا</sub>رسانید" (۲۰)-

تعداداولاد کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب مآثرر قم طرازے کہ:۔

«کثیرالاولاد بود ، ہیست ودو پسر داشت "(۲۱)۔

جہا نگیر نے تزک میں بیٹوں کی تعداد ۳۰ لکھی ہے اور کہاہے کہ "ایسے کثیر الاولاد آدمی بہت کم پائے جاتے ہیں،اگران کی لڑکیوں کی فہرست لکھی جائے تووہ بھی اس سے نصف نکلیں گی۔" یعنی تمیں بیٹے اور ۱۵ بیٹیال (۲۲)۔

مؤرخوں نے ان کے جاربیوں کے نام لکھے ہیں (۲۳)۔

(۱)مير ابوالبقاامير خال-

(۲)میرزائشمیری۔

(۳)ميرزاحهام الدين-

(۴)ميرزايدالله\_

غالبًا بی چارصا حبزادے ہیں جو کسی نہ کسی نسبت سے قابلِ ذکر قراریائے ہیں۔ میر صاحب کے دوسوے لڑکے کی نسبت لکھا گیاہے کہ دوران بعناوت میں بیہ خسروکے رفیق رہے اور اسی وجہ ہے جما تگیر کے حکم ہے ان کو خصی کر دیا گیا تھا، جیسا کہ مآثر میں لکھا

"آلت رجولیت اور احسب الحکم بری**دند" (۲۴)**۔

نمکین کے تیسرے بینے حسام الدین کے متعلق ذخیرہ میں ہے کہ عالم شاب میں رحلت یا گئے (۱۵)۔

مآثر نے بھی میں لکھاہے کہ "بہت ترقی کی اور جوانی میں انقال کر گئے "(۲۶)۔ چو تھے بیٹے مرزایداللہ کو سرکاری منصب نہیں ملا، خان جمان لودی کے ملازم تھے ، وخیرہ میں لکھاہے کہ بہت معزز آدمی تھے لیکن قابلیت میں صفر تھے۔ "بغایت معزز بوداما قابلیت نداشت "(۲۷)۔

میر صاحب کے ایک صاحبزادے کا،جو غالبًاسب سے بڑے تھے بینی میر ابوالبقا کا آگے تذکرہ آتا ہے۔وہ باپ کی طرح اپنے دور میں بہت اہم شخصیت کے مالک تھے۔

ایک داماد: ذخیرة الخوانین میں ابوالقاسم خال کے ایک داماد کا بھی ذکر آیا ہے۔ لکھا ہے کہ:۔ «جمیل بیک ولد تاش بیک کا بلی' داماد میر ابوالقاسم نمکین بود' در جنگ راجہ باسو کا نگڑہ شہدشد۔"

ان کی نبیت صاحب ذخیرہ نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے،وہ یہ ہے:۔
"مردم معتبر حکایات ازودار ند، کہ بعد از مردن بہ ہئیت اصلی بخائۂ خود بر آمہ با منکوحہ خود چنانچہ در حین حیات خروج و خول بود سر کرد، درین باب مقبول دلما بسیار اند، والعلم عنداللہ۔" چنانچہ در حین حیات خروج و خول بود سر کرد، درین باب مقبول دلما بسیار اند، والعلم عنداللہ۔" اُس کی و فات پر اُس کے باپ تاج خان نے کلال نور میں اس کا مقبرہ بنوایا اور اس پر کتبہ

اپنہاتھ سے لکھااور آخروہ بھی ای گذید میں مدفون ہوا جیسا کہ صاحب ذخیرہ کا بیان ہے:
"تاج خان (تاش بیگ) در فوت پسر بغایت اندوہ ناک گشت، در کلال نور بیرون شهر
مقبرہ پسر بنانهاد، باغ بارونق کر دومر ثیہ کہ درگذید پسر بخط کتبہ نوشتہ یاداز سوزو گداز
می دھد، خود نیز در آن گذید آسود" (۱۸)۔

نواسے پر نواسے: میرصاحب کے بعد بھر میں ان کے عم زاد بھائی اور ان کے پوتے پروتے صاحب تھنة الکرام کے زمانہ میں موجود تھے۔ چنانچہ میر علی شیر قانع رقم طراز ہے کہ:
"بنی اعمام ایثال (امیر خانیال) الموسوم بہ قاسم خانیال، خاندانی بو فور لیافت گزشتہ،
بیشتر بہ ذی منصب در ان زیمتند" (۱۹)۔

ان میں سے چند کے نام حسب ویل ہیں :۔

(۱) میر محمد رحیم نبیرہ قاسم خان،اس کے بیٹے میر کریم کی نسبت میر قانع نے لکھا ہے کہ دہ اپنے آباداجداد کی نقشِ قدم پر جاتا تھااور لاولد فوت ہوا۔

(۲)میرابوالنصر نبیرہ میر قاسم خان نے بھی بزر گانہ وضع میں زندگی گزاری، مزار "صفهٔ سنا "میں ہے۔ مزار پر آیات قرانی کے ساتھ بیہ کتبہ کندہ ہے :۔ وفات يافت چومغفور ..... ميرزا

ابوالنصر بتاريخ ..... شهر ذوالحجه سنه ۵ ۱۰۱۳

ان کا ایک بیٹا میر شیر افکن تھا، اس نے بھی بزرگ کے ساتھ ذندگی بسر کی، اس کا بیٹا میر محمد عابد تھا، جس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

س) میر محداسلم نبیرهٔ قاسم خان کی نسبت قانع کابیان ہے کہ :-"کمال انسانیت زیست کردہ-"

ان کے بیٹے میر محمد قابل نے بھی نیکی کے ساتھ بسر کی۔ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ (م) میر محمد نعیم نبیر ہُ قاسم خال ،جو بقول قانع :۔ "دروقت خود یہ قدم اسلاف گزشتہ۔"

ان کا بیٹا میر محمد صالح عرف میر قلندر تھا، میر علی شیر قانع کے زمانے میں فقط میں ایک تمام خاندان کی یاد گاررہ گیا تھا(۷۰)۔

ہلال خان خواجہ سر ا: اس خواجہ سر اکاذکراوپر جسروکی گرفتاری کے سلسلے میں آچکا ہے۔ عہد اکبری کا امیر تھا۔ ابتدا حکومت میں "میر نزکے" ہوااور بعد میں آگرہ کے قریب اسے جاگیر بھی ملی، اپنی اس جاگیر کے ایک گاؤں ربعتہ میں جو آگرہ سے الکوس کے فاصلے پر تھا، ایک قلعہ اور ایک سرائے پختہ بنوائی۔ اس کانام" ہلال آباد"ر کھا۔

ریات را استان میر نمکین کاغلام تھا، جیسا کہ مآثرالامرامیں صراحت کی گئی ہے(ا)۔ پیر میں سعید خال کے ذیل میں اس کا تذکرہ ہے(۲۲)۔ پھر علیحدہ بھی سوانح لکھے ہیں اور اس کی بہت تعریف کی ہے(۲۳)۔

ہلال خان بہت شاہ خرج آدمی تھا، اکبر آباد میں اس کا ایک عالی شان محل تھا، جس میں ہمیشہ امر ای وعو تنیں کیا کرتا تھا، ایک و فعہ وعوت میں سعید خان چختہ جو (سن ۱۱۰ اھ میں) بکھر کے جاکیر دار تھے اور تھے میں کورنر بھی رہ چکے تھے۔ وعوت میں شریک ہوئے، مکان لور اس کے جاگیر دار تھے اور تھے مان نے بہت بہند کیا اور تعریف کی۔ ہلال خال نے اسی وقت وہ مکان معہ تمام ساز وسامان کو سعید خان نے بہت بہند کیا اور تعریف کی۔ ہلال خال نے اسی وقت وہ مکان معہ تمام آر ایش کے ان کے حوالے کر دیا۔

مآثر میں بیدواقعہ اس طرح لکھا گیاہے:۔

"اکثر امرائے عظام را بہ ضیافت بوریا کوئی برخواند، سعید خال ہم حاضر شدہ مکان را بہندیدہ و تعریف بیش کش است۔ سعید خال برخواستہ تسلیم بجا آورو، مردم و اسباب خود را طلبید، ہلال (که بمصاحبت خال برخواستہ تسلیم بجا آورو، مردم و اسباب خود را طلبید، ہلال (که بمصاحبت بادشاہی سر بفلک داشت) ایستادگی نمود، نوکران سعید خال بہ جرو قهر به آوردند، بادشاہ آل را شنیدہ به سعید خال گفت، که ایس وضع زیبندہ و شایان عمدگی شانیست، بادشاہ آل را شنیدہ به سعید خال گفت، که ایس وضع زیبندہ و شایان عمدگی شانیست، برش کرد که حضرت سلامت مثال من آفسقال این سلطنت حضور جمعے از اؤبنیان برزگ مرتبہ بیک غلام سه تسلیم کند، و آنما مفت و را نگال بروند، بسر من وابست بزرگ مرتبہ بیک غلام سه تسلیم کند، و آنما مفت و را نگال بروند، بسر من وابست است، اگر حضرت حکم می فرمایند کشت می شوم، و آخر بدیں کافر ماجرائی آل حویلی غصب کرد" (۲۲)۔

میر کی وفات: میر ابوالقاسم کے انقال کی مفصل کیفیت کہیں نہیں ملی، تھنۃ الکرام نے فقطا تنالکھاہے کہ :۔

"آخرها در جنگ قندهار مقتول شد، بر کوه لو ہڑی مد فن یافت" (۵۵)۔ میر اپنے قبرستان"صفۂ صفا"میں دفن ہوئے،ان کے مزار پر مندر جہ ذیل کتبات کندہ ہیں۔

میر ابوالقاسم آل یگائه عفر که بجز مخم دین و داد نه کشت ملک و اقبال در تضرف داشت چول اجل در رسید جمله بهشت دیدهٔ دل کشا و برگیرید عبرتاےعاقلانیاک سرشت!

باقی دو شعراندر کے رخ کندہ ہیں:

گر بود بستر از حربر چه سود چول نهد مرگ زیر بالش خشت خطف خیر او ز "داغ ابی" مناهای میراد این میر

چونکه تاریخ سال فوت نوشت گفت ملهم مرا بگوش ضمیر سال فوتش که "باد جاش بهشت" سال فوتش که "باد جاش مهشت"

> (۲) پیرکنده نیج کی ظرف قبر پر کنده نیج : خال زیاد میر ابوالقا

خال زمانه میر ابوالقاسم آن که او اوح وجود از رقم غیر ساده کرد مین حیا

سال و فات لوطلب از " داغ داوه "کرو

س ۸ ا • اھ

ان کتبوں ہے ان کا سال وفات ۱۸ او ثابت ہو تا ہے لور دوسرے کتبوں میں مجمی کی

سال کندہ ہے۔

. مير ابوالبقاامير خان

میر ابوالقاسم نمکین کے بڑے صاحبزادے تھے اور اپنے زمانہ کے بہت بلندیایہ امیر گزرے ہیں،ان کے متعلق می ٹرالامر الکھتاہے :۔

بر شید ترین پسر از قاسم خان نمکین است، به کار شناسی و معامله دانی سر آمد برادران بود، و به ارجمندی و بختیاری متازر ضوان "(۲۷)-

بور، دبہ ربستری کی دیا ہے۔ باپ کے زمانے میں پانصدی منصب پر پنچے اور ان کی و فات کے بعد بتدریخ تی کرتے ہوئے بقول میآثر بلند مراتب پر فائز ہوئے (۷۷)۔

یں میں میں ہیں۔ ان میں جب مرتضی خان انجو صوبہ دار تھنصہ نے و فات پائی اس سال دویم جلوس شاہ جہانی میں جب مرتضی خان انجو صوبہ دار تھنصہ نے و فات پائی اس وقت بقول مآثر الامراء خال مذكور صوبه ملتان كے ناظم (گورنر) مقرر ہوئے۔

"خان مزبور به اضافه پان صدی ذات پان صد سوار ، به منصب سه هزاری دو هزار سوار ، سر برافراخته ، به نظم آل صوبه مامور شد\_"(۹)

شاہ جمال نامہ میں ہے کہ وہ شاہ جمال کے پہلے سال یعنی کم رجب سن سے ۱۰۴سے کو دو ہزاری اوریا نصدی منصب پر پہنچے گئے (۸۰)۔

صوبہ تخصہ کی نظامت کا واقعہ دوسرے سال شاہ جہانی کا ہے ، جو کیم جمادی الثانی سن ۱۳۸ اھے۔ جو کیم جمادی الثانی سن ۱۳۸ اھے۔ شروع ہوتاہے ،اس سال کے آخر کے واقعات لکھتے ہوئے صاحب شاہ جہاں نامہ ، رقم طرازے :

"وچول به عرض مقد س رسید که مر تضی خان ولد میر جمال الدین حسین خان انجو، صوبه دار تخصه رخت بهتی ازین جمان بربست، امیر خان ولد قاسم خان نمکین را که به نیابت بیمین الدوله به حکومت ملتان می پرداخت، بنظم آل صوبه و به اضافه پان صدی ذات و پافعدی سوار، به منصب سه بزار، دو بزار سوار سر فرازگردانیده" (۸۱) مصدی ذات و پافعدی سوار، به منصب سه بزار، دو بزار سوار سر فرازگردانیده" (۸۱) مان ساست خابر جو تا ہے که جمانگیر کے آخری عمد سے لے کر جمادی الثانی سن ۸ سام اصدی ملتان میں قائم مقام گور نر کی حیثیت سے رہے اور اس کے بعد تصفه کے مستقل گور نر مقر ر

صاحب تھنة الكرام ان كاذكركرتے ہوئے لكھتا ہے كہ شاہ جمال نے ان كواس ہدایات كے ساتھ تخصہ روانہ كیا كہ وہال بینچے ہی جام ككرالہ كو سزادے اور ان سب كو معزول اور مصعب كرے ، جنهول نے شریف خان گور نر تخصہ كے ساتھ مل كر شاہ جمان كے ساتھ اس كے قیام تخصہ كے اثنا میں گتافی كی تھی۔ چنانچہ میر ابوالبقا جب تخصہ پنچ تو وہاں كے اكثر منصب تخصہ كے اثنا میں گتافی كی تھی۔ چنانچہ میر ابوالبقا جب تخصہ پنچ تو وہاں كے اكثر منصب داروں كو معزول اور گر فرار كیا، جام ككرالہ كو سزادى ، رانادھاراجہ اور حمل جت اچھی طرح پیش داروں كو معزول اور گر فرار كیا، جام ككرالہ كو سزادى ، رانادھاراجہ اور حمل جت اچھی طرح پیش داروں كے عوض اعزاز واحترام كے ساتھ شاہی در بار میں روانہ كیااور انہوں نے وہاں حاضر ہوكرانعام اور اعزازیایا (۸۲)۔

میرابوالبقا کونویں سال شاہ جمانی میں ہم دولت آباد (دکن) کے علاوہ بیر کا تیول داریاتے میں۔مآثرالامراکا بیان ہے :۔

ہنگام، معاودت شاہرادہ از دولت آباد بدارالخلافہ به تیول داری سر کار بی<sub>ر</sub> مضاف

صوبہ دکھن تعین شدہ ، چندے در کمئیان آن دلایت انتظام داشت "(۸۳)۔ چودھویں سال شاہ جہانی میں میر صاحب کو ہم سیوستان میں ناظم صوبہ کی حیثیت سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمآ ٹرالامر اُنے لکھاہے کہ :۔

"از تغیر قزاق خان به ضبط الکائے سیوستان رخصت یافت "(۸۴)۔

بادشاہ نامہ میں بیرواقعہ ہم ربیج الاق ل سال ۱۵۰اھ کے وقالیع میں فد کور ہے جو شاہ جمان کے دور دویم کاچو تھاسال ہے۔مصنف لکھتاہے کہ :۔

"امیر خان ولد قاسم خان نمکین، به خلعت و اسپ و خدمت ضبط سیوستان از تغیر قزاق خان سر برافراخت "(۸۵)-

ری سال کے بعد ۱۵ ویں سال شاہ جمانی میں شاد خان کا تبادلہ ہوا تو دوبارہ تھٹھہ کے ایک سال کے بعد ۱۵ ویں سال شاہ جمانی میں شاد خان کا تبادلہ ہوا تو دوبارہ تھٹھہ کے صوبہ دار بنائے گئے (۸۲)۔ صاحب شاہ جمال نامہ اس تغیر کی تاریخ سمر رئیج الاقرال سنہ ۵۲ اھے بتا تاہے ، یہ سال پنجم دور دو یم شاہ جمانی ہے ، لکھا ہے کہ :

"چہارم رئے الاقل امیر خان ولد قاسم خان نمکین به مرحمت خلعت وصوبہ داری
تھٹھہ از تغیر شاد خاں کہ نظم سیوسٹان بدومفوض شد، نوازشیافت" (۸۷)۔
اورو ہیں تھٹھہ میں بقول مآثر الامر ا• ۳ جلوس شاہ جمانی (۷۵•اھ) میں انہوں نے سفر
آخرت اختیار کیا (۸۸)۔ ان کی وفات کے بعد ان کے خانہ زاد مغل خال کو تھٹھہ کی گورنری پر
سر فراز کیا گیا۔ شاہ جمال نامہ میں لکھا ہے :۔

" بردهم رسید که امیر خان صوبه دار تخفیه رخت بستی ازین جمان بربست مغل خان اقدس رسید که امیر خان صوبه دار تخفیه رخت بستی ازین جمان بربست مغل خان پر زین خان را که از خانه زادان معتمد لایق تربیت است، و در دکهن بخد مت قلعه داری او دریم ی پرداخت، ناظم آن صوبه گردانید ندو به اضافه پانصدی ذات بمصب داری و دو براری داند و دو براری سوار بر نواختند "(۸۹)-

و فات اور قبر: بین مصنف دوسری جگه لکھتاہے:-"امیر خال سه ہزاری، دو ہزار سوار، ماہ ربیع الاوّل سال دھم از دور دو یم در تھتہ بجزشت "(۹۰)۔ ماثرالامراء نے بیان کیاہے کہ ان کامزار "صفۂ صفا" واقع روہڑی میں ہے لیمی اپنے باپ
کے قبر ستان میں (۹۱)۔ صاحب تھنۃ الکرام (۹۲)، نے ان کامزار سکلی کے پہاڑ پر بتایا ہے۔
(۹۳)۔ مسٹر کزنس (Cousens) بھی تھنۃ الکرام کے بیان کی تائید کرتے ہوئے اپنی کتاب
میں لکھتے ہیں :۔

نواب خلیل خال کے مقبرے سے تھوڑی دور پر ایک شکتہ حال مقبرہ ہے جو امیر خال ابوالبقا کا ہے۔ گنبد کی محراب کا نصف حصہ گر چکا ہے لیکن پھر بھی اس کی فول ابوالبقا کا ہے۔ گنبد کی محراب کا نصف حصہ گر چکا ہے لیکن پھر بھی اس کی فول بھورت اینوں کے نقش و نگار اور آثار ابھی تک باقی ہیں۔ آپ کا سالِ و فات سن مول کا ۱۲۲ع ہے "(۹۴)۔

مسٹر کزنس اور تھنۃ الکرام نے غالبًا"امیر خال" کے خطاب سے سمجھ لیاہے کہ یہ قبر ابوالبقاامیر خان کی ہے لیکن ہمارے نزدیک بیدایک دوسرے امیر خال عبدالکریم نامی کی قبر ہے کیونکہ ایک قبر "امیر خان کی صفۂ صفا" کے اندر، میر ابوالقاسم کے پہلومیں موجود ہے اور اس کے قطعۂ تاریخ سے سالِ و فات من کے ۵۰اھ نکاتا ہے، للذا میں ابوالبقاامیر خان کی قبر ہوسکتی ہے۔ اس کے تنبات یہ ہیں :۔

سرہانے کے پھر پراندر کے رُخ:

مصدر، خلق امیر خال که بسے خلق عالم، به خلق او آسود تا دریں دھر بود صاحب جاہ در رضائے خدائے خود می بود کوس رحلت چو زد ز دارفنا رخت آسودگی به خلد کشود سال نقلش بگفت ہاتف غیب سال نقلش بگفت ہاتف غیب نادی دیں امیر خان آسود" ہادی دیں امیر خان آسود"

بقول مآثر الامراان کی وفات ۲۰ جلوس شاہ جمانی مطابق سن ۵۵۰اھ میں ہوئی اور اس قبر کے قطعہ سے بھی بھی سال بر آمد ہو تاہے۔ مسٹر کزنس اور تھنۃ الکرام کو یقیناً امیر خال کے

لفظ ہے اشتیاہ ہواہے۔

آپ کی عمر کے متعلق مآثرالامراکابیان ہے کہ:۔

"زیادہ برصد سال عمر داشته" (۹۵)۔ اور تمام عمر صحت مندرہے، حواس اور قوئی میں آخر دم تک فتور نہیں پیداہوا، ذخیرة الخوانین سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ میں آخر دم تک فتور نہیں پیداہوا، ذخیرة الخوانین سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

لکھاہے کہ :۔

" در قوت دست ،رجولیت ،وشنوائی و بینائی فتورے واقع نه شد "(۹۲)۔ سیکی سرمین میں میں میں میں میں میں میں میں اسٹانی میں ا

جما تگیر کے زمانے میں ان کو "میر خان"کا خطاب ملا، شاہ جمال نے بھی بقول مآ ثرالا مراء "اعلیٰ حضرت به افزایش الف، بخطابش یک لکروپیدازو پیشکش گرفتہ با امیر خان نامی فر مود "(۹۷) ۔ یعنی ایک لاکھروپے لے کرایک الف کا اضافہ کر کے میر خال سے "امیر خال" بناویا۔

اولاد : مآثرالامرانے آپ کی اولاد کی فہرست دیتے ہوئے لکھاہے، یہ اینے باپ کی طرح کثیر الاولاد تھے۔

## (۱) عبدالرزاق

شاہ جہاں کے زمانہ میں نو صدی منصب دار تھے۔ ۲۷ سال شاہ جہانی میں وفات پائی، صاحب مقالات الشعراء کابیان ہے کہ "وہ جامع علوم عقلی و نقلی تھے "زبان میں لکنت تھی، بعض حروف زبان پر اکلتے تھے اور ٹھیک ادانہ کر سکتے تھے لیکن ان کو زبان اور لغت پر اتناعبور تھا کہ جب کو کی لفظ ان کی زبان پر آ کر اٹک جاتا تو فور آای کے ہم معنی اور لفظ اس طرح بول جاتے کہ سننے والا محسوس نہ کر تا تھا، اس بنا پر صاحبِ مقالات کی یہ تعریف بالکل صبح معلوم ہوتی ہے کہ "قوت درک و حافظ کو نعت و جامعیت علوم بریں قیاس توال کر د" (۹۸)۔

کرنس صاحب (۹۹)، نے لکنت کا قصہ میر ابوالبقا کے نام سے منسوب کیا ہے ، حالا نکہ ان کاما خذتھ الکرام ہے اور اس میں صفائی سے میر عبدالرزاق کے لیے لکھا کیا ہے۔ ان کاما خذتھ الکرام ہے اور اس میں صفائی سے میر عبدالرزاق کے لیے لکھا کیا ہے۔ شاعری: میر عبدالرزاق شاعر بھی تھے، چنانچہ مقالات میں ان کے چندا شعار درج ہیں: می فروز و جان ماچوں دست سوے مے برد می فزاید حال ما چوں لب بسوئے نے برد
مخفیم در جوہر معنی چو معنی در سخن
دیدن من هر که خواهد کو بمعنی نے برد
دردمندم قطرہ خوے خواہم از زلف بحت
خواہش مجروح باشد تا زافعی قے برد
اسی غزل پران کے بھائی میر ابوالمکارم شہود نے بھی غزل کی ہے جس کا مطلع ہے
مست نوش لحل او کے دست سوے ہے برد
نغمہ ساز عشق او کے دست سوے نے برد

وفات: ان کاانقال جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں ۲۷سال شاہ جمانی میں ہوا، س ہجری کسی نے نہیں لکھا، ان کامز ارجو "صفۂ صفا" میں واقع ہے، اس پر سن ۱۲ وارد کھا ہوا ہے، جو شاہ جمانی جلوس ۲۲ کے مطابق ہو تا ہے۔ یہ مزار نمکین اور میر ابوالبقاامیر خال کے در میان، یعنی اپنے داد ااور والد کے در میان مجو خواب ہیں۔ مزاریریہ کتبہ کندہ ہے:

عبدالرزاق که روحش، قریل باد ز ایزد به بزار آفریل سنی و شیعه چو در افآد دید تنیخ شجاعت زمیال بر کشیر ممت عالیش عنان گرم تاخت جام شهادت زقضا نوش یافت ترک ازیل عالم فانی گرفت "ملک بقا آل حینی گرفت"

21+4r

ان کاباب امیر خان ۲۰ جلوس شاہ جمانی سن ۵۰۱ھ میں فوت ہوااور انہوں نے ان کے مسال کے بعد ۱۲۰ھ میں انتقال کیا۔ کتبہ سے ایک اور اہم واقعہ پر بھی روشنی پڑتی ہے، جس کے متعلق تاریخ خاموش ہے، یعنی انہوں نے کسی شیعہ فساد میں لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا۔

یہ شاہ جمال کے آخری دور میں ایک ہزاری منصب پر فائز ہوئے اور چھے سواسپ سوار عطا ہوئے۔ نیز "خان" کا لقب بھی ان کو دیا گیا، صاحبِ تھنتہ الکرام نے لکھا ہے کہ وہ سیوستان کے فوجدار نیر (۱۰۰)۔

ضیاء الدین خان کی اولاد کے سلسلے میں بتایا گیاہے کہ ان کے ہاں آیک لڑکی ہوئی، جس کا نام تحریر نہیں البتہ نواسے میر ابوالو فاکا کسی قدر مفصل حال ملتاہے، بقول مآثر الامرا وہ اورنگ زیب کے آخری عہد میں داروغہ جانماز تھے اور ۔۔۔۔۔ "ضمیمہ خدمات دیگر داشت و بہ حدت فہم و درستی استعداد روشناس بادشاہ قدر شناس بود" (۱۰۱)۔

اس سلسلے میں ان کی فہم و فراست کی تعریف کرتے ہوئے مآثر میں ایک واقعہ یوں لکھا

"چنانچ روزے عرض داشت بادشاہ زادہ، بمادر شاہ بخط رمز از نظر گزشت، چول رمز معلوم نمی شد، بادشاہ بیاض خاص به میر فد کور حواله نمود که مادر سه رمز واضح نوشته گزاشته ایم، آل را به ایس سنجیدہ استنباط مطلب نماید، مشار الیه بیاوری دقت نظر و سرعت فکر رموز مستورہ، مسطورہ باشخراج آوردہ، مضمون عرضداشت را نوشته گزرانیدہ ودرجہ استحسان یافت "(۱۰۲)۔

(س) امیر خان عبد الکریم ان کے حالات جُداعنوان کے تحت لکھے جائیں گے۔

(۱۹)ایک لوکی

میر ابوالبقا کی ایک لڑکی کا عقد شنرادہ مُر ادبخش سے سن ۲۶ اُ او میں ہوا، ابوالبقا کے وفات یاجانے کے کافی عرصہ بعدیہ نسبت ہوئی تھی۔

بہ بات ہے۔ اور مراد بخش کی پہلی شادی شاہ نواز خان (۱۰۳)، صفوی کی لڑکی ہے ہوئی کیکن اس شاہرادہ مقی اس لیے بقول مآ ٹرالا مرا: ہے کوئی اولاد نہ تھی اس لیے بقول مآ ٹرالا مرا:

"اعلیٰ حضرت در سال سیم سند ۲۱ ۱۰ه آن عفیفه را که شایستی از دواج شابراده

واشت، یک لک روپیه از جوابر و دیگر اشیا بطریقه جهاز عنایت فرموده به اجمد آباد فرستاد که در عقد نکاح شابزاده که در ان وقت صاحب صوبه آل ولایت بود در آرند" (۱۰۴)۔

# (۵) شمس الدين خان

کانام بھی آیاہے۔

## (۱)مير ابوالمكارم شهود

بھی ان کابیاتھا، جس کاذ کر علیحدہ عنوان سے کیاجائےگا۔

میر ابوالبقاکی فراست: میر ابوالبقاکی فهم و فراست کی صاحب مقالات الشعراء نے بڑی تعریف کی ہے اور اس سیے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میر صاحب آئینہ دکھ رہے تھے اور اس میں اپنے عکس کو سلام کررہے تھے، اس واقعہ کو خبر رسانوں نے بادشاہ کے حضور میں پنچایا، اور یہ حاشیہ آرائی کی، اب میر صاحب کی عقل میں فتور واقع ہوا ہے اس لیے مناسب ہے کہ ان کو اپنے عمدے سے ہٹایا جائے، میر صاحب کو جب معلوم ہوا تو حضور میں عرض کی کہ "اپنے عکس کو سلام نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے چرے پر سفید بال دیکھ کر ان کو سلام کر رہا تھا بلکہ اپنے چرے پر سفید بال دیکھ کر ان کو سلام کر رہا تھا کیونکہ:۔

"غلام در ظل سلطنت وسیاه تربیت حضرت جهال بنده بیر شده "(۱۰۵) ـ اور اس طرح اینی فراست اور عقل ہے کام لے کر باد شاہ کو مطمئن کر دیا۔

میر ابوالبقاشاع بھی تھے،صاحبِ مقالات الشعراء نے ان کاکلام لکھاہے مگر مقالات کے قلمی نسخہ میں صرف ایک مصرعہ لکھ کروہ ورق سادہ چھوڑا گیاہے۔غالبًاس سادہ ورق پر مصنف کو میر صاحب کے دوسرے اشعار بھی نقل کرنے تھے،جوافسوس ہے کہ بعد میں کی وجہ سے نقل کرنے سے ،جوافسوس ہے کہ بعد میں کی وجہ سے نقل کرنے سے دوسرے گئے۔

میر صاحب کی عمار تنیں اور شہر: میر صاحب نے اپ اقتدار کے زمانے میں تھٹھہ میں، بقول تھنتہ الکرام، ایک مسجد بنائی اور ایک نئی بستی بسائی۔ مسجد محلّہ بھائی خان میں مابین پوک عبدالغنی اور چوک ملک امان تھی لیکن اس مسجد کو صاحب تھنتہ الکرام نے اپنی اور مرک تصنیف، مقالات الشعراء میں میرسید عبدالکریم ملتفت خال کی طرف منسوب کیا ہے اور لکھا ہے کہ:

"از آثار واجتمام اوست مسجدے در تھتہ بہ محلّہ بھائی خال متصل قانون گو کہ در اصل معبود ہنود بودہ۔"

مسجد کے اختیام کی تاریخ لفظ "ختم" ہے نکالی ہے،جودروازہ پر مخندہ ہے (۲۰۱)۔ ۱۹۰۰ء

اور ایک گاؤں امیر آباد کے نام سے آباد کرایا، جس کی تفصیل صاحب تھنتہ الکرام نے اس طرح لکھی ہے:

"وجه آنکه سابق بر آن که بنوز به امارت نرسیده بود، روزے از آن گوشواره گزشته، میان صحر اجماعت شبان خدمت موفوره کرده بود ند، راضی شده استفسار حال ایشال نمود، معلوم شد که آن زمین خارج جمع دو بران است، و آن مرده آنجا مویشی رامی جرانند، واو قات به عربت می گزرائند، مکافات احسان رادرین وقت که ناظم تلطه شده د ضابطه آن زمین گردید، زمین ند کور بنام آن مردم مقرر کرده، گفت تا آباد کرد ند و ده بستند، حالا جاے۔ عامل نشین برگنات بتوره و بسرام بور و درک و پلیجا است "(۱۰۷)۔

تفٹھہ کی مشہور تاریخی جامع مسجد کے متعلق، جس کی ابتداشاہ جمال کے زمانے میں ہوئی اور کچھ جمانگیر کے ابتدائی زمانے میں تیار ہوئی، صاحب لب تاریخ سندھ (۱۰۸)، لکھتاہے کہ امیر خال نے اس کی ابتدائی، ہمیں اب تک اس کی تصدیق اور کسی کتاب میں نہیں ملی۔

امیر خانی: میر ابوالبقائے بعدان کی اولاد" امیر خانی سادات" کے لقب سے سندھ میں مشہور ہوئے۔(۱۰۹)

مير عبدالكريم الميرخان سندهى

میر ابوالبقائے غالبًا مُبخطے بیٹے تھے، صاحب مآثر الامر الکھتاہے کہ ان کے جد ابوالقاسم نے جب اپنی رہائش اختیار کی اور اپنی آخری آرام گاہ بھی وہیں پسند کی اور ان کے بعد میر ابوالبقانے بھی اپنے لیے کھٹھہ کو منتخب کیا اور وہیں وفات کے بعد دفن بھی ہوئے تو ان کے بعد ان کا خاندان ان تمام تعلقات کی بنا پر ہمیشہ کے لیے وہیں مقیم ہو گیا اور "سندھی" کے لقب سے شہرت پائی۔ مآثر الامرانے میر عبد الکریم کے ترجمہ کو عنوان میں "سندھی" لقب دیا ہے(۱۱۰)۔

عالم گیرکی ملاز مت: میر عبدالکریم کے سلسلے میں مآثرالامرار قمطر زا(۱۱۱) ہے کہ: "چوں عروج دولت و صعود ثروت در طالع او مودع دست نقدیر بود" للذا پچیدویں سالِ عالم گیری میں، جس وقت بادشاہ سلامت اورنگ آباد میں مقیم تھے۔ "مومی الیہ منظور نظر تربیت خسروانی گشت "اوران کو "واروغہ جانماز" کے عہدے پرمامور کیا گیااور ساتھ ہی خد مت امانت ہفت چوکی عنایت ہوئی۔ اس کے بعد بقول مآثر "چوں پیش آمد و ترتی او ند کور خاطر بادشاہی بود۔" "داروغہ نقاش خانہ" کی خدمت بھی ان کے سپر دہوئی۔

اٹھائیسویں جلوس عالمگیری میں میر صاحب سے کوئی غلطی سر زد ہوئی، جس کی پاداش میں جانماز کی داروغ می واپس لی گئی، قصور معمولی تھااس لیے معمولی سر زنش ہوئی اور جلد ہی پھر عنایات خسروانی کے مستحق قراریائے۔

انیسویں سال عالمگیری میں شاہرادہ شاہ عالم بمادر، خان جمال کی معیت میں ابوالحن شاہ والی تلنگانہ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوا اور معمولی تشکش کے بعد حیدر آباد پر قبضہ کیا۔ بادشاہ عالمگیر نے فنج کی خبر سُن کر میر عبدالکریم سندھی کو منتخب فرمایا کہ وہ شاہی خلعت وانعام وغیرہ، فاتح شاہر ادہ اور دوسرے سر دارول کے لیے لے جائیں۔ چنانچہ میر صاحب شاہی تحف تلنگانہ لے شاہرادہ اور دوسرے سر دارول کے لیے لے جائیں۔ چنانچہ میر صاحب شاہی تحف تلنگانہ لے چلے۔ جب حیدر آباد کی فاصلہ پریہ قافلہ پہنچا، اس وقت شیخ نظام حیدر آباد کی فاصلہ پریہ قافلہ پہنچا، اس وقت شیخ نظام حیدر آباد کی فاصلہ پریہ قافلہ پہنچا، اس وقت شیخ نظام حیدر آباد کی فاصلہ پریہ قافلہ پہنچا، اس وقت شیخ نظام حیدر آباد کی فاصلہ پریہ قافلہ پر ٹوٹ پڑالہ زروجو اہر اور شاہی سازو سامان کو ٹاگیا، چند آدمی مارے گئے، چند رخمی ہوئے۔

میر عبدالکریم کوزخمی حالت میں میدان سے اُٹھاکر ابوالحن کے پاس بہنچایا گیا، جس نے اسے آٹھاکر ابوالحن کے پاس بہنچایا گیا، جس نے اسے آدمیوں کے ذریعے ان کورات کے وقت شاہی لشکر میں پھنکوادیا، محمد مُر اد خال حاجب کو جب معلوم ہوا، تووہ میر صاحب کو اُٹھاکر اپنی قیام گاہ پر لے گیااور وہاں ٹھر اکر میر صاحب کا علاج کر ایااور ان کی خاطر تواضع کی ،جب ٹھیک ہو گئے اس وقت شنر ادہ کے حضور میں بیش کیا۔

سامان تو تمام کٹ گیاتھا، باقی شاہی بیام عرض کیا، خان جمال واپسی کے لیے تیار تھے، میر صاحب بھی اس کے ساتھ ہولیے۔

عہدہ کروری: محاصرہ کو لکنڈہ کے دوران میں جب شریف خان دکھنی صوبول کے جزیہ وصول کر وری کری میر صاحب کے شروہ کی اور وصول کرنے پر مامُور ہوا، تواس کی جگہ شاہی اشکر کی کروری گری میر صاحب کے شروہ و کی اور اس دوران میں بُر مانہ وصول کرنے کی دارو علی بھی آپ کے حوالے ہوئی۔

میر صاحب نے کروری گری کے سلسلے میں اپنی محسن کے خوب جوہر دکھائے۔ "شاہ دیں بناہ" بہت راضی ہوئے اور میر صاحب کو "ملتفت خان" کے لقب سے سر فراز فرملیا اور خواجہ حیات کے انقال کی وجہ ہے" آبدار خانہ" کی خدمت بھی ان کے سپر دکی۔ چھتیہ ویں سال عالمگیری میں مآثر لکھتا ہے کہ :۔

"بخد مت قرب رتبت داروغی خواصال از انقال انور خان پسر وزیر خان شاه جهانی، واز اصل و اضافه منصب بزاری بر افراخته در تقرب و مزاج دانی محسود امائل شد" (۱۱۲)-

یعنی انور خان کے و فات پا جانے نے بعد منصب بھی بڑھااور "داروغہ خواصان" کاعمدہ پھر آپ کے سُپر دکیا گیا۔

خطابات میں اضافہ: بادشاہ کی عنایات کی وجہ ہے امیر عبدالکریم کے اعزاز لور مناصب میں دن دونی رات چو گئی تی ہوتی گئی۔"ملتفت خال"کالقب ملاتھا، اس کے بعد بینتالیسویں سال میں۔۔۔۔"خانہ زاد" کے بخطاب ہے سنر فراز ہوئے:

"از كمال عنايات به افزاليش لفظ مير به برخانه زاد خاني چير هُ عزت افروخت"

اڑ تالیسویں سال عالمگیری میں جب تور ناکا قلعہ فتح ہوا تو آپ کو اپناموروثی خطاب"امیر خان" بھی عنایت ہوا۔ اس سلیلے میں شہنشاہ نے ایک دن ازراہِ تلطف فرمایا، که "جب تمہارے دالد کو یمی خطاب ملا تھا تو انہوں نے ۱۰۰۰ھ سال کی مناسبت سے ایک لاکھ روپے بادشاہ کے حضور میں نذر گزرانہ تھا اور اب اس خطاب کے ملئے پر تم کیا نذر کرتے ہو؟"میر صاحب نے عرض کی :۔

" ہزار ہزار جان فدائے ذات مقدس باد ، جان ومال ہمیہ ت**صدق حضر ت**است " (۱۱۳)۔

دوسرے دن میر صاحب نے یا قوت مستعمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام مجید بادشاہ کے روسرے دن میر صاحب نے یا قوت مستعمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام مجید بادشاہ کے روبرو ہدیہ کیا۔ شہنشاہ بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا کہ "تم نے ایک ایسی چیز پیش کر دی جس کی قیمت ساری دنیالور آخرت بھی نہیں ہوسکتی "(۱۱۲)۔

واکنگیرہ کی فنچ کے بعد :\_

"بہ افزونی پانصدی از اصل واضافہ بمصب سہ ہزاری کامیاب دولت گر دید "(۱۱۵) یعنی پانصدی کے اضافہ سے سہ ہزاری منصب پر فائز کے گئے۔

مقرب خاص : آخر عہدِ عالمگیری میں میر صاحب، شہنشاہ کے مزاج میں بہت دخیل ہوگئے، دن رات تقرب رہنے لگالور بادشاہ کوان سے نہایت اُنس ہو گیا، مآثر کابیان ہے :۔ مو گئے ، دن رات تقرب رہنے لگالور بادشاہ کوان سے نہایت اُنس ہو گیا، مآثر کابیان ہے :۔ در مصاحبت و محر میت فوق نداشت، چہ شب و روز بہ باریابی حضور تفوق می اندوخت "(۱۱۲)۔

مآثر عالمگیری کے حوالے سے ، مآثر الا مراء میں لکھاہے کہ واکنگیرہ سے تین کوس کے فاصلے پر "دیوار پور" کے مقام پر بادشاہ کے مزاج میں خلل پڑا۔ طبیعت ناساز ہو گئی۔ مرض نے اس حد تک شدت اختیار کی کہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے بیوشی کے دورے پڑنے لگے اور :۔۔

"ازانجا(که من به نودرسیده) پاسی تمام، به مروم رو آورد، نزدیک بود که از هول آن حادثهٔ ملک مجم بر آید"(۱۱۷)\_

اسی دوران میں، امیر خان نقل کر تا ہے کہ ایک روز انتنائی ضعف کے عالم میں باد شاہ سلامت ذیل کے اشعار گنگنانے لگے :۔

> بهشتاد و نود چول در رسیدی بساسختی که از دوران کشیدی و زانجا چول به صد منزل رسانی بود مر کے بصورت زندگانی

میں نے جب بیا اشعار سنے تو عرض کی کہ حضور ، شیخ گنجوی علیہ الرحمتہ نے انہیں اشعار کے تمہید میں ایک شعر لکھاہے ، فرماتے ہیں :۔

#### یس آل بهتر که خود را شاد داری در ال شادی خدا را یاد داری

شهنشاہ نے فرمایا کہ پھر پڑھو، میں نے چند مرتبہ شعر کو دُہر لیا، پھر فرمایا کہ اس کو لکھ کر پین کرو، چناں چہ میں نے ایبائی کیا۔ آپ بار بار اس کو پڑھتے رہے اور "خدائے توانائی بخش" نے آپ کو قوت اور صحت عطاکی۔"

دوسرے دن صبح کو بادشاہ "دیوانِ مظالم" میں تشریف لائے لور مجھ سے فرمایا کہ " "تمہارے بتائے ہوئے شعر نے مجھے صحتِ کامل بخش دی لور غیر معمولی قوت میرے جسم میں پیداہوگئ" (۱۱۸)۔

صاحب ما ترالا مرا آخر میں میر صاحب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتاہے کہ:"خان ند کور بہ جودت فہم وحدت ادراک وشکوفی، حیثیت و بلندی استعداد (کہ ازال
بہ قابلیت تعبیر رود) متاز بود "(۱۱۹)۔

اشعار کاذکر آگیاہے، تواس مناسبت سے ضرور ہواکہ میر صاحب کی اولی ممارت کا بھی ۔ تھوڑ اساذکر کر دیاجائے۔

تاریخ گوئی: آپ کے علمی اور اوبی ذوق کے متعلق بہت ہی کم لکھا گیاہ، تاریخ سے متعلق بہت ہی کم لکھا گیاہ، تاریخ سے ہمیں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شعر و شاعری سے شغف تھا اور شعر کے ذریعے اسخراج تاریخ میں کافی مہارت تھی، اس سلسلے میں ہمیں چند مثالیں ملی ہیں، جو حسب ذیل بہن :۔

ایک دفعہ بیجابور کے محاصرے کے دوران میں بادشاہ سلامت، خندق اور بند کے دمدمہ کو ملاجظہ فرمانے کے لیے تخت روال پر تشریف لائے، دمدمہ قلعہ کے کنگرہ کے سامنے تھا، جب بادشاہ کی سواری بینجی تو قلعہ سے "چرخ آشوب" توب چلی اور گولیان کے سامنے تھا، جب بادشاہ کی سواری بینجی تو قلعہ سے "چرخ آشوب" توب چلی اور گولیان کے تخت کے اوپر سے گزرتے ہوئے جاکر گرتے تھے، میر صاحب داروغ جانماز کی حیثیت سے اس وقت جلومیں تھے، فور آآپ نے مصرعہ تاریخ کما:

"فتح بیجا پورروزے می شد

99•ا<u>م</u>

ایک پرزه کاغذ پر لکھ کر حضور میں پیش کیا،باد شاہ نے اس کو فال نیک سمجھ کر فرمایا کہ۔۔۔
"خد اکند چنین باشد۔"
اس ہفتہ قلعہ سورت کی فتح نصیب ہوئی، حصار گو لکنڈہ کی جب تسخیر ہوئی تو میر صاحب
نے کہا:۔

@1+99

"فتح قلعه گول كنده مبارك بإدا\_"

اس پر بادشاہ کی طرف ہے بہت تحسین کی گئے۔

شاعری: ان کی تاریخ گوئی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہیں شاعری سے لگاؤتھا، چنانچہ میر علی شیر نے ان کا تذکرہ مقالات الشعراء میں "ملتفت" کے تخلص سے کیا ہے، اور دو شعر بھی نموننڈ دیے ہیں :۔

جال کرده ام ضیافت تیر تو راست گو مفلس آزیں زیادہ به مهمال چه می کند بمدرد ماکسی است که داغ است بردلش باما دریں دیار ہمیں لاله آشنا است

آخری شعر کی نسبت لکھاہے کہ بیہ مرزاجانی کی طرف بھی" بیاض" میں منسوب ہے۔ واللّٰداعلم (۱۲۰)۔

عرف اور و قار کامنظر: جیسا کہ اوپر ذکر آچکاہے، بادشاہ کے خاص تقرب اور عنایت کی وجہ سے میر صاحب تمام امر امیں ایک نمایال حیثیت حاصل کر چکے تھے، عوام تو خیر لیکن امر ااور شاہر اور شاہر اور شاہر اور شاہر اور شاہر اور تاہد ہے آپ کی بردی عزت اور احترام کرتے تھے۔ صاحب ما ترالامر الکھتاہے کہ:۔

"چول مواد بندار و خود آرائی آماده داشت، که گوشهٔ نخوت برسر بے نیازی سمج می گزاشت، و باکم منصبی از جمیع نوئدیان بلند مقدار یکسر و گردن برخود می مالید، امیر زاد ہائے خاندان در جلواوراہ می رفتند ، نگاہ دُرست بجانب کمی کرو، نقش اعتبارش وربارگاہ سلطنت آن چنال ہر کرسی نشست کہ عمرها کمی (کہ پالکی بہ او از سرکار پادشاہی عنایت شدہ) دیگرے از بادشاہ زادہ ، وامرا پالکی سوار "درگال باڑی" نیامداز چندے جملہ الملک اسد خان وروح اللہ خال مجاز شختند ، ازیں جا رجبہ او توال شناخت کہ قدر در دل بادشاہ جاکر دہ ، در دیانت ہم قدم می گزاشت .....

المل روزگار به فرمایش او جنس هر دیار به قیمت نصف و ثلث ارسال می کرد ند. دیده و المل روزگار به فرمایش او جنس هر دیار به قیمت نصف و ثلث ارسال می کرد ند. دیده و دانسته نگاه می داشت دور برده قد غن استیعاب حصص از ومی نمود "(۱۲۱)۔

عالمگیر کے بعد: بادشاہ عالمگیر کی وفات کے بعد میر عبدالکریم، شنرادہ محمد اعظم کے ساتھ سے۔جب بمادرشاہ تخت حکومت ساتھ سے۔جب بمادرشاہ تخت حکومت پر جلوس افروز ہوا تو میر صاحب بھی اس کے امرا میں شامل ہوگئے اور بقول مآثرالامرا، "رامرائے میرسلف از مخلص و مخالف بافزونی مناصب کام دل افرو محتند۔"

توبیہ بھی :۔

"ازاصل داضافه بمصب سُه بزاری پانصد سؤار مور دمر حمت شد" (۱۲۲)-ایکن!"آن قرب دمصاحبت کو ؟ و آل نازو تبختر باکه ؟"

ین ہیں رہے گئے۔ منعم خال،
اس لیے ناچار میر صاحب نے قلعہ داری پر اکتفا کی اور گوشہ گیرر ہے گئے۔ منعم خال،
خان خاناں نے از راہِ مرقت اور گزشتہ تعلقات کی بنا پر قلعہ داری کے ساتھ ساتھ آگرہ کی
صوبہ داری بھی ان کے سُپر دکی لیکن تھووے ہی عرصہ سے بعد اس سے معزول کیے مجھے اور فقط
قلہ داری ان کے پاس رہی۔

فرخ سیر کا زمانہ: محد فرخ سیر کے وسطی دَور میں جب سادات بارصہ کا زور ہوا، تو باوشاہ فرخ سیر کا زمانہ: محد فرخ سیر کے وسطی دَور میں جب سادات بارصہ کا زور ہوا، تو باور ، اور نے امرائے عالمگیری کو از سرِ نو نواز ناشر وع کیا، چنال چہ عنایت اللّٰد خال، حمید اللّٰہ خال بمادر ، اور محد نیاز خال پر دوبارہ نواز شیس شروع ہوئیں اور ساتھ ہی :۔

. "خان ند کور را نیزاز آگره طلب حضور نموده بدارو علی خواصان ممتاز گردانیدند" (۱۲۳)\_

سادات بارھہ کا زمانہ: فرخ سیر کے معزول و مقتول ہونے کے بعد، جب سادات بارھہ

تمام سلطنت پر چھاگئے توانہوں نے میر صاحب کے ساتھ اور زیادہ سلوک کرنا شروع کیا، افضل خان صدر الصدور کو عہدہ سے الگ کیا گیا تووہ جگہ میر صاحب کو دی گئی، سادات بارھہ اور میر صاحب کے تعلقات کاذکر کرتے ہوئے ما ترالا مر الکھتاہے کہ :۔

"قطب الملک بمراعات پیشیس تبهٔ تعظیم و تو قیر اواز دست نمی داد و بر گوشه مند خود می نثاند" (۱۲۴) ـ

وفات : وفات کی تاریخ ہمیں نہیں ملی ، مآثر الامرائے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں میر صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر مسکلی کے قبر ستان میں ہے ، جے صاحب تھنة الکرام اور کزنس نے غلطی ہے (جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا) میر ابوالبقا کی قبر بتایا ہے۔ ان کی اولاد کی تفصیل بھی نہیں ملی۔ مآثر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے متعدد لڑکے تھے لیکن ان میں کوئی لائق نہ تھا :۔

" بیچ کدام رشدے نکر دہ بہ اندوختہ پدربسند نمودند" (۱۲۵)۔

ابوالخیر خال: ان کے ایک لڑکے ابوالخیر خال کے متعلق صاحب ما ٹر لکھتاہے کہ:۔
"بنائے قرابت باخال دوران خواجہ عاصم در عمد بادشاہ (؟) مرحوم خطاب خانی یافتہ،
جمعیت و دستگاہ داشت و ہمراہ خال مزبور بسری برد "(۱۲۱)۔
صاحب ما تڑنے امیر خال میر عبد الکریم کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔

ایک واقعه: "گویند، روزی بادشاه بیغائی با امیر خال سندهی منه فر مود که به کامگار خال برساند، او مصحب معتمدی ازین ماجرخان مز کور را مطلع ساخته، استدعائے آمدنش به خانهٔ خود کرد، خان مذکور بدر تجابل زده پرسید که کدام امیر خال خود بینے عم مآبود؟ واسطه گفت که امیر خال عبدالکریم منه، گفت که امیر خال عبدالکریم منه ، گفت به این حرف عبدالکریم منه بعنی عبدالکریم فراش؟ بگوئید ما بخانه، فراشان نمی آئیم، و به این حرف تامیخ بدال کرد که میر عبدالکریم مدتے دارو علی جانماز خانه بادشاهی داشت.

چوں امیر خال ایں نقل پیش باد شاہ کرد فر مود کہ آخر پسر جعفر خان است ، در خانہ نبایستے طلبداشت"(۱۲۷)۔

کامگار خال، جعفر خان کا دوسر الڑ کا تھااور بڑے بڑے عہدوں پر ممتازر ہا، نعمت خال عالی نے اس کے لیے ایک ججوبیہ قطعہ لکھاتھا، جس کا پہلا شعر بیہے۔ کندا شد بار دیگر خان عالی منزلت باکمال و عز و حمکین و و قار و زیب و زیب

مبرابوالككارم شهود

میر ابوالبقاامیر خال کے صاحبزادے (لیمنی میر عبدالکریم کے بھائی) تھے، تھنۃ الکرام نے ان کو ''ولی کامیل'' لکھاہے اور آپ کی سادہ اور صاف زندگی کی بہت تعریف کی ہے، باوجودال کے کہ باپ نے کافی سرمایہ چھوڑا تھا، پھر بھی وہ نمایت ہی فقیرانہ طور پر بسر کرتے تھے(۱۲۸)۔

میر علی شیر قانع، اپنی دو سری تصنیف مقالات الشعرامیں ذراتفصیل ہے کام کیتے ہوئے، میر صاحب کے متعلق لکھتاہے:

"صاحب کشف و کرامات، واقف عالی مقامات، سراسر شهود، پیوسته بامعبود می بود، ..... در عین دولت والد خود را بحدے شناخته که بائے حوائج ضروری خود، به بازار می شتافت، و کار بائی خود بدست خود می کرد" (۱۲۹)۔

والدایک مرتبدان کی اس بسر نفسی پرناراض بھی ہوئے کیکن انہوں نے عرض کی کہ:۔ «چرااز دست نموئی کیے عار دارد" (۱۳۰)۔

علوم ظاہری میں کافی دستگاہ رکھتے تھے لور ہر شعبۂ علم میں آپ کو استادی کی حد تک قدرت حاصل تھی،"مقالات"میں ہے :۔

"ور هر چهارده علم یگانه می زیست "(۱۳۱)-یمی مصنف تفته الکرام میں رقمطراز ہے کہ:۔

«در علوم ظاہری ہم جامع بودہ "(۱۳۲)\_

يى مصنف مقالات الشعر أمين بيدواقعه نقل كرتا ہے: ۔

"کہ ایک مرتبہ امیر الملک خان ابر اہیم تنوی نے آپ کی وعوت کی، شام ہوتے ہی قاف کو قاضی صاحب نے ملاز موں سے قندیلیں روشن کرنے کو کہا، قندیل کے قاف کو قاضی ساحب نے ملاز موں سے قندیلیں میر صاحب نے ٹوکا کہ قندیل کا قاف کسرہ کے قاضی ابر اہیم نے فتح کے ساتھ کہا، میر صاحب نے ٹوکا کہ قندیل کا قاف کسرہ کے ساتھ ہے، قاضی صاحب چو نکے ، بحث کی اور آخر لغت کی طرف رجوع کیا، لغت ساتھ ہے، قاضی صاحب چو نکے ، بحث کی اور آخر لغت کی طرف رجوع کیا، لغت

نے میر صاحب کی تائید کی۔" آپ فرماتے تنے کہ مختلف علوم پر پانچ سوجلدیں میرے پاس موجود ہیں اور کثرت مطالعہ کاوجہ سے سب کی سب مجھے از بر ہیں۔

تصانیف اور شاعری: آب نے ایک مثنوی میں "سلیمان اور بلقیس" کا قصه لکھااور نام "يرى خائهٔ سليمان" ركھيا (١٣٣) ـ ايك ديوان فارسي ميں مرتب فرمايااور ايك مثنوى قصه "بديع الجمال وسيف الميلوك "للصني شروع كي تقى ليكن وه يحكيل كونه پينچ سكي (١٣١٠)\_ شعر میں شہود تخلص کرتے تھے، صاحبِ مقالات نے آپ کے پھھ اشعار نقل کیے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

زوصف انبہ چوں گویم کہ چون است کہ از رشک شرابش شد خون است ز نام او چو گیرم لذبت قند زبان با کام و لب بالب شود بند بسختی جمیحو لعل اما شکر بار بنرمی چول طلاے وست افتار تطفعلی چوں دل معثوق سنگ است بپیری چول رخ من زرد رنگ است ز شیرین کارکیش چول خل محسل شد زمرد باز در یاقوت حل شد شرابش بمتر از شیر و شکر هست کے ہمرنگ سیم و گاہ زر ہست کلیم آرزو را شعلهء نار بصورت مردم و باشجار (از مثنوی"بری خاعهٔ سلیمان")

ما آئینه جهال نمائے یاریم رخت وگریم و زیب ابن بازاریم چول سنک ترازو و تیم در پلهٔ خولیش بیکار نشسته ایم و هم در کاریم

جمعیت دنیا ست پریشانی را

بر چند غبار را عروج سطع است آخر چو نگه کزیة یا نطع است چول دو ختن جامه که بهر قطع است

> انباے زمانہ یکسر از بندہ و حر چول شیشهء ساعتند در دست فلک

باشند زمال یکدگر مایده خور تا ایں نشود شی گگردد آل پر

#### ببيث

در جرتم که گوشه نشیان زیر خاک دور از رخ تو چول مره نماده اند

☆

میر صاحب نے ایک رہائی مولانالطف اللہ نبیٹاپوری کے رنگ میں لکھی ہے جس کا ہر مصرعہ پانچ چیزوں پر مشتمل ہے یعنی گل، زمانہ، اسلحہ، جواہر اور عضر میں سے ہر قبیل کے نام اس میں آئے ہیں، مولانالطف اللہ نے لکھاتھا:

وے جوش لعل لالہ برخاک فناد یا قوت سنال آتش نیلوفر واد

گل داد بری درع فیروزه بباد داد آب سمن مختر مینا امروز

میر صاحب نے اس رنگ میں کما:

گل داد بری قبائے یا قوت بنار دی بادہ بدرع لالہ شد لعل نگار امروز در آب کلہ، زد نسریں عفردا سازد سمن ز خاک فیروزہ ازار میر علی شیر قانع صاحب مقالات الشعراکا بیان ہے کہ اس نے "لطائف الطوائف" میں دیکھا ہے کہ جب مولانالطف اللہ نے یہ رباعی کمی تواس عمد کے شعرانے ان کو بہت داددی اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے نہ اس قبیل کی رباعی کمی شاعر نے کمی ہے نہ اس کے بعد کوئی کہ سکے گا۔ چنانچہ اس زمانے کے ایک شاعر اسمعی نے جو "مر آمد شعرائے نمیثا پور لور فاصل استاد وقت تھا" پور نے ایک سال تک زور نگایا لیکن آخر عاجز آگیا لور پچھ نہ کمہ سکا"

\_(120)

میر صاحب کا کی اور شعر بھی مقالات میں درج ہواہے جو آپ نے اپنے بھائی عبدالرزاق کی غزل پرایک غزل میں کہاہے۔

مست نوش لعل او کے دست سوے مے برد نفمہ ساز عشق او کے دست سوے نے برد مست نوش لعل او کے دست سوے نے برد مندر جہ ذیل اشعار ایک قلمی بیاض سے لیے گئے ہیں جس کانام" بیاض شاء اللہ خال " ہے اور میرے کتب خانہ کی زینت ہے۔

فسول در نرمش چول نشه در مل اشارت می کند مینا که قل قل نقاب غنچه عین چرهٔ گل کی زینت نمیست اورا غیر کاکل کی زینت نمیست اورا غیر کاکل به بستال نام او خوانند نه بلبل

تعبیم در لبش چول خندهٔ گل چیال بنیال کنم راز خرابات حجاب روے اوہم روے اوشد ز کفر اسلام را گرم است بازار شہود از بسکہ در بستال غزل خواند

انسی ایک شاعر تھا۔ ۵۲ • اھ میں اس کا انتقال ہوا ، میر شہود نے تاریخ و فات لکھی۔

لفس بگداخت مرغان چمن را بگوش گل بهمه شیون نماید که وقت است این اجابت کرد الله که پیش تشنه لب بیش است از یم کزال بارال شود گلشن گور سیرال بخن زال نم به گلشن گور سیراب گرفتم گوهر چند از گرال آیخ گرفتم گوهر چند از گرال آیخ «بهشتش داد جائے ایزد" نوشتم «بهشتش داد جائے ایزد" نوشتم «بهشتش داد جائے ایزد" نوشتم

01.0T

قدح بشکست متان تخن را ازیں پس ہر نوا کز بلبل آید شہوداز حق بہ "اُنی" مغفرت خواہ اللی از بحار جود کیک نم را اللی از بحار جود کیک نم ابرال لیا ان کہ شد لب تشنہ در خواب لیا تک خون شخ نقل آل نخن شخ تاریخ نقل آل نخن شخ تاریخ نقل آل غم سرشتم قلم در خون سال غم سرشتم قلم در خون سال غم سرشتم

و فات بائی، اور حضرت لعل شهران کی سکونت زندگی میں وہاں تھی، شہباذر حمتہ اللہ علیہ کے جوار میں و فن ہوئے، ان کی سکونت زندگی میں وہاں تھی، اور وفات باجانے کے بعد وہیں بیوند خاک ہوئے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے، اپنی تاریخ وفات کمی تھی، جو بعد میں آپ کے لوح مزار پر کندہ کی گئی۔ تاریخ وفات کمی تھی، جو بعد میں آپ کے لوح مزار پر کندہ کی گئی۔ کے گر بیر سد ناریخ ما جمیں گو" ہے جنت خداداد جا" (۱۳۲)۔

010 6 m

۔ **اولا د** : تخفتہ الکرام میں آپ کے تین صاحبز ادوں کے نام آتے ہیں : (۱)۔ میرامین الدین حسین خان۔(۲)میرر ضی الدین محمد فدائی۔(۳)میر حافظ الدین خان۔ اس مصنف نے "مقالات الشعر ا" میں ایک اور صاحب زاوے کانام بھی لکھاہے۔ (سم) معین الدین حسن خان

# ا\_ميرامين الدين حسين خاك

تفنة الكرام نے لکھاہے کہ ایک مدّت تک وہ تھٹھہ کے حاکم تھے:

"به لیالت منه زمانے قدراعزاز برافراخته مقیم جاوید شد" (۱۳۷)۔

پھر تھے کے نوابوں کی جو فہرست صاحب تھنۃ الکرام نے دی ہے، اس میں سعید خال المشہر بہ "خانہ زاد خال" اور نواب بوسف خال کے مابین اُن کو تھے کا نواب س ۱۱۱ میں قرار دیاہے، جو بقول مصنف جھیالیسوال سن جلوس ہو تاہے۔

اس سے آپ کا تھٹھہ کے ایالت پر آنا تو ثابت ہو تا ہے، لیکن سال ورود کے متعلق ہمیں شہہ ہے کیونکہ مصنف نے نوابان تھٹھہ کی جو فہر ست مرتب کی ہے، وہ اکثر حالتوں میں تاریخی نقطۂ نگاہ سے وُرست نہیں ہے اور نہ اس کے سنین برابر ہیں۔ علاوہ ازیں فوجدار، لیالت دار اور صوبہ دار میں بھی کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ بعد کے جن مصنفین نے گور نرول کی فہرست دی ہے، انہوں نے بھی فقط تھنۃ الکرام کو آئے میں بند کر کے اپناماخذ قرار دیا ہے، اپی طرف سے کوئی تحقیقات نہیں کی۔ بہی مصنف اُن کے متعلق لکھتا ہے کہ :۔

"امیرے والا مقدار بود۔ اغلب لوقات به مطالع کتب و صحبت باعلما پر داخته "(۱۳۸)۔

# تصانيف

میر امین الدین خال نے چند کتابیں بھی تصنیف کی تھیں جن میں سے دو کتابول کے نام تھنتہ الکرام کے ذریعے ہے ہم تک پہنچے ہیں۔

(۱) رشحات الفنون: اس كتاب ميس "چهارده علوم" سے مختلف پيرايوں سے بحث كي مئ ہے، كتاب كاايك قلمى ننخه، پئنه كے كتاب خانه خدا بخش ميں موجود ہے۔ كتاب ميں ۱۵۲ ورق ميں، ہرورق ۱۹سطروں كا ہے۔ خط تعليق ہے۔ سن ۲۲۳ الصميں اس كى كتابت ہوئى ہے، كاتب کانام سید احمد ابن سید حبیب الله ہے۔ مصنف کانام فهر ست میں اس طرح لکھا گیا ہے۔ "امین الدین بن سید ابوالمکارم بن سید امیر خان حسینی الهروی "(۱۳۹)۔

(۲) معلومات الآفاق : نام سے معلوم ہو تاہے کہ غالبًایہ کتاب فلکیات پر لکھی گئ تھی، لیکن اس میں عجیب و غریب قصے بھی پائے جاتے ہیں، چنانچہ ایک قصہ اس کتاب کے حوالے سے تھنة الکرام میں بیدورج کیا گیاہے :۔

"عالمگیر کے آخری دور میں سندھ کے ساواتی پر گنہ کے ایک قصبہ میں جو "برسر کولاب نیلو فری" تھااور اس میں کسی زمانے میں زیادہ تر ہمن اور قبیلہ چا چک کے لوگ رہاکرتے تھے،ایک چا چک عورت کے ہاں چھ ماہ کا بچتہ پیدا ہوا۔ قبل ازوقت پیدا ہونے کی وجہ سے فقط گوشت کا ایک لو تھڑا تھا، انسانی صورت ابھی اس نے اختیار منیں کی تھی، نہ اس میں رُوح کی رمتی پیدا ہوئی تھی، الی عالت میں والدین نے بجائے دفن کرنے کے اس کو کسی گرم جگہ میں محفوظ کردیا، رفتہ رفتہ اس نے صورت اختیار کرنی شروع کی اور آہتہ آہتہ اس کے کان، ناک اور ہاتھ بیر نکلنے کے۔ دس ماہ کے بعد اس نے پورے بچتہ کی شکل و صورت اختیار کرنی اور مال کا دودھ بھی بینا شروع کیا۔ والدین نے بعد میں عمر کوٹ لے جاکر اس کی پرورش کی، وہ بچتہ ۱۰ بھی بینا شروع کیا۔ والدین نے بعد مرگیا" (۱۲۰۰)۔

امین الدین خان کے استاد کھٹھہ کے مشہور فاضل شیخ عبد الواسع تھے، جوا پنے زمانے کے یکھئے عصر صوفی اور عالم متبحر تھے، بہت ہی تصانیف بھی آپ نے چھوڑیں اور صاحب مقالات الشعراء کے قول کے مطابق مخزن الاسرارکی شرح قاضی ابراہیم کھٹوی ہے بھی بہتر لکھی تھی (۱۴۱)۔

وفات نکات واحادیث اور ایرات کے بعد ، اور کا مزار کا تاریخ سندھ "میں نوابان کھٹھہ کی وہی فہرست دی ہے جو تھنۃ الکرام میں درج ہے ، انہول نے بھی ایالت کھٹھہ کی تاریخ سن ۱۱۱ھ بتائی ہے ، البتہ ایک فیمتی اضافہ کیالور لکھا ہے کہ میر صاحب کو بچئہ ، کہ میں وفن ہوئے ، ان کے مقبر ہ پر چند آیات واحادیث اور ابیات کے بعد ، لوحِ مزار کا قطعہ ذیل میں لکھا ہوا ہے جس ہے سن وفات نکاتا ہے :۔

خان بالممكين المين الدين خاك عالى از حسن عمل درجات او عالى از حسن عمل درجات او چول سفر كرد از جمان به شبات "او (۱۳۲۱) ـ سال فوتش "داخل البخات "او (۱۳۲۱) ـ

واخل البخات ہے وفات کا سن کے ۱۲اھ نکلتا ہے ، جس کا عیسوی سال سن کا اے ہو تا

-4

اولاد : تھنة الكرام نے آپ كے تين صاحبزادول كاذكركيا ہے،

متين الدين خان السمعيل: بقول مير على شير قانع-

"در حیات پدر بخد مت عمده نام در دزگار د داخل اجله اعیان زیسته ، در مست و قدرت میر زائی مثل است " (۱۴۳۳) ـ

ان کے دوصا جزادے ہوئے الے میر محمد غوث، جو نواب نور محمد خال عبای، والی سندھ کے دوصا جزادے ہوئے الے میر محمد غوث، جو نواب نور محمد خال عبای، والی سندھ کے دمانہ میں منصب داروں کی بخشی گری پر مامور بیتھے اور بزرگی میں اپنے زمانے کے مشتنی لوگوں میں سے بتھے (۱۲۴۳)۔

محر غوث کا ایک لڑکا بھی اس دربار میں باپ کی جگہ پر مقرر ہوا، ان کا نام صاحب تھنۃ الکرام نے میر کریم الدین لکھا ہے اور بتایا ہے کہ بیان کے بڑے لڑکے ہیں اور اب تک ایخ باپ کے عمدہ پر مامور ہیں۔ متین الدین خان کے دوسرے صاحبزادے کا نام تھنۃ الکرام میں میر ابوالیفاخر لکھا ہے۔ ان کے متعلق اور بچھ نہیں بتایا۔

میر محمد گدا: میر امین الدین کے دوسرے صاحبزادے کانام میر کلب علی خال تھالور میر محمد گدا کے نام سے مشہور تھے ،ان کے لیے میر علی شیر قانع نے تھنۃ الکرام میں لکھا ہے :-"بہ بزرگی مفرد ، عن قریب گزشتہ"

مقالات الشعر امیں ذرا تفصیل نے کام لیاہے ، کلب علی خال کے حال میں لکھاہے کہ :-"شیو ؤ بزرگان بہمہ باب در ذات سعادت مآب او مضمر ، بحسن اخلاق و کمال بلاغت "شیو ؤ بزرگان بہمہ باب در ذات سعادت مآب او مضمر ، بحسن اخلاق و کمال بلاغت

معروف وموسوف. "

چنداشعار بھی نقل کیے ہیں:

چول آئینه بیتاب نگه بود دل ما هر چند ترا دید نیاسود دل ما

سگ صحاب کهف یافت نجات چول نیابد نجات کلب علی

بے یاد روے یارچہ در ول کند کے جائیکہ نیست یارچہ محفل کند کے ہمچوں حباب برسر بحریم بے قرار میں روی سطح آب چہ منزل کند کے ہر روی سطح آب چہ منزل کند کے کلب علی خال کا ایک لڑکا ہوا، گراس کانام نہیں دیا۔

میر محمد عطا: میر امین الدین خان کے بیہ تیسرے صاحبزادے ہیں، تھنۃ الکرام میں ہے کہ :۔

"برقدم آبائمزید عزت وافتخار چهارسال پیش از تحریرایں اور اق در گذشته" دولژکے ان کے ہوئے لیکن ان کانام مذکور نہیں۔ مقالات الشعراء میں میر علی شیر ، محمہ عطاکی نسبت مزید تفصیل سے کام لیتے ہیں اور ان کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ "بھمہ وجوہ شایستہ ، وہر آثار بزرگان سلوک، بسیار خوش اختلاط و خلیق و متواضع است، صحبت ہائے امر ادید ، و فیض آداب از خدمت والد ماجد فرا اندو ختہ ، در سادات امیر خانی ممتاز و مشار الیہ می باشد۔" عطاشاعری بھی کرتے تھے ، تصوف کی طرف طبیعت مائل تھی ، مقالات میں آپ نے چند شعر ہیں :

> محو ششم در خیال بار خوایش خود شدم آخر عطا عمخوار خوایش

اے عطا ایں عطا بماحق کرد برد مائے تجاب راشق کرد

جارهٔ کار ما چو او نه کند کارما بیج گفتگو نه کند من سیر دم به دوست مطلب خویش داغ اورا که جز ککو نه کند

میر محمد جعفر کے نام سے ان کے خانوادہ کا ایک سیدہ فات پا گیا، اس کی تاریخ نکالی:۔ "آبِ کوٹر بہ کام جعفر"۵ ۱۳۵ اھ۔

حیات نامی ایک عورت ہے دلی لگاؤ تھااور بقول صاحبِ مقالات اس کو اپنی رُوح جانے تھے،وہ و فات پاگئی تو کہا:۔

> "ہائے حیاتم رفت "(۱۳۵)۱۵۵ اھے۔ ۲۔ میر رضی الدین محمد فدائی

میر ابوالمکارم شهود کے دوسر نے صاحبزاد ہے تھے، صاحب تھنۃ الکرام لکھتے ہیں :۔
"بہ محاس والا موصوف، در شعر کامل گزشتہ ، فدائی تخلص می فر مود ، صاحب دیوان
است ازاشعارش کمالات ظاہری وباطنی پر مسامع روزگاری رسد۔"
صاحب دیوان تھے ، مرصع قصید ہے لکھتے تھے ، ایک قصیدہ کا ایک شعر جوچار صنعتوں میں
ہے ، صاحب مقالات نے نمونتاُدیاہے :

عدوی خاندان او به شمع کشته (و گشته؟) سپر خاک و به پابند و برو، اشک و به دل افکر ایک اور غزل کاشعرانتخاب کیاہے:

غیر خاموشی کے از درد ما آگاہ نیست آہ را بھر عمیادت ہر سر ما راہ نیست ان کی و فات سن ۱۲۰ ادھ میں ہوئی۔ صاحبِ مقالات الشعر انے تاریخ و فات اس شعر سے نکالی ہے :

سکہ بیہ فوتش ہمہ گفتند ہے ہے رضی الدین بود سال وے

21110

میر حیدر الدین کامل: ان ہی میر رضی الدین کے صاحبزادے اپنے دور کے بلند
یابہ اور بامی شاعر مانے جاتے ہیں۔ نام میر حیدر الدین۔ ابوتراب غالباً گئیت تھی، اور کامل
تخلص کرتے تھے۔ ان کے علم و فضل اور بزرگی کے متعلق صاحب تھنۃ الکرام و مقالات الشعرا
رطب اللیان نظر آتا ہے۔ تھنۃ الکرام میں لکھاہے کہ:۔

"استاذ محقق مجرد زیسته، در کمالات آنجناب کتابها باید، بسااهل دل صحبتش سر مایه فیوضات ظاہری وباطنی می دانستند، اغلب بزرگان به قدم ارادت به و بے سلوک داشتند ہر گزرجوع به دنیانه فرموده، و به عمل منطوقه 'کن فی الدنیا کانک غریب او عابری السبیل' زیسته۔"

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے از دواجی زندگی کی قید مجھی گوار انہیں فرمائی۔ میر علی شیر مقالات الشعر امیں زیادہ وضاحت سے کام لیتا ہے ، جس سے ان کے خسنِ اخلاق اور خسنِ طبیعت پر روشنی پڑتی ہے :۔

"جناب کامل، آل میر بے نظیر، سراپا کمال و مرجع ارباب کمال بوده، فقر اختیاری برگزیده، حصور و مجر دی زیستند باوجود آنکه معیشت آل به عسرت کلی بود، واکثر ارباب دول، مثل نواب مهابت خال کاظم و غیره دکام به ساجتها و ظیفه و نیاز عرض می کردند، از پیچ کدام قبول نه فر موده، همه راه عزلت گزین و گوشه گیر از ابنای و نیا بیمود ند و هر که از ابل دول و غیره به خدمت شان فائز می شد، به بهره نمی ماند مصحبتش غیه قال حال و قال الله و قال الرسول نه بود، او قات بابر کات در تجزن دائمی و استغراق بسرمی رفت و خوارق بسیار از ایشان سر زده است "(۱۲۶۱) ـ

**کامل کی شاعر می** : جناب کامل کوشاعری میں بھی کمال حاصل تھا، مختلف زبانوں میں شعر

کتے تھے، سند ھی، ہندی اور خاص طور پر فاری ہیں۔ صاحب مقالات لکھتاہے کہ:۔

"در ایہام ہندی ہے مثل و دہر ہو کہ و نکات غریب و صفات عجیب، وسائر اقسام از
ایثان بسیار بر زبانه است۔ زبان سند ھی نہ دانستند و در ان شعر می فر مود ند، شعر
فارسی ہم بر عنوان ایہام سر زد طبیعت گرامی می شد" (۲۳۵)۔
ان کی تصانیف کے متعلق صاحب مقالات لکھتاہے کہ:
"دہ کتاب بزرگ در مسودات شعر فارسی، حین اختصار بہ میاں محمہ پناہ رجا کہ شاگر دو
خادم حضر تش بود، برائے تدوین سپر دہ کہ ہنوز سواد بیاض نہ رسید ند۔"
پھر معلوم نہیں کہ ان مسودات کا کیا حشر ہوا۔ یہ بھی علم نہیں کہ ان کا کوئی اب دیوان
موجود ہے کہ نہیں۔ سند ھی شعر کسی کتاب میں درج نہیں۔ البتہ فارسی اور ہندی یعنی اردو کلام
مقالات میں منقول ہے، جو آگے آتا ہے۔

کامل کے تلافدہ: آپ کے بہت ہے شاگرد تھے جن میں سے چند کے نام ہمیں ملے ہیں۔
(۱)ایک توخود مصنف مقالات الشعراء میر علی شیر قانع تنوی، آپ کے شاگردر شید
ہیں، مقالات میں مختلف جگہول پر اغتراف کرنے تے ہیں کہ " فقیر چندے فیض صحبتش
دریافتہ۔"

" فقیر نیز در حضور آل استاد کامل گاہے فکر ہندی می کرد۔"

" قریب دو سال دیگر زبان به سخن آشنا نبوده تابه تجدید بفض خدمت استاد کامل میر حیدرالدین ابوتراب کامل مستفید شده ، چند غزل گزراند به

(۲) سنده کا مشہور شاعر میال محمہ بناہ رجا بھی آپ کا فیض یافتہ اور بقول مقالات حضر تکا" شاگر داور خادم " تھا(۱۳۸)۔ انہیں کو آپ نے اس قابل سمجھا تھاکہ آپ کا دیوان تر تیب دے۔ رجا، تھٹھہ کا باشندہ اور اپنے دور کا مشہور اور مقبول شاعر تھا۔ اس نے فاری میں شعر کما ہے اور کثرت سے کما ہے۔ مقالات میں میر علی شیر نے سمرے ماری عرب ہوا تھا۔ سمرے دیفی اس کے اشعار کے لیے وقف کیے ہیں۔ اس کا دیوان بھی مرتب ہوا تھا۔ (۳) آپ کے تیبر بے شاگر و تھٹھہ کے میز داری عربیعی خانوادہ کے در خشندہ ستارے میر ابوالبقا بہر در علی تھے۔ آپ صاحب تھنیف تھے، شعر میں بھی آپ کا ستارے میر ابوالبقا بہر در علی تھے۔ آپ صاحب تھنیف تھے، شعر میں بھی آپ کا

#### مرينبه ايخ بم عصرون ميں بلند تھا۔

ایک قصہ: صاحب تھنۃ الکرام ایک دلیب تصہ نقل کرتے ہیں، جو حسب ذیل ہے:
"حبیب شاہ نائی، ڈاھری قوم کے ایک محص تھے، نوجوانی میں والدین نے ان کی شادی کی، ہیوی کے ساتھ پہلی رات گزاری لور صبح ہوتے ہی شہر سے غائب ہوگئے۔ بارہ سال کے بعد شہر میں نمودار ہوئے، سر پیر سے ننگے، حال مجنونانہ، نہ عقیدت ہوگئے۔ وہ بغیر کچھ کے لوگوں کوان کے مزار پر رہنے لگے۔ لوگوں کوان سے عقیدت ہوگئے۔ وہ بغیر کچھ کے لوگوں کوان کے دلوں کا حال بنادیا کرتے تھے۔
ایک دن میر حیدرالدین کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے، مجھلی کا سالن تھا، انہوں نے فقط شور بہ کھانا شروع کیا، خود بھی مجھلی کے نکروں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور سید صاحب کو بھی کھانے نہیں دیتے تھے، جب انہوں نے دوسری طرف منہ پھیرا تو سید صاحب کو بھی کھانے دیاور پوری طشتری باہر پھینک دی۔ زمین پر پڑے ہوئے چنانچہ وہ نکڑا بھی پھینک دیا اور فداکا شکر اوائی اور فداکا شکر اوائی ایک نئی سے کھائے تو وہ فوراً تڑپ تڑپ کر م گئے۔ سید محبور الدین چران رہ گئے اور خداکا شکر اوائیا۔

ایک مرتبہ مجذوب، میر محمد عطا (جن کاؤکر اوپر آچکاہے) کے بالا خانہ پر بغیر اطلاع کیے ہوئے چلے گئے اور چاور تان کر سو گئے، ای حالت میں تین را تیں اور تین دن گزر گئے۔ سندھ کے مشہور قومی شاعر اور ولی سید عبد اللطیف بھٹائی رحمتہ اللہ علیہ بھی اس بالا خانہ پر فروکش تھے، جب ان کو اطلاع ہوئی تووہ ان کے سر ہانے تشریف لائے اور فرمایا کہ:

"اے مجذوب! آپ نے الی نیند کہاں سے سیکھی، آپ توخواب میں بھی الی حالت میں ہوتے ہیں جو ہمیں بیداری میں بھی نصیب نہیں۔"

جب نادر شاہ کی ہنگامہ آرائی ہوئی اور فوجیس شہر میں داخل ہو کیں، اس وفت بیہ مجذوب غائب ہو گئے،اس کے بعد پھر تبھی د کھائی نہیں دیے۔

نمونہ کلام : حیدرالدین کامل کے مندجہ ذیل اشعار مقالات کے مصنف نے نقل کیے ہیں۔

سجود ابل دین را نقش برخاک دگر باشد زمین یاک نبود در طهارت خانه دنیا

نگائش ساغر مل می توال گفت صراحی گفت قابل می توال گفت مراحی گفت قابل می توال گفت شمادت جنت از دوزخ بر آرد چراغ کشته را گل می توال گفت

فانوس حجاب است چراغ سحری را دامن مجمر برزده بایدی سفری را

پیر گشتیم و حمال داغ توگرم است به دل این نه شمع است که از صبح شدن تار شود

به هندوستان زلف بار منصب دار شد کامل هزارال دام در جاگیر دلخواهست شخواهش

قانع بخانه دست بهر خوال منحش منحش یک نان بس است منت دو نان منحش منحش ایما شناس نرگس بیار باش با درد ساز منت درمال منحش منحش

خاطر جمع است حفظ آبرو با مرد را راه رفتن نیست آبے راکه محوہر می شود ظالم خول ریز را در خانه نانے کد نه دید چول کمال در قبضه اش جز استخوانے کس نه دید

نقش آل خال سیاہ از دید پیروں کے رود آخر اے حرف آشنایال نقطہ ازنول کے رود راسی ہرجا کہ باشد ریشہ محکم می زند از خیالم جلوہ آل سرو موزول کے رود جبل خام مگیں جبہ سائی کرد روشن در جبال نام نگیں روسیایی جز سجود از بخت واژول کے رود

از کاروان عشق تو کامل چو نقش پا هر چند مانده بود براه او فرآده بود

درین دار یک آید و یک رود فدا بالیقین آید ارشک رود خدا بالیقین آید ارشک رود خطش سرزد و بربر آورده شوق چو شابین که دنیا سبزک رود

تا کے بہ آب تنج قناعت کند کسے لئنگر جو شد گر سنہ خور د از عدو شکست

اردو اشعار: کامل سندھ کے پہلے شاعر معلوم ہوتے ہیں، جنہوں نے شاعری کے لیے فاری کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی منتخب کیا۔ اس خانوادہ کو اردو کے ساتھ خاص دلچیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور شاعر بھی اسی دود مان سے اُٹھے ہیں، جنہوں نے زبان اردو کو اپنایا ہے، ان کاذکر آئندہ صفحات پر آرہا ہے۔

معلوم ہو تاہے کہ کامل نے ار دوزبان میں بکثر ت اشعار کیے ہیں اور ان کاار دو کلام اس دور

میں قبولِ عام کاشرف حاصل کر چکاتھا، جیسا کہ صاحب مقالات کے اس اشارہ سے معلوم ہوتا

" ہر چنداشعار ہندی ایٹال عالمگیر است، اما فقیر انچہ یادد ارد نویسد۔ "
لبوں دلبر کے میرے قبل پر بیڑا اوٹھلیا ہے
خدلیا خون سوں میرے تو اس کوں سرخ رو کرنا

جاک ناموس کا ہے سینہ میں نام کا زخم ہے سمینہ میں

خال رخسار بر، اچنبا ہے گال کے کھیت موں اگا ہے تیل

ع میں ہوتا ہے کیا رہے نازک بدن اکیلا خوں جوش دے میکتا جامن اسے اُٹھا دکھیے

عشق اب ڈول ہے زلیخا کا اس سوں آگے ہے جاہ میں بوسف

کل کل بگل بگل کے محبت کی راہ میں یانی ہوئی زلیخا بوسف کی جاہ میں

دوست بخشیگا دوست سب کے سب گرچہ عاصی ہوں اس کا آس ہوں کہ دیا جس کے داغ چھاتی ہے اس کے مرہم کی بات باتی ہے

معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں سید صاحب کی دیکھادیکھی کچھ اور شاعر بھی سندھ میں اردو سے دلچیس کی سندھ میں اردو سے دلچیس کیئے تنظے اور آیک عام فضااس زبان کے لیے تیار ہوگئی تھی۔

میر علی شیر قانع، صاحبِ مقالات الشعرانے بھی ار دو میں دلچیبی لی ہے اور کچھ اشعار اس میں کے ہیں، جنانچہ لکھتاہے کہ :۔

" فقیر نیز در حضور آل استاد کامل گاہے فکر ہندی می کرد"۔ اور نمونے کے طور پر اپنا یہ ایک شعر نقل کیا :۔

مجھ شہادت کی جگت میں تھی پیاں کیوں نہ لیادے نیلے انگھیاں کربلا میر حیدرالدین ابوتراب کامل کی وفات سن ۱۶۴۴ھ میں ہوئی، میر علی شیر نے آپ کی تاریخ نکالی :

"ان للمتقين جنّت-"

# ٣ ـ مير حافظ الدين خان

میرابوالمکارم شہود کے تیسرے صاحب زادے تھے، یہ بھی اپنے بزرگوں اور بھائیوں کی طرح صاحب علم وفضل تھے، آپ کے سوانح میں تفصیل سے کام نہیں لیا گیا ہے، مگر آپ کے ایک صاحب زادے کی بہت تعریف کی ہے، ان کانام میر حفیظ الدین علی تھا، صاحب تھنة الکرام لکھتاہے کہ :۔

" دریں وقت صاحبِ کمال گزیدہ ارباب حال و قال ، کمالا تش چه در نثر و چه ور نظم ، بهمگی ایمام دروسه معنی وافزوں بر آل۔"

بصارت اور سامعہ میں فتور تھا، زندگی تجرد میں بسرکی، شعر اور انشامیں، تھنۃ الکرام لکھتا ہے کہ میر کامل بے نظیر تھے۔ مقالات میں مزید تفصیل لکھتے ہوئے رقم طراز ہے کہ: "وہ اپنے چیاکامل کے تمام کمالات کے حامل تھے، طبع عالی پائی تھی، ہندی زبان کی شاعری میں خسرو ثانی تھے، وہ جن خیالات اور معنی کو اپنے دوہروں، گیتول اور ابیات میں بند کرتے ہیں، وہ فقط انہیں کا تھے، وہ جن خیالات اور معنی کو اپنے دوہروں، گیتول اور ابیات میں بند کرتے ہیں، وہ فقط انہیں کا

کلام کانموندریہے:

"آجار ہوا کھٹا پاپر لینی ہے مچھی سرکا بنا تو آکے سوی سلونی احجی

فارس كافقط أيك بيت ديا ہے۔

یے شکار من آل تر کتازی آید زبہر صید ولم یار باز می آید

عبارت کے انداز سے ظاہر ہے کہ مقالات اور تھنۃ الکرام لکھتے وقت ِسید صاحب بقید حیات تھے۔

تهر معين الدين حسن خاك

میر ابوالکارم شہود کے چوشے صاحبزادے تھے،ان کاذکر فظ مقالات الشعراء میں آیا ہے۔ یہ صاحبِ حال و قال تھے، شعر بھی کہتے تھے،افیک دفعہ اپنا گھر بنوا رہے تھے، لوہے کی کہتے ہے۔ ایک دفعہ اپنا گھر بنوا رہے تھے، لوہ کی کہا : جب آپ صاحبِ حیثیت بھی ہیں تو کیلوں کی جگہ رسی سے کام لے رہے تھے، لوگوں نے کہا : جب آپ صاحبِ حیثیت بھی ہیں تو پھر کیوں نہیں آیاس کو مضبوط لوریا کدار بنواتے۔ آپ نے فرمایا کہ :۔

خانهٔ بے بقا و فائی را به ازیں دیگر بے چه آراید فکر بیت وگر چرا نه کنی که ترا جاودال بکار آید

آپ کے اشعار کارنگ سے:

مرغان غریبیم اسیر تفس ہجر مارا زقفس باز بہ بستال کہ رساند

تد صاحب نے من ۱۳۳ اھ میں و فات پائی ، میر شیر علی قانع نے آپ کی تاریخاس آست کریمہ سے نکالی :

"ان اكر محم عند للدانقاكم"

یہ تمام خانوادہ "امیر خانی سادات" کملاتا تھا، جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ ابوالبقاامیر خال تک توان کا گھر انا، ابوالقاسم خال نمکین کی مناسبت سے "قاسم خانی" کملایا۔ لیکن اس کے بعد ابوالبقاامیر خان بکھر سے چلے آئے اور بکھر والوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو "امیر خانی" کی نسبت سے مشہور کیا، کھڑھہ کے "امیر خانیول" میں سے بچھ لوگ سیوستان میں بھی چلے گئے تھے، جیسا کہ میر ابوالمکارم شہود کے حال سے معلوم ہوا:۔

" همر چند دریس خاندان دهگر بزر گان دبزرگ زادگان هم گزشته اند د هستند ،اما بنده بنابر التزام پچند اسامی مذکوراکتفاکرده۔"

چنداور امیر خانی سادات میر ولی اعظم امیر خانی : یه سید بھی امیر خانی سادات میں تھے۔ مقالات الشعراء کے مصنف نے ان کی صلاحیتوں کو بہت سر اہاہے۔ لکھتاہے کہ :۔

"بہ جودت طبع وسرعت قہم موصوف بود، در حاضر جوابی عدیا نے داشت۔"
میر علی شیر قانع نے لکھاہے کہ ان کے اشعار دستیاب نہ ہو سکے۔البتة ان کے چند تاریخی
قطعے نقل کیے جاتے ہیں،ایک مرتبہ ملّا عبد الرشید تنوی شاہی دربار سے منصب حاصل کر کے
شہر میں واپس پنجا، میر ولی نے جب دیکھا کہ بہت إنزار ہاہے تو کہا:

"عبدالرشيدرد شد\_"

اعداد نکالے گئے تو س ۱۲۹ اھ سال نکلا، عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب"میر کرامت تخیر" نے یہ الفاظ کیے، تواسی وقت اور اس جگہ ملا عبد الرشید کی رُوح پرواز کر گئی۔ ایک دفعہ "یا براہیم انصاف"کا فقرہ زبان سے نکلا، اعداد نکالے تو سال ۱۱۴۳ھ نکلا۔ اس طرح کے چند واقعات بیان کرکے آخر میں لکھاہے کہ :۔

"الحاصل ازمسطور چنین کار ہابسیار منقول است بریں قدر اختصار رفتہ۔"

میر حبیب اللہ: مقالات نے ان کو "معلم چہارم" کے خطاب سے یاد کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے میاں ابوالفضل خوش نویس سے سنا کہ یہ میر ابوالقاسم نمکین کی اولاد میں سے سے اور نواب مہابت خال گورنر مخصصہ کے مصاحب و رفیق ہے۔

نمونے کے طور پران کا ایک شعر دیاہے:

حیثم مست یار را نازم کرو خاطرے بے ناوک اندوہ نیست

مير با قرخال امير خاني : يه بھي امير خاني خانواده کے فاصل سے، ہاله کندي (ہالاضلع حیدر آباد سندھ) میں قیام تھا،جودوسخامین فرد تھے اور کمال عزت واحترام کی زندگی بسر کرتے تصے۔مقالات الشعراء میں ہے کہ :۔

«آن زمین سر بسته در اقطاعش بوده ، بسیار جواده مخیر می زیست در مرزائی مثل است " " با قرخانی روتی "کو میر علی شیر نے اُن کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے لکھاہے کہ بیہ رونی انہیں کے نام ہے اور انہیں کے ذریعہ مشہور ہوئی ،واللہ اعلم۔ چنداشعار تقل کیے ہیں،جودرج ذیل ہیں۔

> دارد از قوس دوستی برداز ناوك آه من بهوالى نيست خلق <sup>ب</sup>نیو کمن**ده** خلق بود حاجت تخت و بادشای نیست به بن بنشيل بنشيل امن درسابیه جائے نیست مه تعامی زروئے نقصال بافت • جو شکست تو مومیائی نیست

اس زمین میں میر شیر علی قانع نے بھی بچھ اشعار کے ہیں، جن کو مقالات میں درج کیا

# حواشي :

(۱) تفنة الكرام، ص ۲۲

(۲) باز الامرارج ۱۳، ص ۲۸

(٣) زخيرة الخوانين قلمي

(۴) آئين اكبرى ترجمه بلاخمن، ج ١، ص ٥٢٥

(۵\_۲) مار الامراج ۳، ص ۲۷

(۱-۸-۸) اثرالامرائ ۳۰ مس ۲۰ متعلق ما تریس کھاہے کہ "محمار کوہ است بردازی بیست کردہ، مضافات صوبہ پنجاب دردو آبہ سندھ ساگر (کہ مابین بھت و سندھ بدین نام موسوم است ) ازال پار چہائے ممک بریدہ سداساز ندو برداشتہ بکنار آرند، و آنچہ حاصل شود سه حصہ از کنندگان و یک حصہ دست مزد بر آرندگان، سوداگر از نیم دام تادودام منے خریدہ بدور دستما برد، ودر صفدہ من یک روپیہ بہ سرکار دھند" (۴۰۰ دام کا ایک روپیہ بوتاہے)

(۱۰) تخفتة الكرام، ج ۱۳۵ ص ۱۳۷

(۱۱)اکبرنامه، ج۳، ص۲

(۱۲) اكبرنامه، ج۳، ص۱۱۹

(۱۳) کبرنامه، ج۳، ص ۱۱۹

(۱۴) طبقات اکبری، ج۲، ص ۳۰۳

(۱۵) کمآثرر حیمی، ج ۱، س ۸۲۷

(١٦) منتخب التواريخ، ج٢، ص ١٩٣

(۱۷) مارر حیمی، جا، ص ۸۲۸

(۱۸) اکبرنامه، ج۳، ص ۱۲۳

(۱۹)طبقات اکبری، ج۲،ص ۳۰۵

(۲۰) منتخب التواريخ، ج۲، ص ۱۹۴

(٢١) أكبرنامه، ج٣، ص ٢٢ ا (طبقات أكبرى في ماه ذي الحجه لكها ٢٥٠٥)

(۲۲) کبرنامه، چسم ۳۵۳

(۲۳) کبرنامه، چه، ص ۳۵۳

(۲۴) ماٹرالامراء،جس،س۵۷

(۲۵) ذخير ض الخوانين قلمي، ص ۱۱۸

(۲۷) اکبرنامه، ج ۳، ص ۲۰۷

(۲۷)اکبرنامه، ج۳، ص۵۵ ۲

(۲۸) کبرنامه، چ۳، س۵۳٫۲

(۲۹)اكبرنامه،جس،ص۵۳۳

(۳۰) کبرنامه، چ۳، ص۵۹۹

(۱۱) کرنامه، جه، ص ۲۳۷\_۸۳۲

(۳۲) اکبرنامه،ج۳،ص۷۳۷

(۱۳۳) اكبرنامد،ج۳،ص۲۲۲

(۱۱۸ سو) ذخيرة الخوانين قلمي، ص ۱۱۸

(۳۵) طبقات اکبری،ج۴،ص۵۵

(۳۱) اكبرنامه، ج۳، ص۲۳۷

(۲۳) اكبرنامه، جسو، ص ۲۳۸

(۳۸) زخیرة الخوانین قلمی، ص ۱۱۹

(۳۹)ماژالامرانجس،ص ۲۵

(۴۰ ) وخيرة الخوانين قلمي، ص ۱۱۹

(۱۳) وُ خيرة الخوانين ، ص ۱۱۹

(۲۲) ماژالامرا،ج۳،ص۵۵

(۳۳) ماژالامراهج سوم ۲۷

(۱۳۲۱) اكبرنامه، جهو، ص۲۱۸

(۵۴) کبرنامه، جهو،ص ۹۳۹

(۲۷) تزک جهانگیری ترجمه انگریزی بیورج مصاس

(٤٣) ما شرائح ٣٠٥ ١٠ ١ ١٠ ١

(۸۷) با ژالامراج، ج۳، ص۲۲

(۹۳) توزک جما نگیری بیورج، ص ۱۷-۱۸- آئین اکبری کے مترجم بلاخمن نے لکھا ہے کہ: "سود هراجمال

ے خسر و بکرا گیا، پنجاب میں وزیر آباد کے شال مشزق میں ہے لوراس وقت وہاں سے چناب کو عبور کیا جاسکا تھا،

گر ات جمال ابوالقاسم مقیم تھا، تھوڈے فاصلہ پر چناب کے دائمیں کنارے پروزیر آباد کے سامنے تھا۔ "جمان میں کام

(٥٠) منتخب اللباب ج ١، ص ٢٥٢

(۵۱) قبال نامه جهانگیری، ۱۲–۱۹

(۵۲) زخيرة الخوانين قلمي، ص ۸۰

(۱۳ ) مار المرابع سوس ۲۷

( ۱۰۲ ) توزک جهانگیری، ج ۱۰۳ س

(۵۵) توزک جهاتگیری،ځ۱،مس۳۰۱

(۲ د) افرالامران تسرس ۵ ک

(۷۵) زخیر والخوانین قلمی،ص ۱۱۸

(۵۸) باژالام ارج ۲۰ ص ۷۷

(۵۹) زخيرة الخوانين قلمي،ص ۱۱۹

(٦٠) وخيرة الخوانين قلمي، ص١١٩

(١١) مار الرارج ٣٠٥ ص ٧٧

(۹۲) تزک جهانگیری، ج۱، ص ۳۱

(۱۳) ماثر۔ ذخیر ہ۔ بلاخمن

(۱۳) مار الامرانج ۱۳، ص ۷۷

(14) ذخيرة الخوانين قلمي، ص١٢٠

(۲۲) مار الامرارج سوم ص ۷۷

(۲۲) ماثر الامراهج ۱۳، ص ۲۷

(۹۸) زخیرة الخوانین قلمی ۲۰۰

(١٩) تفنة الكرام، جسو، ص ٢٠٩

(۷۰) تفتة الكرام، ج ۱۰۹ ص ۲۰۹

(۱۷) مار الامرانج ۲، ص ۷۰۷

(۷۲) ذخيرة الخوانين، ص ۱۱۵

(۳۷) زخيرة الخوانين، ص ۲۹س

(۷۷) مار الامرانج ۲، ص ۲۰۸ ی ۵۰۸

(۷۵) تخنة الكرام

(۷۲) ماژالامراهج ۱، ص ۱۷۳

(۷۷) ماثرالامراه جهام ۱۷۲

(۸۷) باد شاه نامه ، ج ۱، ص ۱۲۵

(29) ما ثرالا مرا، ج، ص ۲۸۷

(۸۰)شاه جمال نامه، جرار سر ۱۸۳

(۸۱) بادشاه نامه، ج ۱، ص ۲۸۷

(۸۲) مفصل ذکر تھنتہ الکرام، جلد ۳، صفحہ ۹۳ میں ہے۔ تھنتہ الکرام میں میر ابوالبقائی آمد کا سال کے ۱۰۳ میں میں مرجہ خلالے میں علامہ ازیں تھٹر سے گئر نے ماریکی فریسے میں میں اور کے عیسے نزور نے میں کھٹر کرنیا

ہے، جو غلط ہے۔ علاوہ ازیں تھٹھہ کے گور نرول کی فہرست میں میر صاحب کو عیسی خاب نے بعد تھٹھہ کا نواب لکھا ہے، حالا نکہ میر صاحب ماٹر الامرا کے بیان کے مطابق مرتضٰی خال انجو کے بعد نے، میر ابوال بقا تھٹھہ میں

دومر تبه گورنر ہو کر آئے ہیں، لیکن تھنتہ الکرام نے اس کاحوالہ نہیں دیاہے۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۹۵۔۹۵،ج ۳

(۸۳) باٹرالاامراہج ا،ص ۲۷۳

(۸۴) ماثرالاامرا، ج، ص ۱۷۳

(۸۵) بادشاه نامه، ج۲، ص ۱۳۳

(۸۲) ماثر الامرابح ا، ص ۲۷

(٨٤) شاہ جمال نامہ، ج، م ٣٠٠ ماحب اب تاریخ سندھنے آپ کے درود مختصہ کاسال ٥٠١ اھ غلط

لكهاب اوردوسرى مرتبه الن كاآنا بهي نهيس لكها-

(۸۸) ماثر الامراه جه ان ۱۷۳

(۸۹)شاه جمال نامه، ج۲، ص ۱۳۲

(۹۰)شاه جمال نامه، ج۲، ص ۱۳۲۱

(٩١) مآثرالامرا، ج ١، ص ٢٤١

(۹۲) تھنة الكرام، ج ۳، ص ۹۵

(۹۳) تفنة الكرام، جسم، ص ۹۵

(۹۴)اینٹیکئٹیز آفسندھ،ازھنیری کزنس،ص۱۱

(۹۵) ماثرالامرارج ا، ص ۱۷۳

(۹۲) ذخيرة الخوانين قلمي، ص ۱۲۰

(۹۷) ماٹر الامرا، ج، ص ۱۷۳، ہندوستان میں انگریزوں کے عمد میں بھی خطابات کے حصول کے لیے ہزاروں لاکھوں کاخرچ ہو تاتھا۔ معلوم ہو تاہے کہ یہ بدعت مغلوں کے وقت سے جلی آتی ہے۔

(۹۸)مقالات الشعرا، قامی ص ۱۷۲

(99)اينٹيکئٹيز آفسندھ، ص ١١٧

(۱۰۰) تخفته الكرام، ج ۳، ص ۹۵

(١٠١) كم آثر الامرا، ج ١، ص ٢٢١

(۱۰۲)ماژالامرایج ایس ۱۳۱۰

(۱۰۳) شاہ نواز خان لقب ہے مر زابد لیے الزمال خال سفوی کا ، وہ مر زار ستم خال صفوی کالڑ کا تھا، ان کی لڑکی دل رس بانو بیم کا نکاح سن ۲ سم ۱۰۵ میں لورنگ زیب نے ہوا اور دوسری کا مراد بخش ہے (بلاخمن، ص ۵۲۵)

(۱۰۴) مار الامرابيج ابص ۲۵۳

(١٠٥)مقالات الشعرا قلمي، ص ١٣، تهنة الكرام، ج ٣، ص ٩٥

(١٠٦)مقالات الشعراء ص ١٦٥

(١٠٧) تماية الكرام، ج ٣، ص ٢٥

(١٠٨) تمنة الكرام، ج ٣، صفحه ٨٨

(١٠٩) تمزية الكرام، ن ٣، س ٩٥

(۱۱۰) ماثرالامران خیارنس ۱۳۰۳

(۱۱۱) بائرالام ارخ ارس ۱۳۳۳

(۱۱۴) مَارُ الإمر أن في أيس ٢٠٠٧

(۱۴۲)لب تاریخ شده، ص۹۵

(۱۳۳) تختة الكرام، ج ۲۰۸ ش ۲۰۸

(۱۳۴۷)مقالات الشعرا، ص ۲۵۲

(۱۳۵)مقالات الشعراء ص۲۲۲

(۱۴۶)مقالات الشعرا، ص۲۵۲

(٢ ١١) بهارے نتخ میں بدلفظ "نداشتند" تحريب ليكن صريحاسوب

(۱۳۸) تفنة الكرام، ج٣، ص١٣٣

# حواشی(از مرتب):

میر ابوالقاسم نمکین اور ان کے خاندان پریہ مقالہ ۱۹۵۱ء میں شالع ہوا۔ مصنف نے بعد میں اس خاندان پر ایک منصل کتاب کھی۔ یہ کتاب سندھی زبان میں " تذکرہ امیر خانی" نام سے ۱۹۹۱ء میں سندھی اوبی بورڈ نے طبع کی۔ اس طرح میر نمکین اور ان کے خاندان پر شخین کا با قاعدہ آغاز ہو گیا۔ ہم یمال نی شخین کے حوالے سے اس نامور خاندان پر ، حواثی کی صورت میں بچھ اہم امور پر روشنی ڈالتے ہیں۔

# مير ممكين لوران كى اولاد:

میر نمکین ۹۸۰ ہے ہے ہے اکبر کی ملازمت میں داخل ہوا۔ ہندوستان کے دیگر حصول کے علاوہ ان کو سندھ میں بھی تعینات کیا گیا۔ ایک بار بھر اور دوبار سیوھن کے عملدار رہے۔ ان کی وفات ۱۸۰ ہے میں ہوئی۔ مزار آج تک روہڑی میں موجود ہے۔ وہ کثیر الاولاد تھے۔ کچھ نام ابس طرح لے بیں میں ابوالبقا امیر خان، بوسف میرک، لطف الله ، نورالله ، میر زاحیام الدین اور میرزا یدالله۔ ان کی ایک بٹی کا نکاح جمیل بیگ سے ہوا (محمد سلیم اخر جسیر کو الله میں اور میرزا یدالله۔ ان کی ایک بٹی کا نکاح جمیل بیگ سے ہوا (محمد سلیم اخر جسیر ابوالقاسم نمکین۔ اے کر شک آف ہز کیر بیر اینڈ اچیومینٹس "پاکستان جرتل آف ہسٹری اینڈ کلچر اسلام آباد،

جنوری\_جون ۱۹۸۲ء)۔ نمکین لطور مصنف :

اس مقالے میں راشدی صاحب نے میر ابوالقاہم کی سوائے کے اس اہم پہلو پر پچھ سیں لکھا۔ میرکی آیک کتاب انشاء کے فن میں بڑی اہمیت رکھتی ہے ، جس کانام "خشات نمکین" ہے۔ یہ کتاب ابھی تک سیں چھپی۔ میر نے دوسری کتاب "جوامع الجواہر" کے نام سے تیارکی۔ اس کا موضوع اسلامی فلفہ ہے (ڈاکٹر مومن محی الدین" وی چانسیلری اینڈ پر شین ایسٹولوگر افی انڈر دی مغلز"، ص ۲۲ ا، کلکتہ ۱۹۷۱ء)۔

### تمکین کی و فات :

ابوالقاتم نمئین کی وفات ۱۰۱۸ ه میں ہوئی۔ جیسا کہ مزار پر کندہ تبات سے عیال ہوتا ہے۔ ایک کتبے پر از راخ دادہ کندو ہے۔ مضمون میں اس مادہ کاسال بھی ۱۰۱۸ ه و کھایا گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس سے ۱۰۱۹ ہ نکتا ہے ۔ لیکن حقیقت میں اس سے ۱۰۱۹ ہ نکتا ہے ۔ لیکن حقیقت میں اس سے ۱۰۱۹ ہ نکتا ہے ۔ لیکن حقیقت میں اس سے ۱۰۱۹ ہ نکتا ہے ۔ لیکن خان کیا جاتا ہے کہ نمئین نے ۱۰۱۸ ہ میں وفات کی اور ان کو ۱۰۱۹ ہ میں وفن کیا گیا۔ ابوالبقال میر خان :

میر تملین ۔ بنے بینے تھے۔ میوهن کے عملدار رہار دوبار معند کے محور تر بھی رہے۔ باپ کی طرح

سای اور فوجی خدمات میں سرگرم زندگی بسری سندھ کے اندر مغل مخالف سرگر میوں کو سختی ہے کچلا۔ ان کے بھائی

یوسف میرک نے "تاریخ مظر شاہجمانی" میں ان کی عملی زندگی پر مفصل طور پر لکھا ہے۔ باپ کی طرح کثیر الاولاد

تھے۔ اولاد کی تفصیل کچھ اس طرح ملتی ہے : عبدالرزاق، ضیاء الدین یوسف، امیر خان عبدالکریم، مشس الدین،

ابوالمکارم شہود، ابوالقاسم، عتیق اللہ، میرکامل بیک اور ایک لڑکی (نسب نامہ، تذکرہ امیر خانی)۔ راشدی صاحب نے

تاب میں (تذکرہ امیر خانی) ابوالبقا پر تفصیل ہے لکھا ہے اور ان کا پورٹریٹ بھی دیا ہے۔

#### شاہجمانی مسجد تھٹہ :

اس مضمون میں دی گئی رائے کے بر عکس ، راشدی صاحب نے بعد میں لکھاکہ ، یہ مسجد میر ابوالبقاامیر خان کی ذاتی و لچیں اور گرانی میں تیار ہوئی۔ کام کا آغاز ۴۰ ۱۰ اھ میں ہوا اور اس کی تیکیل ۷۵ ۱ ھ میں ہوئی۔ اس سال میں ابوالبقائی موت بھی واقع ہوئی۔ راشدی صاحب نے مزید لکھا ہے کہ یہ مسجد سندھ کے نزانے سے بنی اور مرکزی سرکار نے ایک بیبہ بھی خرج نہیں کیا (تذکرہ امیر خانی، ص ۱۰۵۔ ۲۰۱ اور ص ۲۹۷۔ ۲۹۷)۔ یہ تاریخی مسجد آج کک موجود ہے۔

### يوسف ميرك :

یوسف میرک کاذکراس مضمون میں نہیں ہوا۔ بعد میں معلوم ہواکہ یوسف بھی میر نمکین کے بیٹے تھے۔
انہوں نے کوئی سرکاری منصب نہیں لیا۔ آپ نے ۴ م ۱۰ (۱۳۴۰ء) میں "مظہر شاہجمانی" کے نام سے سندھ کی تاریخ پرایک منفر دکتاب تیار کی۔اس طرح نہ صرف سندھ کے متعلق ہمارے علم میں اضافہ ہوا، بلکہ ای کتاب نے میر نمکین اور ان کے خاندان کے متعلق بھی مفید معلومات فراہم کیں۔اس کتاب کو تلاش کرنے اور ایڈٹ کر کے میر نمکین اور ان کے خاندان کے متعلق بھی مفید معلومات فراہم کیں۔اس کتاب کو تلاش کرنے اور ایڈٹ کر کے چھاپنے کاکریڈٹ بھی سید حمام الدین راشدی کو حاصل ہوا۔ یہ کتاب ۱۹۲۲ء میں سند ھی ادبی بور ڈنے شایع کی ہے۔ امیر خاان عبد الکریم:

امیر خان عبدالکریم (میر عبدالکریم امیر خان سندهی) کے ایک بیٹے ابوالخیر کاذکر اس مضمون میں ہواہے۔
بعد میں ان کے دوسر سے بیٹے میر سیدائر ف خان کا بھی پنة جلا۔ اشر ف خان نے وہ خطوط مرتب کیے جو کہ عالمگیر نے
ان کے باپ امیر خان عبدالکریم کو لکھے تھے۔ اس کتاب کا نام ''رقائم کرائم'' ہے اور دنیا کے مخلف کتب خانوں میں
موجود ہے۔ عبدالکریم نے اسمالھ کے بعد وفات پائی۔ راشدی صاحب نے موت کے علاوہ ان کی مدفن گاہ پر بھی
بحث کی ہے اور ساتھ ہی امیر کا پورٹریٹ بھی شالع کیا ہے (تذکرہ امیر خانی، ص اے الد ۱۸۲)۔

# مير ابوالمكارم كي اولاد:

ان کی اولاداس طرح ہوئی :امین الدین خان حسین ، میر رضی الدین محمد فدائی ، میر حافظ الدین نمین الدین محمد فدائی ، میر حافظ الدین خان ، میمن الدین خان حسن ، میر عبدالحکیم اور میر علی اکبر (نسب نامه ، تذکره امیر خانی)۔

تسانف ميرايوالمكارم:

ی سری این کی دوسری مثنوی الم این المعنی شروع کی لیکن ممل نه ہوسکی۔ ان کی دوسری مثنوی بیان مثنوی بیان کی دوسری مثنوی بی بین میں میں الموری مثنوی بیر بیخائ سلیمان "سن ۲۰ اید میں ممل ہوئی۔ اس کا ایک ناممل نسخہ سندھی اوفی بورڈ میں ہے (مہران ۱-۲ میں ۱۹۸۰ نور اشدی صاحب کا مضمون)۔

# مير امين الدين خان حسين:

سی کی ایات پر مقرر ہوئے۔ ۱۱۱۵ھ میں بھر کی نوجداری ملی۔ گمان غالب ہے کہ ۱۱۱۰ھ تک بھر میں رہے۔ بھر میں ایک مجد ہوائی۔ قطعہ تاریخ میر عبدالجلیل بلحرامی نے کیا۔ میر بلحرامی اس وقت بھر میں مرکز کی طرف ہے وقالع نویس کے عمدے پر مقرر تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بلگرامیوں ہے ان کے ایجھے تعلقات تھے (تذکر دامیر خانی، س ۳۵۸–۳۷۱)۔

# ميرامن الدين كي تصنيفات:

# مآخذ

ا تفنة الكرام (مير على شير قانع مطبوعه بمبئ) ع " " " مملوكه راقم) ع مقالات الشعرا (" " ") ه م ذخيرة الخوانين (شيخ فريد بمهمرى" ") ۵ ـ مآثرالامرا (شاه نواز خال - مطبوعه كلكته)

(ابوالفضل ۲\_آکبرنامہ (نظام الدين ۷ ـ طبقات أكبرى (عبدالباقي ۸ ـ مآ زر قیمی 9\_منتخب التواريخ (عبدالقادر بدايوني اراقبال نامه جما تگیری (معتمدخان اار منتخب اللباب (خانی خان (عبدالحميدلا ہوري ") ۱۲\_ باد شاه نامه (خان بهادر خداد اد خال بکھری مطبوعہ امر تسر) ١٣-لبِ تاريخ سندھ (در زبان سند هی،ازشمس العلمامر زاقیج بیگ مطبوعه) سمار قديم سندھ ۱۵ سنده جاستارا ١٦ـ مراة العلوم جلداوّل فارسي (يعني فهرست كتب خانه پبلك لائبريري بانكي يور) ے ا۔ آئینِ اکبری (ترجمه انگریزی بلاخمن ـ مطبوعه کلکته) ۱۸ ـ تزک جمانگیری (" " منز بیورج ـ ۱۹۔ اینٹیکئٹیز آف سندھ (کزنس ")

# ار دوزبان كالصلى مولد سندھ

اُردوکوسب سے پہلے تحریر میں لانے کا فخر تو ملک دکن کو حاصل ہوالیکن بے اردو وہال کی پیداوار نہیں تھی بلکہ دبلی سے دولت آباد آئی اور پھر گلبر کہ ، بیدر، بیجائور وغیرہ مقامات میں شائع ہوئی تھی۔ یوں بھی ظاہر ہے کہ ہر ذبان پہلے صرف بول جال میں رواج پاتی ہے اور ایک مدت کے بعد تحریر میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری اُردوشب سے پہلے کمال بیدا ہوئی اور کب بول جال میں آئی۔

یادر ہے کہ اردو، ہندو مسلمانوں کی مشتر کہ زبان ہے جو مسلمانوں کی ہندوستان میں آمداور تعرفی روابط کی بدولت اس طرح وجود میں آئی کہ اسلامی زبانوں کے ہزار ہاالفاظ ہندی زبانوں میں شامل ہوگئے۔ لور اہلِ ہند، ہندو ہوں یا مسلمان انہیں سمجھنے اور بولنے گئے۔ بے شبہ اردو کو اپنی موجودہ معیاری شکل اختیار کرنے میں بت مدت صرف ہوئی اور مختلف مدارج اور مراصل ہے گزر ناپڑا ہے۔ لیکن اگر اس کے وجود میں آنے کاوہ سبب جو او پر بیان ہوا، مسلم ہو تو بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے اور بیس ان کی زبان عربی اور پھر فارسی کا ہندی زبانوں سے ارتباط واختلاط شروع ہوا۔ للذا بید ایک واضح امر ہے کہ اردو کا ابتدا مخل بادشاہوں کے عمد سے اصلی مولد سندھ ہے۔ آج ہے ۵۰ برس پہلے تک اردو کی ابتدا مخل بادشاہوں کے عمد سے اصلی مولد سندھ ہے۔ آج ہے ۵۰ برس پہلے تک اردو کی ابتدا مخل بادشاہوں کے عمد سے اسلی مولد سندھ ہے۔ آج ہے مغلوں سے بیشتر زمانے کی دکنی تمامیں مل سمبی تو بعض صاحبوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ زبان بحسنی، عادل شاہی اور قطب شاہی، درباروں کی ساختہ ہے۔ ووچلا گذائی سروم کے اور یہ کی ساختہ ہے۔ ووچلا مشہور فاضل حافظ محمود شیرانی مرحوم نے آوازیں سروم نے متعلق بھی بلند ہو کیں، پھر مشہور فاضل حافظ محمود شیرانی مرحوم نے آوازیں سروم نے متعلق بھی بلند ہو کیں، پھر مشہور فاضل حافظ محمود شیرانی مرحوم نے آوازیں سروم نے متعلق بھی بلند ہو کیں، پھر مشہور فاضل حافظ محمود شیرانی مرحوم نے آوازیں سروم نے متعلق بھی بلند ہو کیں، پھر مشہور فاضل حافظ محمود شیرانی مرحوم نے آوازیں سروم کیں۔

پنجاب میں اردولکھ کریہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ غالبًا یہ زبانِ عزیز جملم و چناب کی وادیوں میں پیداہوئی اور سٹلج اور راوی کی گودیوں میں بلی تھی۔شیرانی مرحوم کے نظریئے کی بنیاد لسانی تتحقیق کے تقابلی اصول پر رکھی گئی ہے اور ہماری تلاش کا یمی راستہ بھی ہونا جا ہیے۔ لیکن خود شیرانی صاحب ایک وسطی منزل میں بھٹک گئے ہیں جیسا کہ اوپر گذارش کیا گیا، مسلمانوں کاہل ہند سے مستقل رابطہ وادی سندھ میں قائم ہوااور بیس آپس کے میل جول سے لا محالہ ان کی زبانوں میں اختلاط کے عمل کا آغاز ہوا۔جو حضرات سندھ کی اسلامی فتح اور بعد کی تاریخ ہے واقف ہیں،وہ مولاناسید سلیمان صاحب ندوی کے اس قول کومانے میں ذرا بھی تامل نہ کریں کے کہ ہندومسلمانوں کی متحدہ زبان کا پہلا گہوارہ سندھ ہے۔ مولانا موصوف نے ۹۳۳ اء میں مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں "ہندوستان میں ہندوستانی" کے عنوان ہے ایک مقالہ پڑھا تھاجوان کی تقریروں کے مجموعے" نقوشِ سلیمانی" (صفحہ ۱۹ تا ۷۷) میں شائع ہو چکا ہے، اس میں صاف صاف اعتراف کیا گیاہے کہ 'جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا ہیو کی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا" (صفحہ اس)۔ لسانیات اور تاریخ کی تفصیلی بحث چھیڑنے کا یہ موقع نہیں ہے لیکن ہم بهت ہی مختصر طور پر یہال یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ( یعنی آٹھویں اور نویں صدی عیسوی) خلافت اسلامیہ ہے "سندھ" کے نمایت قریبی اور قوی سیاسی، علمی، تجارتی اور تندنی تعلقات رہے۔ ملتان اور منصورہ میں (جو شداد پور کے قریب آباد ہوا اور آذاد عرب ریاست کا بارونق صدر مقام بن گیاتھا) چوتھی صدی ہجری کے آخریک عربی اور سندهی زبان عام طور پر بولی جاتی تھی جس کی اصطحری، این حو قل، مسعودی وغیرہ ہم عصر مصنفول نے شہادت دی ہے۔اس زمانے میں اصطحری لکھتاہے کہ مکران کے شہروں میں فارسی اور مکرانی کارواج تھا(مسالک الممالک صفحہ ۱۷۸۰ تا ۱۷۸۸)۔ چوتھی صدی ہجری میں بہی نئی فارسی جو عربی کا دودھ کی کر ملی اور بردھی تھی، ایران سے بھی زیادہ تر کستان، خراسان اور غزنین میں نشوہ نمایار ہی تھی۔اس عربی آمیز فارس نے آگے چل کر زبان اردو کی دایہ گیری کی خدمت انجام دی ہے۔ عرب کی قوت میں زوال آیا تو سندھ پر پہلے سلاطین غزنین اور برغوریوں کا تسلط ہوا۔ شهاب الدین کے امیر قباچہ نے سندھ میں آزاد حکومت قائم کی تھی مگر اس کی زندگی میں تر کوں کی ایک بڑی سلطنت دہلی میں بی اور سندھ پر انہی کا قبضہ ہو گیا۔اگرچہ آئندہ تیموری مغلوں کے آنے تک جب بھی دہلی کی مرکزی حکومت کمزور ہوتی سندھ کے رئیس خود مختار ہوجاتے تھے۔

ابتدائی دور میں عراق اور عرب سے ہزاروں خاندان سندھ میں آگر سبے اور و عبل سے مان تک بین کی جینوں چھاؤنیاں اور نو آبادیاں پھیلی چلی گئیں۔ پھر ان علاقوں سے جو اب افغانستان، بلوچستان اور سیستان میں داخل ہیں، کثیر تعداد میں سپائی اور کوئی، شری اور دیمی گروہوں کے آنے کا تا تنا بندھ گیا۔ ان سے بھی بعید اقطاع کے لوگوں کی برے پیانے پر آیک نقل مکانی وہ تھی جو پور شِ تا تار کے متیجہ میں و قوع پزیر ہوئی اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو اپنے شالی و طن چھوڑ چھوڑ کر سندھ اور آگے ہندوستان کے علاقوں میں پناہ لینی پڑی۔ یہ آنے والے عوماً فارسی یا ترکی زبان کی بولیاں ہو لتے سے اور ان کی علمی زبان فارسی ہوگی تھی۔ مسلمانوں کی آمداور گئی صدیوں کی سندھ میں بودوباش نے یمال کی متندیب و تمدن کا بالکل ربگ بدل دیا تھااور اس میں شبہ کی گئیائش نہیں کہ یمال کی مقامی بولیوں میں ہزاروں الفاظ عرفی فارسی برشن رو سیس کی بولیاں ہو لئے شے۔ حقیقت میں انتی باشندے ہوگئے اور اپنے گھروں میں ضرور سیس کی بولیاں ہولئے گئے تھے۔ حقیقت میں انتی باشندے کہ گلاط بولیوں کانام اردو ہے جس کو عرصہ دراز کے بعد سرکاری لوراد بی نشرکی زبان کا مرتبہ دیا گئی ہندگی گئی ہندگی گئی ورنے دیم کانے کی گئی تھے۔ حقیقت میں انتی میں ہند وہ بلی لوراد کی نام اردو ہے جس کو عرصہ دراز کے بعد سرکاری لوراد بی نشرکی ذبان کا مرتبہ دہ بلی لور لکھنو نے نہیں بلکہ فورٹ دلیم کائے کھکٹھ کے آگریزوں نے عنایت کیا۔

ہندی السنہ کے ایک فاضل گوری شکر آوجھانے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ "مسلمانوں کی آمد کے وقت گرات، مارواز، وغیرہ میں شال مغربی (نیز وسط ہند) کے ملکوں میں ایک مخلوط پر اکرت بولی جاتی تھی اور 'قدیم ہندی' کو بنانے میں اس کی گری ہوئی بھاشا کا بڑا حصہ تھا" (نقوش سلیمانی صفحہ ۲۳۔ بحوالہ قرون وسطی میں ہندوستانی تہذیب)۔ ان ہی قدیم سندھ مغربی ہندکی بولیوں نے اسلامی زبانوں کا سب سے پہلے اثر قبول کیا اور پچھ شک نہیں کہ سندھ اور ملتان ہی میں اردوزبان کا بی پڑا۔ جو پھول پھول کر ایک تاور در خت بن کیا۔ تاریخی طور پر کھی ابتدائی دورکی بول چال کی زبان بن جانے کا سب سے قدیم اور پہلا ہوت شخ فریدالدین تنج شکر رحمتہ اللہ علیہ کاوہ مختصر مکالمہ ہے جوان کے قریب العصر تذکرہ "سیر الاولیاء" کوردوسری تاریخوں سے ہم تک پہنچا۔ حضرت کی ولادت ۲۹ جرک (۲۳ ے ۲۳ کا اع) ہے جبکہ تاریخوں سے ہم تک پہنچا۔ حضرت کی ولادت ۲۹ جرکی (۲۳ ے ۲۳ کا اع) ہے جبکہ مسلمانوں کا قبضہ سندھ و بخاب سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ملتان کے ایک گاؤک "کھتوال" میں پیدا ہوئے۔ ملتان ہی میں تعلیم و تربیت پائی۔ سندھ کے شہراج کی ایک معجد "جامع حاج" میں آپ ہوئے۔ ملتان ہی میں تعلیم و تربیت پائی۔ سندھ کے شہراج کی ایک معجد "جامع حاج" میں آپ ہوئے۔ ملتان ہی میں اور خت مجاہدات کا ذکرہ آتا ہے (اخبار الاخیار صفحہ ۵۳ و میرہ)۔ خود ملتان جیساکہ المل

علوم کو معلوم ہے، خاص ملک سندھ کے صدر مقامات میں شامل تھا۔ پنجاب میں اس کی شمولیت بست بعد کا حادثہ ہے۔ گئج شکر کے آخری لیام بھی نواح ملتان میں بسر ہوئے۔ ۱۹۲۳ ہجری (۱۲۹۵ء) میں وفات پائی۔ آپ کے ایک خلیفہ بزرگ شخ جمال الدین کا ہائی میں انتقال ہوا تو ان کی حرم جو "مادر مومنال "کے معزز لقب سے مشہور تھیں۔ شخ جمال الدین کے فرزند کو لے کر حضرت سنج شکر کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ حضرت نے کم سنی کے باوجود ان کے صاحبزادے (شخ برہان الدین) کو خلافت مرحمت کی۔ مادرِ مومنال نے عرض کی کہ "حضرت خوجابالا ہے۔ "حضرت نے فرملیا۔"مادر مومنال ہو نم کا جاند بھی بالا ہو تاہے۔ "

جمعات شاہی، نذکرۃ الاصفیاء، جواہر فریدی وغیرہ بعد کے تذکروں میں اور بھی چند لفظ اور جملے حضرت سے اسی ہندی میں منقول ہیں جو بن سنور کر "اردو" کملائے۔ جناب مولوی عبدالحق صاحب مدظلهم نے چند نظمیں لور ایک جھولنا بھی شخ فریدالدین کی تصنیف ہے بہم بہنچایا اور اپنے رسالے "اُردوکی نشور نمامیں صوفیاء کا حصہ "میں ان کے کئی شعر نقل کیے ہیں۔ مگر نظم کی نسبت ہمارے خیال میں بیہ مخضر مکالمہ جس کی صحت میں کلام کی گنجائش نہیں، اردوکی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے لور اس و عوے کی تصدیق کر تاہے کہ چھٹی صدی ہجری ہی میں جبکہ دکن تو کجادو آبہ گنگ و جمن بھی مسلمانوں کا وطن نہیں بنا تھا۔ اقطاع سندھ کے او نیچ جبکہ دکن تو کجادو آبہ گنگ و جمن بھی مسلمانوں کا وطن نہیں بنا تھا۔ اقطاع سندھ کے او نیچ طبقوں میں اردو بولی حانے گئی تھی۔

فاضل شیرانی مرحوم لکھتے ہیں کہ "اردو اپنی صرف و نحو میں ملتانی زبان کے بہت قریب ہے دونوں میں جمع کا طریقہ مشتر کہ ہے۔ ہونوں میں اساء اور افعال کے خاتمہ میں الف آتا ہے۔ دونوں میں جمع کا طریقہ مشتر کہ ہے۔ یمال تک کہ جمع کے جملوں میں ایک ہی قاعدہ جاری ہے۔ دونوں زبانیں تذکیر و تانیث کے قواعد ،افعال مرکبہ و توابع میں متحد ہیں (پنجاب میں اردو، مقدمہ۔ج)۔

پھر شیرانی مرحوم نے اپنی تحقیقات کو اس پر مرکوز کردیا ہے کہ اس زبان کا سرچشمہ پنجاب کو ثابت کریں جو دسویں صدی ہجری ( یعنی مغلوں کے عهد ) میں دہلی اور دو آبہ کی زبان بن گئی اور بقول اُن کے وہی آگے چل کر اردو بن لیکن آٹھویں صدی میں چنگیزی مغلوں نے بنجاب کو بُری طرح نہ وبالا کیا اور شہر لا ہورکی ایسی اینٹ سے اینٹ بجادی تھی کہ پھر اکبر بادشاہ کے زمانے تک بہ شہر نہیں بنی سکا۔

قطع نظراس کے شیرانی مرحوم،اییامعلوم ہو تاہے کہ گویاسیدھےراستہ پر چلتے جلتے ایک

طرف کو مُو گئے درنہ زمانے کی منزلیں طے کرتے ہوئے، ہم آگے بڑھیں تواسی بتیجہ پر پہنچیں گے کہ سندھی ہی ار دوزبان کا اصلی مولدہ۔

لیانی تفصیلات میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے لیکن جاری تحقیقات کا دوسرا باب یول شروع ہوگاکہ ہم اردو کی ابتدائی نشوہ نماکا زمانہ ساتویں آٹھویں صدی ہجری کو قرار دیں جب کہ ممالک ہند میں ترک حکومت اور فارسی زبان کاسرکار ، دربار اور مدارس و خانقابوں میں پوراد خل ہو گیا تھا۔ شالی ہند کی زبانوں میں فارس کی آمیزش سے "اردو" کاتر کیب پانالی بات ہے جس ہے محدود تحقیق کرنے والے بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہم ان صدیوں میں سندھ کے کئی شہروں کواسلامی علوم وفنون اور صنعت و تجارت کے مر اکز اور مغرب سے دہلی جانے کی شاہراہ پر و یکھتے ہیں۔ان میں ملتان کے علاوہ اچ ، بھر اور تھٹھہ زیادہ مشہور ہیں۔"اخبار الاخیار" میں لکھا ہے کہ سید جلال سرخ جو مخدوم جلال الدین جہانیاں جہاں گشت کے داوا تھے۔ بخارا ہے پہلے بھر آئے۔ پھر اچ میں سکونت اختیار کی۔ بیہ ساتویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ حضرت جمانیاں جمال گشت کی بیدائش ۲۰۷ ہجری تحریر ہے۔اس خانوادے سے سلطان فیروز تعلق کو بردی ارادت تھی اور حضرت جهانیان جهال گفیت کئی مرتبه اس بادشاه کی ورخواست بر دہلی تشریف لائے تھے۔ ہمارے لیے یہ اہم اطلاع "حمعات شاہی" (ملفوظات حضرت شاہ عالم") میں محفوظ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سیدراجو قال کے حق میں بید کلمہ فرماتے تھے کہ "آسان خوہے۔ تبان راجے۔ "خود حضرت قال نے فیروز شاہ تغلق کوار دوزبان میں خطاب کیالور یول مزاج ہرسی کی تھی کہ 'مکاکافیروز چنگاہے۔''

نے "سومرول" کے صدر مقام 'تھ' ( مھٹے ) پر فوج اٹی کی لیکن اس ذمانہ میں پہار ہوکر وفات پائی۔ فیروز تغلق نے دس برس بعد اس شہر پر حملہ کیا۔ سامانِ رسدنہ پنچنے ہے اُسے بھی ناکام ہمنا پڑلہ تاریخ فیروز شاہی میں مغمل سراج عفیف نے لکھا ہے (صفحہ ۱۳۳۱) کہ اس وقت تھ والے بہتا۔ "( آخری بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بیہ تک بندی کی کہ "برکت شخ پھا۔ ایک موایک ہٹا۔ "( آخری لفظ میں شبہ ہے۔ کلکتے کی طباعت میں 'تھا، لکھا ہے۔ پروفیسر ہوڑی والا نے اسے "بھکا" پڑھا ہے۔ میں اسے "ہٹا" یا" نمٹا" خیال کر تاہوں )۔ شخ حسین عرف "شخ بھا" سندھ کے مشہور ولی ہیں۔ صاحب "تھنے الکرام" نے ان کی ولادت ۲۵۰ جری اور وفات ۲۵۱ جری تحری تحریک مزار ابھی میں۔ صاحب "تھنے الکرام" نے ان کی ولادت ۲۵۰ جری اور وفات ۲۵۱ جری تحریک تحریک مزار ابھی تک موجود ہے۔ بسر حال سے کماوت جو اوپر ہم عصر و معتبر تاریخ سے نقل کی ہے نہ صرف پر ان اردوکا نمونہ پیش کرتی ہے بلکہ اس کا عوامی اور پھر زبان ذر ہوناصاف صاف بڑاتا ہے کہ ان دنوں جنوب مغربی سندھ کی عام زبان اردونما تھی۔

# سندھ کے اُردوشعرا

زبان اردو کی بیدائش میں ملک سندہ کا جو مقد م حصہ ہے اس کی اجمالی کیفیت پہلے ہی پیش کی جاچی ہے۔ اب ہم ان ادوار برایک نظر ڈالتے ہیں جب کہ اردو، شعر شاعری کی زبان بن رہی تھی۔ ہر چند حصرت امیر خسرو و غیرہ سے بعض متفرق اشعار منقول ہیں، جو ابتدائی دور میں عربی بحروں میں کے گئے ہیں۔ اور خود حضرت فیمیدالدین شنج شکر گاکلام بھی دستیاب ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے حوالہ دے چکے ہیں، لیکن جہال سک ابھی شخص کی رسائی ہوئی ہے۔ قدیم اردو میں با قاعدہ شاعری کا آغاز قطب شای دور میں ہوا اور قلی قطب شاہ (۱۹۸۵ تا ۱۰۲۰ ہجری) پہلا شاعر تھا، جس کا کلام مختلف اصناف میں دکنی اردو میں ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کو شاید یہ من کو شدھ کے اندر ایک بست ہی مقبول عام اردو شاعر کا سراغ ملت ہے۔ اس شاعر کا تام میر محمد فاصل بھری، تاریخ معصوم کے مصنف میر معصوم بھری کا چھوٹا بھائی تھا۔ میر فاصل ہندی کا شاعر تھا اور اپنے زمانہ میں اس کا کلام بست مقبول تھا۔ زخیر ۃ الخوانین میں لکھا ہے کہ ذخیر ۃ الخوانین میں لکھا ہے کہ ذخیر ۃ الخوانین میں لکھا ہے کہ خور تا ہوں کھا ہے کہ خور تا ہوں کی کھوٹا بھائی تھا۔ میر فاصل ہندی کا شاعر تھا اور اپنے زمانہ میں اس کا کلام بست مقبول تھا۔ زخیر ۃ الخوانین میں لکھا ہے کہ خور تا ہوں کی تاریخ دور میں کھا ہے کہ خور تا ہوں کہ کھوٹا بھائی تھا۔ میر فاصل ہندی کا شاعر تھا اور اپنے زمانہ میں اس کا کلام بست مقبول تھا۔ زخیر ۃ الخوانین میں لکھا ہے کہ

"شعر بربان بهندی از قسم کافی بکمال فصاحت میکفت و قبولیت داشته"

( ذخيرة الخوانين مصنفه شيخ فريد بمحرى )

د کنی شعرا کے سواشالی ہند کے دوسرے شاعروں کا گیار ہویں صدی ہجری (ستر ہویں میسوی) تک کوئی دیوان یا مجموعۂ کام اردو میں نہیں ملتا۔ البتہ اس صدی کے لواخر لور بار ہویں میسوی) تک کوئی دیوان یا مجموعۂ کام اردو میں صدی کے اوائل میں "ولی" گجراتی کے کلام کاغل غلہ بیاہوااور دہلی میں آبرو، مضمون، حاتم وغیر ہ کادور آیا، جے موجودہ زبان اردوکی شاعری کا پہلادور قرار دیا گیاہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اردوا پنار تقاکے روشن تاریخی مرطے میں داخل ہوئی اور شاعری کے ذریعے "ریخت" یا "اردو" کے نام سے جداگانہ زبان بنی تواس وقت بھی شعرائے سندھ سخوران ہند سے نہ صرف ہم عصری بلکہ ہم چشمی کادعوی رکھتے ہیں اور اوب اردوکی خدمت برابر انجام دیتر ہے۔ جواپنی قدیم ساختہ پرداختہ زبان سے ان کے دلی لگاؤاور طبعی تعلق کی دلیل ہے۔

جیساکہ اردوشاعری کے دور مقرر کیے گئے ہیں۔ میں بھی یہاں کے شعراکو تین زمانوں میں تقسیم کر تاہوں

دوراول

۱۱۱۱هر ۱۷۰۰ء کے کر ۱۱۹۰هر ۱۲۵۰ء تک

دور دوم

۱۲۵۹ کے لے ۱۸۳۳/۱۲۵۹ء تک
دور سوم
دور سوم

۱۵۹۹ه سے لے کر ۱۹۵۰ه سے کے کر ۱۹۵۰ه تک سے دور زبان کی تدریجی ترقی پر مبنی نہیں بلکہ میں نے حکومت کے لحاظ ہے ان کی تقسیم کی

دوراوّل

۱۱۱۱ه/۱۰۰۱ء سے ۱۲۱۰ه/۲۲ماء

ہندوستان کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اردوشاعری کا بیہ ابتدائی دور سمجھا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ولی گجراتی اسی دور میں فروغ پاتا ہے۔ دہلی کے وہ مشہور شاعر جنہوں نے فارسی کے ساتھ ساتھ ولی کے طرزیرار دومیں شعر کہنے شروع کیے ، یہ تھے۔ شاعر جنہوں نے فارسی کے ساتھ ساتھ ولی کے طرزیرار دومیں شعر کہنے شروع کیے ، یہ تھے۔

ابرو کے ۲۸ کاء مضمون ۵۲ کے ۱ء ناجی تاجی ۲۵ کاء مظہر جان جانال ۲۸ کاء

e14A1

یہ دور مغلیہ سلطنت کے انحطاط کا دور ہے۔ بادجود اس کے کہ سندھ میں دتی سے گورنر آتے رہے۔ تاہم اس زمانہ میں یمال کا ایک مقامی خانوادہ برسر افتدار آچکا تھا اور اس نے اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ یہ "کلھوڑا" خاندان تھا۔ جس کے دوحاکم اس دور میں ہوئے۔ عکومت قائم کرلی تھی۔ یہ "کلھوڑا" خاندان تھا۔ جس کے دوحاکم اس دور میں ہوئے۔ یار محمد خان ۱۱۱۲ اے ۱۵ اے سے ۱۳۱۱ھ مر ۱۵ کا اعتک

أور

نور محرخان اسااه ر ۱۸ اعے ۱۲۰ اهر ۲ ۱۸ او تک

ان کی اپن زبان سندھ کی "سرائکی" زبان تھی جس کالب و لہد اور الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں ا۔ درباری زبان فارس تھی اور یہ ال سینگڑول اس زبان کے شاعر موجود تھے۔ اس دور میں کئی بلند پایہ کتابیں اس زبان میں لکھی گئیں۔ خدا آباد، بکر، بو بک، رو ہڑی، سیوھن اور تھٹھہ اس وقت اسلامی علوم کے مرکز سمجھے جاتے تھے۔ نادر شاہ اس دور میں ہندوستان جاتے ہوئے یہ ال آیا اور واپسی میں بھی یہ ال سے ہوتا ہواار ان گیا۔

ایران کے بڑے بڑے شعرااس دور بیس یہاں پہنچے مثلاً مر ذاصائب، شیخ علی حزیں اور والئہ داختانی و غیر ہے۔ داختانی و غیر ہ۔ یہ لوگ یہاں آئے اور مہینوں تک یہاں کی علمی مجلسوں بیس شرکت کرتے ہوئے۔ رہمیں میں شرکت کرتے ہوئے۔ رہمیں میں شرکت کرتے ہوئے۔ رہمیں میں سرکت کرتے ہے۔ رہمیں میں سرکت کرتے ہوئے۔ رہمیں میں سرکت کرتے ہوئے۔ رہمیں میں سرکت کرتے ہوئے۔ رہمیں میں سرکتے ہوئے۔ رہمیں میں سرکت کرتے ہوئے۔ رہمیں سرکتے ہوئے۔ رہمیں سرکتے

ہندوستان سے بھی اس دور میں بلگرامی سادات و قائع نویسی کے سلسلہ میں یہال تشریف لائے۔ میر عبدالجلیل بلگرامی، سید محمد اشرف، سید کرم الله، سید محمد نوح، سید محمد بلگرامی اور سید غلام علی آزاد۔ یہ بزرگ اپنے دور میں بڑے غالم اور فارسی شاعری میں یگائ روزگار سے۔ میر عبدالجلیل اور غلام علی آزاد کے اردوشعر بھی ملتے ہیں۔ سندھ میں ان کا زمانہ ۱۱۱۱ھ ر ۴۰ کا عسل سے لے کر ۲ سادھ ر ۲ کا اور تلک ہے۔

مغل گور نرول کی وجہ سے ہندوستان سے پچھ لوگ ایسے بھی یمال پنچ جوار دو میں شعر
کتے تھے مثلاً سید محمود صابر رضوی استر آبادی، دتی میں پیدا ہوئے تھے اور ۱۳۰۰ھ مطابق
۱۵۲۷ء میں کھٹھہ آکریییں مستقل وطن بنالیا۔ مقالات الشعر امیں لکھاہے کہ
"بزبان ہندی و پارسی دیوانما متعدد در مرثیہ و بعضے در غزلیات و مناقب

در ست کرد۔"

محد سعید راهبر :گوالیار کے نتے اور نواب سیف اللہ خان کے عمد (۱۳۵ه م ۱۲۲ه اور ۲۲۴ء سعید راهبر :گوالیار کے نتے اور نواب سیف اللہ خان کے عمد (۱۳۵ه م ۱۲۲ه میر سیار سے ۱۲۳۳ه میر ۱۳۵۰ میر علی شیر "شعر مندی بسیار می گفت و خوب می گفت د

میر جعفر علی بے نوا: ہندوستان ہے بعد نواب مهابت فال کاظم (۱۳۲اه ر ۱۹۱ه اء میر جعفر علی بے نوا : ہندوستان ہے بعد نواب مهابت فال کاظم (۱۳۲ه اور ۱۹۱ه اور ۱۹۱ه اور ۲۲ ہے دوشعر ار دو ہے ۔ غالبًا بی دہ بے نوابیں جن کے دوشعر ار دو کے تذکروں میں ملتے ہیں۔

ایک مقطعہ بیہے:

یے نوا ہوں زکوہ محسن کی دے او میاں مال دار کی صورت

سید فضائل علی خال ہے قید: یہ صاحب پہلے تو عمدۃ الملک نواب امیر خان کی نیابت میں تفضہ آئے کیکن دوبارہ خود صوبہ دار ہو کر پنچ اور بہیں قیام کر لیا۔ ار دو کے اجھے شاعر تھے۔ ان کی مثنوی کے اشعار میر حسن اور علی ابر اہیم خال نے ایپے تذکروں میں نقل کیے ہیں۔

محسن شیر ازی : سورت سے ہوتے ہوئے سندھ میں آئے اور میر قانع صاحب مقالات الشعرائے ان کی ملا قات ہو گی اس کے متعلق لکھاہے کہ :
"اگرچہ دلایت زابوداماہندی فصیح یادداشت۔"

عماد الملک نواب غازی الدین خان فیروز جنگ: یه وئی صاحب ہیں جنہوں نے کا برس کی عمر میں فزارت عظمیٰ حاصل کی۔ وتی کے عربک کالج کی عمارت ان کی یادگار ہے۔ یہ صاحب بھی 198 اھر ۸۰ کا او میں حسبِ اطلاع گلزارِ ابراہیم سندھ میں آئے۔ فارس کے ساتھ ساتھ اردومیں بھی شعر کہتے تھے۔

یہ تمام حضرات ہندوستان سے سندھ میں تشریف لائے۔ان کی آمدور فت سے یہاں کے شعر اکاار دو ذوق ہر مطااور یہاں بھی فاری گو شعر انے دتی کی طرح ار دو میں بھی شعر کہنا شروع کیا۔سندھی نژادار دوشاعر جواسی دور میں ملتے ہیں دہ یہ ہیں۔

سیخ ورو: سدهی شعرامیں یہ حضرت متقدم ہیں، تصفہ کے منصب داروں کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ صاحب مقالات نے لکھا ہے کہ "جوانے صاف طبیعت بودہ" شہر کے قاضی کی ہجو میں کتا تھا۔ آخر کمی قتل کے الزام میں غالبًائی قاضی کے فتوے کے ذریعے بھانی پائی۔ یہ واقعہ نواب سیف اللہ خان کے زمانہ (۲۳ اله ۱۳۲۷ء عیس سے ۱۳۳ اله ۱۳۳۰ء) کا ہے۔ مقالات میں ان کا ایک ہی شعر ہے۔ اور وہ قاضی شہر کی ہجو میں ہے گراس زمانہ کے معیار سے دیکھئے تو صاف اور شتہ اردوکی شہادت دیتا ہے، کہتا ہے۔

الایا ایما السفتی شدہ ریش تو جنگها اکھاڑوں بال کیک کر بناؤں خوب مملها

جنگل اور کمل (کمبل) کا قافیہ خوب لایا ہے۔ بیہ شاعر ولی گجر اتی کے زمانہ کالور آبر و مضمون ، ناجی ، سر اج مرزا، مظہر لور حاتم سے متقدم ہے۔

عبد السبحان فائز مخصفھوی: یہ بھی اس زمانہ کا سخن طراز ہے (۱۳۷ه ر ۲۲۴ اے ۱۲۳ اے ۱۲۳ اے ۱۲۳ اے ۱۲۳ اے ۱۲۳ اے ۱۲۳ اے ۱۳۳ اور بزلہ ۱۲۳ اے ۱۳۳ اور بزلہ گوئی کی وجہ سے شعریت سے عاری تھی لیکن

"ایهام هندی خوب می نویسد "لور "شعر هندی ویارسی خوب گفته اکثر آل در مناقب و مرثیه واقع\_"

میر حیدر الدین احمد فدائی (التونی ۱۱۲۴ه ر ۷۵۰ء، میر رضی الدین احمد فدائی (التونی میر حیدر الدین احمد فدائی (التونی ۱۱۲۰ه ر ۱۲۰ه ر) کے صاحبرادے تھے۔ ان کے علم و فضل کے سلسلے میں صاحب مقالات الشعر ار طب اللمان ہے۔ فارسی، سند هی اور ہندی پر قدرت حاصل تھی اور ان تمین زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ مقالات میں ہے کہ

"در ایهام هندی بے مثل و دهره و کبت و نکات غریب و صفات عجیب و سائر اقسام ،ازایشان بسیار برز بانهااست ـ "

انہوں نے اپنے دوادین اپنے شاگر د خاص میاں محمہ پناہ ر جاکوتر تیب کے لیے دیے تھے، معلوم نہیں پھر ان پر کیا گزری۔ آج ان کے فقط چند اشعار ہمارے پاس موجود ہیں جو مقالات کے ذریعے محفوظ رہ گئے لیمن صاحب مقالات نے لکھا ہے کہ

. "هر چنداشعار بهندی ایشان عالمگیر است اما فقیر آنچه یاد دار دمی نویسد" ملاحظه بهول:

> لیوں دلبر کے میرے قل کا بیڑا اُٹھایا ہے خدلیا خون سول میرے تو اسکوں سر خرو کرنا

> > جاک ناموس کا ہے سینہ میں نام کا زخم ہے گینہ میں

خال رخسار کا اچنبا ہے گال کے کھیت میں آگا ہے تیل

سویا پڑا ہے کیا رے نازک بدن اکیلا خول جوش دے ٹیکتا جامن اسے اُٹھا دیکھ

عشق اب دھول ہے زلیخا کا اس سول آگے ہے جاہ میں بوسف

گل گل گل پگل پگل کے محبت کی راہ میں بانی ہوئی زلیخا پوسف کی جاہ میں

دوست بخشے کا دوست سب کے گرچہ عاصی ہوں اس کا عاصی ہوں بیہ شعراس عہد کے ایمام گود ہلوی اسا تذہ سے کسی طرح کم رتبہ نہیں اور اُن کی مقبولیت مُن کر بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ شدھ نے نہ صرف اردو کو پیدا کیا بلکہ ایک ہزار برس بعد تک

اس کی ترقی اور نشوه نمامیں حصہ لیتار ہا۔

مخدوم محمد معین بیراگی: التوفی ۱۲۱۱هر ۴۸م اء به بزرگ تمام علوم معقول و منقول کے جامع تھے۔ عربی میں بہت کتابیں لکھیں جن میں سے "دراسات اللبیب" بلندپایہ کتابوں میں سے شار کی جاتی ہے۔

ہندوستان ہے ان کے بہت گرے روابط تھے۔ شاہ ولی اللہ کے مدرسہ میں تعلیم پائی تھی۔ میر سعد اللہ سورتی ہے جو میر عبد الولی عزت کے والد تھے ، بہت گرے مراسم تھے۔ وہ فارس کے بہت بڑے شاء ان کا دیوان بالکل کے بہت بڑے شاء ان کا دیوان بالکل مفقود ہو گیا۔ ورنہ پنہ چلنا کہ ان کا انداز کلام کیا تھا۔

میر حفیظ الدین علی: انقال بعد از ۱۸۱۱ه ر ۲۷۷ء به بزرگ میر حافظ الدین کے صاحبزادے اور میر حیدرالدین کامل کے بھیجے تھے۔ ۲۔

علوم وفنون میں اینے جیا کے مماثل تھے۔میر علی شیر کہتے ہیں کہ:

"وہ اپنے چھاکامل کے تمام کمالات کے حامل تھے۔ طبع عالی پائی تھی۔ ہندی زبان کی شاعری میں خسر و ثانی تھے۔ وہ جن خیالات اور معنی کو اپنے دوہرے ، کبتوں اور ابیات میں باندھتے ہیں وہ فقط ان ہی کا حصہ ہے۔ فارس کے مقابلہ میں ان کا کلام ہندی زبان میں زیادہ ہے اور لکھاہے کہ:

"ایهام که از دوسه و چهاروینج معنی جم گاه گاہے تجاوز دارد" ان کے کلام کا نمونه ملاحظه ہو:

> اجار ہو کھٹا پاپڑ لینی ہے مجھی سرکا بناتو آکے سوی سلونی انجھی

اس ایک شعر میں ایمام گوئی کی صنعت کے ساتھ شاعر کی جیرت انگیز ذہانت اور ذبان پر پوری قدرت کا پیة چاتا ہے۔ اس نے دو مصر عول میں اچار ، کھٹا، پاپڑ ، مجھی (مجھلی) سرکا، توا، سوی (سوئیاں کا واحد) اور سلونی ، آٹھ کھانے کے مناسب الفاظ جمع کر دیے ہیں۔ ہمیں امید نہیں کہ لکھنو کے شلع جگت کے استاد شاعروں کے ایک شعر میں استے تلازمے آسانی سے مل سکیں گے۔ یہ بزرگ المااھ رے اے اک او تک زندہ تھے۔

حضرات! قدیم اور پہلادوراس بزرگ پر حتم ہوجاتا ہے۔ بیدوہی دورہے جس میں ہمارے قومی شاعر شاہ عبد اللطیف رحمتہ اللہ علیہ موجود تھے اور سندھ کو اپنے سندھی کلام ہے مست اور مسحور کررہے تھے۔

### دوسرا دور

٠١١١٥/١١١٥ = ١٤٣٤ المراهم ١٨٣٣

حضرات!اں دور میں سندھ کا دوسلطنوں سے داسطہ پڑتاہے۔ بینی کلہوڑا خاندان اور اس کے زوال کے بعد ٹالپوروں کی حکومت۔

نور محمد خال جیسے زبر دست اور عالی ہمت فرماز وانے نادر شاہ کی باجگزاری ہے اپنے ملک کو آنے کو کر لیالور ساتھ ہی مغلول کے گور نر بھی آنے بند ہو گئے۔ کیونکہ مغلیہ سلطنت "بادشاہی شاہ عالم از دلی تاپالم" ہو کررہ گئی تھی۔ چنانچہ بلاشر کت غیر سے سندھ نور محمد خال کے خاندان کے تحت آگیا۔ نور محمد خال کا انقال کا ۱۱اھ مطابق ۵۳ کا او میں ہوا۔ اس کے بعد مرادیاب سریر آرائے سلطنت ہوااور اس کے بعد سلسلہ واراس طرح بادشاہ ہوتے گئے۔

غلام شاه ۱۲۹۱ره ۵۵۵اء تا ۱۸۱۱ه ر ۲۷۵اء سر فراز ۱۸۹۱ه ر ۲۷۷۱ء تا ۱۸۹۱ه ر ۵۷۵اء غلام نبی ۱۸۹۱ه ر ۵۷۵اء تا ۱۹۱۱ه ر ۷۷۵اء عبدالنبی ۱۹۱۱ه ر ۷۷۵اء تا ۱۹۱۱ه ر ۱۸۲۱ء عبدالنبی ۱۹۱۱ه ر ۷۷۵۱ء تا ۱۹۱۱ه ر ۱۸۲۱ء

اس آخری فرمانروا کے ساتھ ٹالپور قبیلہ جو پہلے ان کی پشت پناہ تھا۔ بعض اختلافات کی بنا پر بر بر پر پریار ہوااور ہالانی کے میدان پر ایک عظیم جنگ نے کلھوڑوں کا پانسا بلیٹ دیااور ٹالپور خانوادہ کو سندھ کا حکمر ان بنادیا۔ اس خاندان کی حکومت حیدر آباد سندھ میں ۱۹۵ھ ر ۲۵۲ء سے شروع ہوئی اور ۲۵۹ھ ر ۱۸۳ء تک قائم رہی۔ اس خانوادہ کے حکمر ان افراد مثلاً

میر فتح علی خان ۱۹۷۱ه/۱۹۷۱ء سے ۱۲۱۱ه/۱۸۱۱ء میر غلام علی خان ۱۲۱ه/۱۸۱۱ء سے ۱۸۲۲ه/۱۸۱۱ء میر کرم علی خان ۱۲۲۲ه/۱۸۱۱ء سے ۱۸۲۸ه/۱۸۱۱ء میر مراد علی خان ۱۲۲۲ه/۱۸۱۱ء سے ۱۸۲۸ه/۱۳۸۱ء میر نور محمد خان ۱۸۳۱ه ۱۳۹۹ه سے ۱۸۳۳ه ۱۳۹۹ء میر نصیر خان ۱۸۳۳ه ۱۳۵۷ه سے ۱۸۳۳ه ۱۳۵۹ء

علم وادب کے سر پرست رہے۔ فارس شاعری کا چر جارات دن اُن کے دربار میں رہتا تھا اور کئی معیاری کتابیں تصنیف ہوئیں۔ بیسب امیر خود بھی نظم خواہ نٹر کے میدان کے شمسوار نتہ

س دور میں اردو کے کہنے والے یہاں بکثرت پیدا ہوئے۔فاری کتابیں تو پی گئیں لیکن افسوس سے کہ اس دور کاار دوادب محفوظ نہ رہ سکا۔

میں سند ھی نزاد اردو شعراء کاذکر شروع کروں اس سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان کی طرف منتقل کروں تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو کہ اس دور میں دہلی اور لکھنؤ میں کون کون شعراء ممتاز تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دور کو سندھی تاریخ کے لحاظ سے میں نے ایک صدی کی طویل مدت تک پھیلایا ہے۔ اس ایک صدی میں ہندوستان میں اردو کے استادیہ تھے۔

۵۱۱*۵ ( ۸۰ ک* اء ۶۱۲۱۵/۱۱۱۵ ماکاء سودا 91110/ 407 اء ٣ ١١١٥ ١١١١ ١٤ 1/1 816/47/21701 ميرسن ١٩١١ه١٦٣١ء 51110/0171B 24110177212 ۵۲۲اه/ ۱۸۱۰ ۱۶ 51112/017mm +۱۲۲۳/۱۵۲۳۰ 91400/0114M 47716/07Als تظیر اکبر آبادی ۱۵۳۳هر ۲۰۰۰ او FIAMM/DITGI 41404/0116· ۱۸۳۸/۵۱۲۵۳

اب میں آپ کو سندھ کے اردوشعراء سے متعارف کراتا ہوں یہ جواس دور میں ہندوستان کے استادوں کامقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن جمیں ان کی جمتوں اور بلند حوصلوں کو یقینا سرا بناچا ہے کے استادوں کامقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن جمیں ان کی جمتوں اور بلند حوصلوں کو یقینا سرا بناچا ہے کہ اس دور دراز علاقہ میں جب کہ سندھ کا سیاسی تعلق دبلی سے منقطع ہو گیا تھا۔ وہ اردو کی

#### خدمت ہے غاقل نہیں رہے۔

میر علی شیر قانع: یه دبی بزرگ بین جن کی مقالات الشعراء ہے ہم اس مضمون میں مدد کے رہے ہیں۔ تھنتہ الکرام سندھ کی تاریخ میں ان کی بے نظیر کتاب ہے۔ فاری نظم میں بھی ان کی کئی کتا بیں بیں۔ وہ فاری کے اعلیٰ درجے کے ادیب بیں لیکن اردو میں بھی شعر کہتے تھے اور اس میں میر حیدرالدین کامل کے شاگر دیتھے۔ مقالات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ :

اس میں میر حیدرالدین کامل کے شاگر دیتھے۔ مقالات میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ :

"فقیر نیز در حضور آن استاد کامل گے۔ فکر ہندی می کرد۔"

فاری میں پر گوشاعر نتے اور کوئی صنف ایسی نہیں ہے جس میں لا تعداد شعر نہ کے ہوں۔ خودان کا اندازہ ایک لاکھ شعر کا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے پُر گوشاعر نے اردو میں بھی کانی اشعار نظم کیے ہوں گے لیکن افسوس کہ ان کو محفوظ نہیں کیا۔ ایک دو شعر مقالات میں درج کیے ہیں۔ لیکن مخطوطہ کے خراب ہو جانے کے سبب ان کی عبارت نہیں پڑھی جاسکتی۔ میں۔ ان کی عبارت نہیں پڑھی جاسکتی۔ ۱۲۰۳ھر ۸۸۷ء میں انتقال کیا۔

منتی بر سرام مشتری مطعطوی : یه بھی فاری کے شاعر اور میر علی شیر قانع کے شاگر دیتھے۔ار دو میں بیر بل تخلص تھا۔ ار دو میں ایر بل تخلص تھا۔ ار دو میں ایر بل تخلص تھا۔ ار دو میں اُن کے استاد میر محمود "صابر" رضوی تھے۔ فاری دیوان کا پہلا شعریہ ہے۔

الٰمی مدہم اللہ کن کلک بیانم را سر دیباچۂ توحید گردان داستا نم را مقالات الشعراء جس وقت میر صاحب لکھ رہے تھے (۴۲ کے ااھر ۲۰ کے ای) اس وقت جوان تھے۔

سید ثابت علی شاہ سیبوستانی : سندھ میں مرثیہ گوئی کے میدان میں انہیں دہ درجہ حاصل تھاجو ہندوستان میں میر انہیں اور مرزاد بیر کو۔ سندھی زبان میں لا تعداد مرشے لکھے ہیں جن کے متعدد مجموعے موجود ہیں۔ ٹالپروں کے عمد میں کافی شہرت پائی۔ فریر نامہ کا مصنف میریاد محد بن میر مراد علی خان ٹالپور کہتاہے کہ :

"در عهدش (مير كرم على خان) دو آدمى عروج كردند-ازانها يكے پير محمد راشد، دوم ثابت على نام شاعر، اگرچه ندجش قرامطه بودليكن شاعر در ذبان سندهى به نظير بود در مر ثيانش كه درما تدارى حضرت امايين كرايين خوب مر غوب گفته است و تااليوم در ايام محرم الحرام كه مر ثيات مى خوانند من تصنيفات لوست " اليف و ۲۲۱ه م ۱۸۲۳ و) د

ٹابت علی شاہ سیوستان کے با کمال شاعر لور عدیم انظیر تاریخ کو مخدوم نورالحق مشاقی لور میاں غلام علی مداح مصمصوی کے شاگر دیتھے۔

ان کاار دو کلام مطبوعہ دولوین میں موجود ہے لیکن ان کا نسخہ میرے پاس نمیں تھا۔ للذا نمونہ پیش کرنے سے فی الوقت قاصر ہوں۔ سید کا انقال ۱۲۲۵ھ مطابق ۱۸۱۰ء میں ہوالور ان کی پیدائش ۱۵۳ اے مطابق ۲۰۰۰ء میں ہوئی۔

شاہو بن روحل فقیر: خربورے چند میل کے فاصلے پرایک مشہور صوفی خانواوے کی مند ہے۔ یہ صوفی شاعر اس مند کے بانی میال روحل فقیر کے صاحبزادے تھے۔ سندھی اور سرائکی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی شغر کہا ہے ایک شعر سنئے۔

کیا مجھ سول ہوئی خطا کہ سجن بولتا نہیں

کس بے درد سول ملا رے سجن بولتا نہیں

سچل سر مست : یہ سندھ کے وہ مشہور سند ھی زبان کے صوفی شاعر ہیں جن کے ترانے
آج تک سندھ کے گوشہ گوشہ میں گون کر ہے ہیں۔ خیر پور ریاست کی حدود میں در ازاا کی قصبہ
ہے ،یہ بزرگ و ہیں کے رہنے والے تھے۔ ان کے دو تین شعر سنئے ۔

سارا خیال تیرا مجھ پر گناہ کیا ہے
تم ہی گواہ رہنا دیگر گواہ کیا ہے

سنو رے آج سر میرے برہ با ران آیا ہے

سنو رے آج سر میرے برہ با ران آیا ہے

کرم کر کے صدف او پر ابر نسیان آیا ہے

ہتر مندگی
جسکو جن کا درد ہے ویت ای کی ذرد ہے سا

میر ضیاء الدین ضیاء تصفی ایستد تفقه کے مشہور شیر ازی فاندان سے تھے۔
جن کا مور دو اعلیٰ سید محد حسین المعروف بہ سید مراد بن سید احمد الشیر ازی المتوفی من ۱۹۸ھ مطابق ۱۸۸۵ء، سمة دور کے آخر میں تفقه آ کر بسے تھے۔ آج تک ان کا فاندان شیر ازی سادات کے نام سے تفقه میں مشہور ہے۔

فاری کے ساتھ ساتھ اردوکادیوان بھی مرتب کیاہے۔اس کے دیباہے میں فرماتے ہیں:
"فقیرا ضعف العباد ضیاء الدین المتخلص بہ ضیاولد سیّد عزت الله الشیر ازی ساکن بلده
کھٹھہ از دیوانِ غزلیات در زبان فاری وقصا کدومنا قب بسیار کہ ہندی تصنیف نمودہ۔"
ان کا یہ دیوان میر ٹھاروخان ٹالپور (۱۹۹۹ھ ۱۸۸۷ء ہے ۱۲۳۹ھ ۱۸۲۹ء) کے نام
معنون ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ میر پورخاص کاٹالپور حاکم بھی اردوسے شغف رکھتا تھا۔
دیوان میں غزلیات، مستزاد، ترجیح بند، قصا کد، مخمس اور مسدس وغیرہ تمام اصناف سخن
موجود ہیں۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

آخ گلشن میں نو بہار آیا مت کہو کس کون اپنا یار آیا کسی کی طاقت نہیں کہ دیکھے اُسے جس نے دیکھا ہے بے قرار آیا نہ فراموش ہوئے گا دل سول وہ نام اُس کا جو یادگار آیا نظم روش "ضیاء" کا معنی سنج گوہر صرف آبدار آیا رات دلبر کو خواب میں دیکھا ماہتاب میں دیکھا موگی اس کی حدیث طولائی موگیو اس کا موجو اس کا

زلف کو نیج و تاب میں ویکھا نور از جبہ میر تھارا خاك طوہ گر ماہتاب میں ویکھا

عشق کی راہ، میں جو کہ باز ہوا آگے عشاق سرفراز ہوا ہوا ہو کے پروانہ سان بہ محفل راز سمع معنو میں سمع مانند جال گداز ہوا بیس بہرہ ور ہے گا عشق کی راہ میں جوں کہ محمود یا لیاز ہوا جوں کہ محمود یا لیاز ہوا

خاموش کیا بلبل از نالۂ جال کا گلشن میں ہوا شور کس منحیہ وہال کا بارک میخن کا خجالت بارک ہوا اس کے جمعی موئے میال کا جب ذکر ہوا اس کے جمعی موئے میال کا ہر وقت ضیا رنگ دگر دور جمال ہے کہاں ہے فصل بہار لور خزال کا کیجا ہے کہاں ہے فصل بہار لور خزال کا کیجا ہے کہاں ہے فصل بہار لور خزال کا

یہ شاعر میر علی شیر سے عم زاد بھائی اور میر ٹھاروخان التوفی (۱۳۵۵ھ مطابق ۱۸۲۹ء) کے مصاحب خاص اور درباری شاعر تھے ہیں۔

نواب ولی محمد خال ولی لغاری: حیدر آبادی ٹالپور امیروں کی حکومت کا امیر الامرا اور بیادر سپہ سالار تھا۔ یہ بزرگ فارس زبان میں چوئی کے شاعر تھے۔ ان کی ایک مثنوی "بیر رانجھا" اور فارس دیوان ان کے شاعر انہ کمال کا بین جبوت ہے۔ طب میں بھی "مصالح الامراض" کے نام ہے ایک کتاب لکھی ہے۔ اردو میں شعر کہتے تھے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو:

الامراض" کے نام ہے ایک کتاب لکھی ہے۔ اردو میں شعر کہتے تھے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو:

آب حیات چشمہ ظلمات کے ہے اندر

آب حیات چشمہ ظلمات کے ہے اندر

#### ان کی و فات ۲۴۸ اھ، مطابق ۸۳۲ اء میں ہوتی۔

میر صوبدار خال میر :التوفی سنه ۱۲۲۱ء مطابق ۱۸۴۵ھ۔ یہ میر فتح علی خان ٹالپور والئی سندھ کے صاحبزادے تھے۔ فاری کے خوش گو شاعر اور شعرائے عصر کے بے حد قدردال تھے۔اردومیں بھی اشعار کے ہیں۔افسوس ہے کہ ان کا کلام موجود ہوتے ہوئے بھی مجھے دستیاب نہیں ہوا۔

خلیفہ نی بخش خال: انقال بعد از سنہ ۱۲۵۰ھ مطابق ۱۸۳۳ء حضرت پیر محد راشد علیہ الرحمہ المعروف بروذے والا (۵۰ ادھ مطابق ۱۷۵۲ء تا ۱۲۳۳ھ مطابق ۱۸۱۱ء) کے مرید خاص بلکہ خلیفہ تھے۔ حرول کانام انگریزوں کے مظالم کی وجہ سے آپ کے سمع مبارک تک بھی پہنچا ہوگا۔ حضرت پیر محمد راشد رحمتہ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی پیر محمد صبغتہ اللہ شاہ (التوفی سنہ ۱۲۳۲ھ مطابق ۱۸۳۰ء) کے والد تھے اور خیر پور کے قریب اُن کی درگاہ موجود ہے، جس کے آخری سجادہ نشین کو انگریز نے اپنے کوچ کرنے سے چند ہی سال پیشتر پھانی پر لاکا۔ ۵۔

الغرض خلیفہ نبی بخش کاروحانی تعلق اس خانوادہ کے بانی سے تھا۔ سند ھی میں ایک دیوان اور ایک مثنوی ان کی یاد گار ہے۔ دیوان میں اچھی خاصی تعداد ار دوغز لیات کی ہے۔

> اے مست شنائی آ میخانہ بلاتا ہے سر کاٹ لے اُٹھ میں خخانہ بلاتا ہے(کذا)

> شب روز صراحی کو لبریز کیا کچے بھر جام سے آ ساقی متانہ بلاتا ہے

مجھ تشکی کی آگ بجھانے کوں نہ آیا بھر جام وصل ساقی بلانے کوں نہ آیا

بچھ عشق کی آتش میں جلتا ہوں سدا میں مک نین بھی نینوں سے ملانے کوں نہ آیا

## تبيسرادور

سنه ۱۹۰۹ه/ ۱۹۸۳ء سے ۱۳۱۸ه ۱۹۰۰

اب ہم تیسرے دور میں آئے ہیں۔ بید دور انگریزوں کے سندھ میں ملک میری سے شروع ہوکر ۱۳۱۸ھ مطابق ۹۰۰ء پر ختم ہو تاہے۔

سنہ ۱۲۵۹ھ مطابق ۱۸۳۳ء میں حیدر آباد کے قریب میانی کے میدان میں ٹالپور خانوادہ کو شکست ہو کی اور سندھ پر انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ نئی زبان لور نئے آئین آئے، پرانے تدن اور تنذیب کی بساط اُلٹ گئی۔ باقیات الصالحات کچھرہ گئے، جنہوں نے اپناچراغ نئی آندھی اور جھڑ میں بھی اپنی زندگی تک کسی نہ کسی طرح روشن رکھا۔

اس دور میں پچھ تو وہ حضرات ہیں جو میروں کے زمانہ کی پیداوار تھے لیکن ان کا زمانہ اگریزوں کی سلطنت میں گزرااور پچھ خود انگریزی حکومت میں پیدا ہوئے لیکن اس سے پیشتر کہ میں ان کاذکر شروع کروں مناسب معلوم ہو تاہے کہ پھرایک مرتبہ آپ کود ہلی کی طرف لے چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہاں کے شعراء کی باد تازہ ہوجائے۔

پوں نا کہ مپ سے وی میں ہوتا ہے۔ ار دو کی تاریخ کابید دور" نامخ" سنہ ۲۵ اھ مطابق ۱۸۳۸ھ ہے شروع ہوتا ہے اور مولانا حالی مرحوم سنہ ۱۳۳۱ھ ر ۱۹۱۲ء پرختم ہوتا ہے۔اس دور کے نامی شعراء یہ ہیں۔

| اسم سماھ ر ۱۹۱۲ء                        |   | FIAMA/OITOM         | میر ممنون             |
|-----------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| PHYIOLYM                                | _ | ۶۱۷۸/۵۱۱۹۲          | ير سا<br>- آتش<br>آتش |
| ۶۱۸۵۱/۵۱۲۹۸                             |   | ٠<br>۱۲۱۵م / ۱۸۰۰   | مومن                  |
| ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | _ | ۴۱۷۸۹/۵۱۲۰۴         | نو <b>ق</b><br>زوق    |
| 9 ۲ ۱۱ ۱۵ ۱۲ ۱۹                         | _ | 9 / 11 ه / ۵ / ۲ اء | نطفر                  |
| FIATOLPYAT                              | _ | 1494/01114          | غالب                  |
| م ساساه ر ۱۹۱۵                          | ے | 1142/01104          | حالی                  |

اب میں بھر سندھی شعرا کاذکر کر تاہوں۔

میاں قادر بخش بیدل روم کی اس دور کا آغاز میاں قادر بخش بیدل کے نام نامی سے میاں قادر بخش بیدل کے نام نامی سے میل فرد و میں شاہ عبداللطیف شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت اس دور میں وہی ہے جو پہلے اور دوسرے دور میں شاہ عبداللطیف

اور سچل سر مست کی ہے۔

نداق شعرو سخن ان کی تھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ کئی دیوان فارسی اور سندھی میں ، ایک دیوان اردو میں مرتب کیا۔ فارسی نثر میں بھی کئی ایک تصانیف چھوڑیں۔ فارسی ، عربی ، سندھی ، سرائکی پریکسال قدرت حاصل تھی اور اردو بھی جانتے تھے۔ مقام روہڑی جو خیر پور سے سما۔ ۱۵ میل سکھر کے قریب ہے اس میں یہ بزرگ رہتے تھے اور وہیں دفن ہوئے۔

میرول کے عمد سنہ ۱۲۳۰ھ مطابق ۱۸۱۴ء میں پیدا ہوئے اور انگریزوں کے عمد میں ۱۲۸۹ھ مطابق ۲۷۸ء میں انتقال کیا۔ فارسی اور سندھی میں بیدل تخلص کرتے تھے اور اردو میں طالب۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

> دل وحدت طلب فارغ زقید جسم و جان ہوگا کہ بیٹھک عاشقال دائم بہ ملک لامکال ہوگا

مرتا ہول تیرے ناز کا آغاز ہے ہنوز خونی کفن سے نازک انداز اور ہے میں میں مشہور عشق بازی میں خاصہء درد غم مجازی میں خاصہء درد غم مجازی میں

نازنین سب ہیں سک دل لیکن تو ہے متاز ہے نیازی میں

آج گلٹن میں چلو دیکھو کہ چرجا اور ہے باغ میں گل رخ کے آنے سے تماثا اور ہے

نگست سنبل بنفشہ کے معطر ہیں وماغ عطر بیزی شاخ آن زلف پریثان اور ہے۔

مخدوم عبد الكريم: مخدوم غلام حيدر مصفحوى كے فرزند لور اردو كے اچھے فاصے شاعر سخے افسوس ہوا۔ ان كا كلام كانمونه سر دست دستياب نہيں ہوا۔ ان كا انتقال ٢٢١ه مطابق ١٨٥٥ء ميں ہوا۔

غلام حسین افضل: نازک خیال ثباعر تھے۔ نٹر نولی میں بھی کمال تھا۔ تنبیہ المعاندین، غلام حسین افضل: نازک خیال ثباعر تھے۔ نٹر نولی میں بھی کمال تھا۔ تنبیہ المعاندین، مثنوی نان و نمک، نظم نوروز لور انشائے افضل آپ کی یادگاریں ہیں۔ اردو میں بہت کچھ کما ہے کہ مثنوی نان و نمک، نظم نوروز لور انشائے ان کی وفات سماجمادی الثانی ۲۵ کا ھ (۱۲۸۱ء) میں لیکن میرے باس ان کا نمونہ موجود نہیں۔ واقع ہوئی۔ آخر عمر میں اسد تخلص کرتے تھے۔

صورت سند ھی : یہ صاحب ہندو تھے۔ صورت سنگھ نام تھا۔ ان کاار دو دیوان ۱۲۹۹ھ مطابق ۱۸۸اھ میں کراچی کے ددیاونود مطبع میں "پریم تٹ" کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اختیام

کتاب پربیه عبارت ہے۔

الحمد للد علی احمانہ وافضالہ کہ درین آدان بہجیت اقتران این گوہر نایاب بے ہمادر
کنون مخفی کیآاعی نسخہ نبرا المسمی بہ پر پمھیر شادو معروف بہ "دیوان صورت بمار"
من کلام بلاغت انجام فصاحت ارتبام شاعر شیریں گفتار رشک شعرائے روزگار
دیوان صورت سکھ بہ انظام منور برنگ سرانج، دیوان لیحبر انج، سابقہ مخار کار، حال
بیشن بردار، سکنہ شہر حدیر آباد سندھ در مطبع دیاد نود کراچی مطبوع شد۔"
دیوان برایک منظوم اردو تقریظ منتی تھیم چند سکھ صاحب کی ہے۔ چونکہ یہ بھی آیک
دوسرے اردونواز ہندوکی فکڑ کا نتیجہ ہے اس لیے پہلے اس کے چند شعر سنیئے۔
ملیں جس میں معنی کے غنچ ہزار
کھلیں جس میں معنی کے غنچ ہزار
گفتہ ہیں گل اس میں رتمین نگار
کی بلبلیں اس یہ ہوتمیں شار
کی قتم کے رنگ اور اس میں ذھنگ

صفت صدق کے نہر جاری ہزار صورت نے اپنے غزلیات و قصائد اور مثنویات کو ہندی موسیقی کے انداز پر لکھنے کی صورت نے اپنے غزلیات و قصائد اور مثنویات کو ہندی موسیقی کے انداز پر لکھنے کی کوشش کی ہے اور جگہ جگہ ہندی راگول کے اشارات بھی لکھے ہیں۔
دیوان میں فارس سندھی کا بھی کلام موجود ہے اردو کے بچھ نمونے ملاحظہ ہوں۔

جس دل کو خدا یاد وہ آباد ہمیشہ آباد ہمیشہ ہے دہ دل شاد ہمیشہ درویش کی جھولی می خزانہ ہے غیب کا طوبے ہے رود نیل ہے کاسہ فقیر کا ایخ مرشد کا فقیروں کا خدا سب کا خدا دکیے جاتا ہوں میں دیدار تیرے کوچہ میں دیدار تیرے کوچہ میں

سید غلام علی گدا ہاشمی : معقول و منقول میں آخو نداحمہ ی اور آخو ندرو ثن حیدر آبادی سید غلام علی گدا ہاشمی : معقول و منقول میں آخو نداحمہ ی اور آخو ندرو ثن حیدر آبادی سے تملذ تھا۔ میرول کے عمد حکومت میں عزت سے بسر کرتے تھے۔ ہز ہائی نس میر حسن علی خال بمادر کی ڈیوڑھی سے وظیفہ ملتا تھا۔ ار دو کا کلام سر دست نہ مل سکا۔

ہزمائی نس میر حسن علی خال: یہ حکمرال خانوادہ کا آخری چیٹم و چراغ تھا جس کی عمر عمرت اور غریب الوطنی میں گزری۔ شعرو سخن کے قدر دال اور فارسی، سند ھی کے بڑے شاعر سے۔ اردومیں بھی کہتے تھے لیکن مجھے ان کے کلام کا نمونہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے سکندرنامہ کا بھی سند ھی نظم میں ترجمہ کیا۔۔

مخدوم ابراہیم خلیل مخصصوی: یہ ایک جلیل القدر عالم اور فارسی ذبان کے بہت ہی بلندپایہ شاعر تھے۔اپنوالد مخدوم عبدالکریم صدیقی نقشبندی سے تعلیم وتربیت پائی اور بعد میں میال محمد ذاہد شاکر انی سے تلمذ حاصل کیا۔ پہلے تخلص مسکین اور بعد میں خلیل کرتے تھے۔ خود کھھے ہیں۔

" برنبان هندی هر چه کرده ام در ان هم تخلص مسکین است. د زبان هندی را فقیر نداند مگر از سبب اثر صحبت سید غلام محمد گدا تخلص که در بلده تصفصه بود و دیوان ناشخ و آتش و آبادرادیده شداز آل این قدرائرے شدکہ چند غزل گفتہ۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں نائخ آتش لور آباد کے دیوان آنچے تھے لورلوگ زوق سے ان کو پڑھتے تھے۔ مخدوم ابراہیم کے کلام کا کوئی نمونہ ہمیں نہیں ملا۔ انہوں نے میر علی شیر کے مقالات الشعر اکا تکملہ لکھا ہے جس میں انہوں نے (۳۷ ااھ مطابق ۲۰۷ اھ) کے علی شیر کے مقالات الشعر اکا تکملہ لکھا ہے جس میں انہوں نے (۳۳ کا اھ مطابق ۲۰۷ اھ) کے بعد سے لے کر ۲۰۱۱ھ مطابق ۱۸۸۸ء تک فارسی شعر اکا احاطہ کیا ہے اور یہ پوری ایک صدی کی ہماری ادبی تاریخ ہے جس کا صرف ایک نسخہ لا ہور میں موجود ہے۔ ک

محمر زمان حبیب: یه محد ابراہیم خلیل کے صاحب زادے اور اردو کے دلدادہ تھے۔ کلام کا نمونہ مجھے دستیب نہیں ہوا۔ ان کا انتقال سن ۱۳۰۹ھ مطابق ۱۸۸۸ء میں ہوا۔ نمونہ مجھے دستیب نہیں ہوا۔ ان کا انتقال سن ۱۳۰۹ھ مطابق ۱۸۸۵ء میں جعفر کے قاضی غلام علی جعفر کی طبار کی: الهتو فی ۳۰۳ھ مطابق ۱۸۸۵ء سے بیٹی جعفر کے صاحبزادے تھے۔ ان کاار دوکلام بھی سر دست بیش نہیں کر سکتا۔

پیر حزب اللہ شاہ نخت والا: ۱۲۵۸ھ مطابق ۱۸۴۱ء تا ۱۸۰۸ھ برطابق ۱۸۹۰ء۔
یہ حضرت بھی پیریاگارو تھے اور بیر صاحب تخت والا ان کا لقب تھا۔ فاری لور عربی زبان میں قدرت حاصل تھی۔ خط بہت اچھا تھا۔ شعرو سخن کے ساتھ خاص شغف تھا۔ فاری میں ایک وریان یاد گار چھوڑا۔ مسکین تخلص کرتے تھے۔ ان کا دربار اپنے دور میں عالموں لور ادیبول کا ملجا تھا۔ ہندوستان اور ایران سے صاحب کمال ان کے ہاں آئے اور بیدان کی کفالت فرماتے تھے، ان کے چندار دو کے شعر ملاحظہ ہول:

آتا ہے چمن نیں بت گلفام ہمارا ساقی بخدا بھردے مجھے جام ہمارا گرمیں نہ کیا اس بت طناز کو سجدہ آئے گا کسی کام بیہ اسلام ہمارا

من به هجرت رقیب و رو مهلت برقیبال چنین کرم مت کر گردیه ما خاطئیم پر برگنگار مکھ بہم مت کر بندہ درگاہ شتم اے سلطان اب تو مسکین را جدا مت کر

محمد بوسف خال ظہیر: یہ سندھی نژاد تھے۔ ملازمت کے سلسلہ میں یو پی میں رہاکرتے تھے۔ غلام محمد خال خبیر کے شاگر دہوئے ان کاکلام یاد گار ضیغم میں موجود ہے۔

ابراہیم شاہ صوفی :ان کے کلام کانمونہ یہ ہے۔

جیسے دن سون سجن بچھڑا میری دل تب سے ہے جل جل وداع کی ساگ بجلی جوں ابر چشمال جوں باراں ہے

نظر علی فقیر :کنڈڑی کے مشہور صوفی شاعر میاں روحل کے پوتے ہیں ،ار دو کلام کا نمونہ بیہہے۔

> ادھر دل مجھ سے کہتا ہے کہ چل تو یار کے دیرے ادھر تن مجھ سے کہتا ہے کہ تو دکھ مجھ کو مت دے دے

فتح سنمد سمی : یہ بھی ای دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ ہو۔ خدا باتی دگر خاکی بقائی باغ میں جانا سمجھ بن بات ہو سیانا کیڑلے راہ ربانی

بمادر سند تعلق رکھتے ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ ہو۔ اتن نظر مہر کی کرتے بہادر اوپر پان کا بیڑا صنم تم نے کھلایا نہیں

غالبًاپان کا بیڑا کسی لکھنوی شاعر سے ہمارے سندھی شاعر نے مستعار لیا ہے ورنہ سندھ کی معاشرت میں پان کو دخل نہیں ہے۔ ویسے تو سندھ میں پانوں کے استعال کے سلسلے میں قدیم شمادت ہندو دور کی ملتی ہے کہ راجہ داہر جب محمد بن قاسم کے مقابلہ کے لیے راور کے میدان پر پہنچا توہا تھی پراس کے ساتھ دو کنیزیں بھی پاندان لیے ہوئے بیٹھی تھیں۔ ہندو دور

میں پان مستعمل ہو گالیکن اسلامی دور میں یہاں اس کا آج سے پہلے نشان نہیں ملتا۔ورنہ سندھی شعر اضرور اس کو بیان کرتے۔

ہر ہائی نس میر عبد الحسین سانگی: حیدر آبادی حکمرال خاندان کے آخری چٹم و چراغ تھے جودور فرنگی میں پنشن پر گزراو قات کرتے ہوئے سندھی میں شعر کہتے تھے۔ مطبوعہ دیوان میں اردوکی غزلیں بکثرت ہیں کلام بہت صاف اور پختہ ہے۔

جب پریثان صنم زلف دوتا کردے گا دل دیوانہ کو زنجیر بیا کردے گا ایک بوسہ جو فقیروں کو عطا کردے گا ایک صنم میرا خدا تیرا بھلا کرے گا

دل عشق لینے والے ہیں کان ہیں یار کے جوہ بالے ہیں دیکھنے میں جو آھے تارے ہیں دیکھنے میں جو آھے تارے ہیں مرے آہوں کے وہ شرارے ہیں مرے آہوں کے وہ شرارے ہیں

سندھ کی اردو شاعری کا تیسر ادور ختم ہوا۔ ۱۳۱۸ھ مطابق ۱۹۰۰ھ کے بعد کراچی ہیں اردوکا نیادور شروع ہوا۔ انجمن ترقی اردو کی شاخ قائم ہوئی جس کی وجہ ہے کراچی اردوکا مرکز بن گئے۔ خاص اردو کے شاعر کچھ باہر ہے آئے۔ کچھ وہاں پیدا ہو گئے تھے اور مشاعروں کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا جس نے ذوق شاعری کو خوب چکایا۔ آغا حشر مرحوم بھی ایک عرصہ تک کراچی میں آتے رہے۔ ان کی وجہ ہے اردو کی کافی گرم بازاری رہی۔ اس دور کے میر ایوب خال، مول بخش ہمدم اور افسر امر وہوی صاحب خاص شعر امیں سے تھے جن میں سے پہلے دونے سفر آخر ہافتیار کر لیااور تیسر سے صاحب اس وقت بحد لللہ بھید حیات ہیں۔

اس سے پہلے کہ میں آپ کی نواز شوں کا شکریہ اداکر کے آپ سے رخصت ہوں، میں اردو کے اس سے پہلے کہ میں آپ کی نواز شوں کا شکریہ اداکر کے آپ سے رخصت ہوں، میں الدو کے ایک شاعر کاذکر کر ناضر وری سمجھتا ہوں۔ وہ شاعر شیریں بیان والی خیر بور ہز ہائی نس میر علی نواز خان ٹالیور تھے جنہوں نے اردوز بان کو سندھ میں پہلی مرتبہ در باری زبان بنایا اور اپنی شاعری نواز خان ٹالیور تھے جنہوں نے اردوز بان کو سندھ میں پہلی مرتبہ در باری زبان بنایا اور اپنی شاعری

کے لیے اردوکا میدان منتخب کیا۔ پنجاب کے مشہور افسانہ نویس احمد شجاع صاحب اور اپنے شاعر حفیظ جالندھری صاحب اپنی عمر کے ابتدائی دور میں انہی کے دربار سے وابستہ تھے۔ وہلی کے آغا شاعر قزلباش مرحوم سے بھی ان کے بڑے مراسم تھے۔ ان کے انقال کے کئی سال بعد آج پھر خیر پور میں اردو کی چہل پہل نظر آتی ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی کا پیغام سناتی ہے۔

#### حواشى (از مرتب):

المحلهود احكرانول كى زبان سرائكي نبيس سندهى عقى ـ

۲۔ راشدی صاحب نے اپنی کتاب (تذکرۃ امیر خانی) میں لکھاہے کہ میر حفیظ الدین اور میر حیدر الدین کامل آپس میں چیا زاد بھائی تھے۔

سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بعد سندھ کی ادبی تاریخ میں کپل سر مست کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت کا ۲۰ ادھ اور وفات ۱۳۲۱ھ میں ہوئی۔ محمد علی حداد مرحوم نے کپل کے کلام اور سوانح کے حوالے سے ۱۹۸۲ء میں ایک ببلیوگر افی شالعے کی ہے۔

ہے۔ میر ضیاءالدین کا تعلق تھٹھہ کے شکرالا ھی خاندان ہے تھا۔ آپ میر علی شیرِ قانع کے چھوٹے بھائی تھے۔

۔ ۵۔انگریزول نے پیر صبخت اللہ کو ۱۹۲۳ء میں بھانسی دی۔ قیام پاکستان کے بعد ۱۹۵۲ء میں ان کی گدی بحال ہوئی اور پیرسید شاہ مر دان شاہ صاحب دوم سجادہ نشین بن گئے۔

۲۔ بیدل کی اردوشاعری کواخر در گاہی نے مرتب کر کے سال ۱۹۹۷ء میں شایع کیا ہے۔

ے سی تھملہ باہتمام پیر حسام الدین راشدی، سندھی ادبی بورڈ نے سال ۹۵۸ء میں شائع کر دیا ہے۔

# ابوعلى ابن سيناكي تصانيف

(یه مقاله تهیوسیفکل بال کراچی میں خود مضمون نگار نے پڑھ کر سنایا)

مسلمانوں میں جتنے نامور علااور ماہرین فن گزرے ہیں، ان میں ابو علی ابن سیناکا نام رہ فہرست نظر آتا ہے، اس جامعیت کے چندہی مشاہیر مسلمانوں میں پیداہوئے ہیں۔

ابن سینا ۲۰ ساھ میں پیدا ہوا تھاجس کو آج پورے ایک ہزار سال ہوتے ہیں، اسی بنا پر اسلامی ممالک میں اس کا جشن ہزار سالہ منایا گیالور اس تقریب میں مشرق لور مغرب کے مشاہیر اہل علم نے حصہ لیالور ابن سینا کی زندگی لور اس کے کارناموں پر مقالات پیش کیے۔ اس سلمہ میں آج یہ جلسہ بھی اس نامور فاضل کی یادگار منانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔

مشاہیر اہل علم نے حصہ لیالور ابن سینا کی زندگی لور اس کے کارناموں پر مقالات پیش کیے۔ اس سلمہ میں آج یہ جیان لور انجہ معروفیت کے انکار منانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔

کی گئی، اور آج سے صرف تین روز پیشتر میرے عزیز دوست ڈاکٹر عباس ہمدانی نے پچھ اس اوا اور انداز سے کہا کہ میں باد جود بیحد مصروفیت کے انکار نہ کرسکا، یہ میرے لیے فخر و مسرت کا شریک ہور ہا ہوں لیکن حضر ات آپ بخو کی اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس مخضرہ قفہ ہیں ابو علی سینا پر میں مضمون لکھنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں، تاہم ایک بست ہی مختمر سا مضمون لکھنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں، تاہم ایک بست ہی مختمر سا مضمون اس با کمال شخصیت کے تصانیف پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جرات لور حساد ت کر رہا ہوں، اگر آپ جیے اہل نظر لور اہل قلم بزرگوں کے معیار پر پورانہ آترا تو میرے حسارت کر رہا ہوں، اگر آپ جیے اہل نظر لور اہل قلم بزرگوں کے معیار پر پورانہ آترا تو میرے حسارت کر رہا ہوں، اگر آپ جیے اہل نظر لور اہل قلم بزرگوں کے معیار پر پورانہ آترا تو میرے حسانہ کے ہیں کہ است نامل اور اہل قلم بزرگوں کے معیار پر پورانہ آترا تو میرے

بزر کو! میری علمی کم مانگی اور وقت کی کوتانی اس کی ذمہ دار ہے، امید ہے کہ آپ اپنی کشادہ قلبی اور وسیع النظری کے طفیل مجھے معاف فرمائیں گے۔ اور وسیع النظری کے طفیل مجھے معاف فرمائیں گے۔

ابو علی ابن سینا کے نام سے جھے بہت ہی کم عمری میں واقفیت ہوگی تھی، میرے داوا مرحوم اور والد مرحوم دونوں اپنے ذمانے کے جید طبیب سے، انہیں کی زبانی سب سے پہلے شخ الرکیس ابو علی سینا کا میں نے نام سا، جب بھی کوئی طبی مسئلہ الن برزگوں کے در میان آجا تا تھا تو میرے بڑے بھائی علی محمد راشدی سے کما جاتا تھا کہ اندر سے فلال فلال کتابیں لے آؤ، حضرات آپ جانے ہیں، سگ باش برادر خورد مباش، وہ بڑے میں چھوٹا، وہ ۲ عدد تفخیم کتابیں جھے پر لادد سے جندیں میں زنانہ سے مر دانہ میں لے آتا تھا، اور جب الن بزرگوں کے قریب آتا تو وہ میرے لو بھائی کتابیں خود لے لیتے اور ایک میرے سر پر رہنے دیتے گویا یہ ظاہر نہ ہونے کہ یہ بوجہ وہ میرے لو پر لاد کر لے آئے ہیں، بسر حال جب یہ کتابیں آجا تیں تو پھر شخ الرکیس ابو علی سینا کو میرے لو پر لاد کر لے آئے ہیں، بسر حال جب یہ کتابیں آجا تیں تو پھر شخ الرکیس ابو علی سینا خاندان کا کوئی بہت بڑا تھیم ہے لور حضرات یہ ۲ عدد کتابوں کا بیت تاراجو مجھ پر لاد کر لایا جاتا تھا، خاندان کا کوئی بہت بڑا تھیم ہے لور حضرات یہ ۲ عدد کتابوں کا بیت تاراجو مجھ پر لاد کر لایا جاتا تھا، اکسیراعظم کی چار جلدوں لور قانون کی دو جلدوں پر مشتمل تھا، جن بزرگوں نے ان کتابوں کی ضخامت دیکھی وہی میری د بنی مشقت کا بخوبی اندازہ فرماسکتے ہیں۔

یہ دور بھی گزرگیا، جب میں بچھ پڑھنے لکھنے لگا توایک کتاب "مجر بات ہو علی سینا" کے نام سے اُردو زبان میں نظر سے گزری جس میں زیادہ تر ضعف اور جنسی امر اض کے نسخ، بچھ الجھی عملیات اور تسخیر حب کے چیکلے لکھے ہوئے میں نے پائے۔ اس کتاب کودیکھنے کے بعد بچھ الجھی رائے مصنف کے بارے میں قائم نہیں ہوئی اور خیال یہ ہوا کہ یہ بھی کوئی "مر اد آباد میں مر دہ زندہ ہوگیا"یا" اس کے پڑھنے سے بہتول کا بھلا ہوگا" فتم کا کوئی بازاری اور شعبرہ باز حکیم ہوگا۔

ذمانہ گزر تاجلاگیا، حضرات سے بچینے اور کم عمری کے خیالات تھے، جب ذرامطالعہ وسیع ہوا اور تاریخ، سیر اور تذکرہ کی کتابیں نظر کے سامنے آئیں اور شخ کی سوانح پڑھی تو خیالات کی دنیائی کیسر بدل گئ، معلوم ہوا کہ بیہ تواسلامی دنیا کاسب سے بڑا فلسفی ، جید عالم اور سائنسدان تھا، نہ فقط کم عمری کے وہ خیالات مث گئے بلکہ سے پوچھے تو اُس کے علم و فضل کی دل پر ایک دھاک بینے گئی۔

حضرات ابن سینا کے حالات اس کی علمی تصانیف، تحقیقات اور فنی کمالات پر مشرق اور

مغرب میں اس کثرت سے لکھا گیاہے کہ اس کی زندگی کے کسی ایک پہلوپر مقالہ لکھنے کے لیے کافی محنت اور وقت در کارہے ،اس لیے اس مخضر وقت میں ، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس کی علمی تصانیف کا ایک مخضر سا جائزہ پیش کروں تاکہ مختلف علوم و فنون میں اس کی ممارت اور دستگاہ کا اندازہ ہو سکے ،اور اس کے علمی وفنی کمالات کی ایک جھلک نظر آجائے۔

ابوعلی حسین، ابن عبداللہ ابن سینا، شخ الرئیس و معلم الثانی کے علم و فضل کی وسعت الن موضوعات سے ظاہر ہے، جس پراس نے قلم اٹھلیاہے، کوئی علم و فن ابیا نہیں ہے جس میں اس نے دسترس عاصل نہ کی ہو، چنانچہ اللہیات، مابعد الطبیعات، نفسیات، منطق، فلمفہ، طب، کیمیا، طبیعیات، ریاضیات، فلکیات، لغت، شعر و غیرہ پراس کی بے شار تصانف موجود ہیں، جن کے مخطوطات پورپ اور ایشیا کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تواس کی تمام تصانف فلمفہ اور حکمت کے دائرے میں محدود ہیں، اور ان علوم و فنون پر مشتمل ہیں جو فلمفہ نظری کی مشہور اقسام کے تحت لی جاتی ہیں، خود شخ نے اپنے رسالہ "تقسیم العلوم" میں اس طرح علوم کی تقسیم کی وضاحت فرمائی ہے۔

(١) فلسفه عامه: حكمت، فلنفه، شعر

(٢) فلسفه نظرى:

(۱) علوم طبیعید، طبیعیات، علم النفس، طب، کیمیا،

(ب) علوم رياضيه، موسيقى، فلكيات،

(ج) البايت، ما بعد الطبيعيات، تفسير، تصوف،

(٣) فلسفه عمليه:

اخلاق، تدبیره منزل،سیاست، نبوت،

(۴)متفرقات:

مختلف مباحث به

بروکلمان نے اپنی کتاب گششتے میں شیخ کی تصانیف کو صرف پانچ فنون میں محدود کردیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایباکر نا ناگزیر تھا، کیول کہ وہ دنیا بھر کی عربی کتابوں کی فہرست دے رہاتھا اس لیے اس تقسیم کی وضاحت اس کے لیے ناممکن تھی۔ بور پ میں سولھویں صدی ہے لے کر اب تک ابن سینا پر کافی لنزیچ جمع ہو گیا ہے۔ اور

تفطی نے شخ کی تصانیف کی تعداد ۵ ہم بتائی ہے جس میں ۲۱ بڑی کتابیں اور ۲۴ چھوٹے رسائل ہیں۔ برد کلمان نے اپنی فہرست کتب میں ان کی تعداد ۹۹ دی ہے جن کی فن وار تقسیم یول کی ہے،

(۱)الهمیات اور ما بعد الطبیعیات پر ۱۸ کتابیں۔

(۲) فلكيات اور فلسفه عامه ميں اا كتابيں۔

(۳)طب میں ۱۱۔

(۴) لور شعر میں ۴ \_

لیکن جدید تحقیقات کی روسے نہ تفطی کا ۳۵ کا عدد صحیح ہے اور نہ برو کلمان کی ۹۹ کی تعداد مکمل ہے، بلکہ شخ کی تصانیف جو اب تک دنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں، ان کی تعداد ۲۲۲ ہے۔

| فداد پیش کر تا ہوں، جن سے اندازہ | یہاں میں علم وفن کے اعتبار ہے اس کی تصانیف کی آ                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                | یہاں میں علم وفن کے اعتبار سے اس کی تصانیف کی ق<br>ہوگا کہ ہر موضوع پر ابن سینانے کتنی کتابیں لکھی ہیں :<br>ہوگا کہ ہر موضوع پر ابن سینانے کتنی کتابیں لکھی ہیں : |

|                                             | و کا کہ ہر موضوں پر ابن میں سے ماسیان کا بیان                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۴ کتابی                                    | روستابر<br>ا)حکمت<br>ا                                                        |
| الاكتابي                                    | (۲) منطق<br>(۲)                                                               |
| سو کتابیں                                   |                                                                               |
| ۲۵ کتابی                                    | ر ۱۰)طبیعیات<br>(۱۲)طبیعیات                                                   |
| کتے شانوں میں موجود ہیں۔                    | ر ۱۱) حمیریات<br>در برخد میرسید در در میروی سر محمد به اشغدار سرمختلف         |
| ى مىپ قارى بىلى مىرىدىدىيى.<br>دورومى دارىد | ر ، ، بہت یا ہے۔<br>(۵)شعر :اس کے عربی فارسی اشعار کے مجموعے استنبول کے مختلف |
| ٠ ٢٣٠ كتابيل                                | (۲)علمالنفس                                                                   |
| ۲ مرکتابیں                                  | (2)علم الطب                                                                   |
| ۲ کتابیں                                    |                                                                               |
| _                                           | (۸)يميا                                                                       |
| هم السمالين                                 | (۹) ریاضیات                                                                   |
| استحمابيس                                   | (١٠) ما بعد الطبيعات                                                          |
| ٢ کتابيل                                    | راا) تفسيرالقرآن<br>(۱۱) تفسيرالقرآن                                          |
| اسركتابيل                                   | ر ۱۲) تصوف                                                                    |
| ااكتابيس                                    |                                                                               |
| _                                           | (۱۱۳)اخلاق، تدبیره منزل،سیاست، نبوهٔ                                          |
| سم كتابين                                   | (۱۴) کرسائل شخصیه                                                             |
| ے کتابیں                                    | 15 22(14)                                                                     |
|                                             |                                                                               |

کوئی شخص آگریہ خیال کرے کہ شیخ کو بڑی فراغت حاصل تھی اور تمام ضروری آرام و
آسائش کا سامان اس کے لیے مہیا تھا اور اسے سوائے کتابیں لکھنے کے اور کوئی کام نہیں تھا، تو یہ غلط
ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شیخ کو زندگی بحر ایک جگہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ مخلف او قات میں ب
سروسامانی کی حالت میں اے ایک جگہ ہے دوسری جگہ بھاگنا پڑا، بعض او قات امیروں رئیسوں اور
درباریوں ہے اسے جان بچانے کے خوف سے اوھراُدھر چپنا پڑا، گر ان مضطرب حالات میں بھی
وہ تصنیف و تالیف کے کام سے عافل نہیں رہا، چنانچ ابتدائے عمر میں اس نے ۵سال سے ۲۲سال
کی عمر سک بخارا میں قیام کیا، اس مدت میں اس نے «مجمعہ العروضیہ "الحاصل والحصول" اور
البروالا ٹم" تمن کتابیں تکھیں۔ پھر جب بخارا سے خوارزم کر کانج، نیا، اور الی ورد، اور وہاں سے
البروالا ٹم" تمن کتابیں تکھیں۔ پھر جب بخارا سے خوارزم کر کانج، نیا، اور الی ورد، اور وہاں سے

طوس، سمن کان اور جاجرم ہوتے ہوئے جرجان پہنچا، تو قامتہ جرجان کے زمانے میں اس نے منطق میں "المخقر الاوسط" کسی اور کتاب "المبد اُوالمعلا " کتاب الارصاد الکليہ "تصنیف کیں، اس نمانے میں اس نے گی اور کتابیں بھی تکھیں جس میں کتاب "القانون" کا ابتدائی حصہ "مجسطی" کا اختصار اور کئی چھوٹی کتابیں اور رسائل ہیں۔ رہ میں اقامت اختیار کی تو کتاب "المعاد" کسی، ہمدان کے قیام میں جبکہ وہ امیر مشم الدولہ کاوزیر ہوگیا تھا، اس نے "طبیعیات الثفا" کے نام سے کتاب "القانون" کا پہلا حصہ تصنیف کیا اور "المبات الثفاء" اور "منطق الثفاء" کا ایک جزو لکھا، پھر جب قلعہ فرجان میں چار مہینہ تک قید رہا تو اس اثنا میں "کتاب الحدایہ" "تی بن یقضان" اور "القولنج" کے نام کی کتابیں لکھڈ الیں، اصفمان میں امیر علاء المدولہ کے پاس رہا تو اس زمانہ میں اس نے "الکتاب العلائی" اور "الموسیقی" پر "الکتاب العلائی" اور "الموسیقی" پر "الکتاب العلائی" اور "القانون" کے علاوہ "کتاب الثفاء" "المرشلی "الار ثماطیتی "اور "الموسیقی" پر تقسیم کیا، آخر عمر میں اس نے "الاحسان "کسی اور ہمدان میں وفات پائی۔

ظاہر ہے کہ اس طرح سفر میں ، نمایت بے اطمینانی اور بعض دفعہ بے سر وسامانی کی حالت میں اس قسم کی خالص علمی تصانیف کالکھنائس قدر دشوار بلکہ محال ہے ،اس سے ہم اس نتیجہ پر بہنچتے ہیں کہ شخ کا دماغ تمام علوم وفنون کا مخزن تھالور وہ ہر وفت ہر حالت میں علمی وفنی مسائل پر غور وخوض میں مصروف رہتا تھا،اور جمال بھی ذراسا موقع ملا، وہ ان مسائل کو قلمبند کرتا تھا۔

یہ شخ کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ابو عبید عبد الواحد بن محمد الجور جانی جیسا فاضل شاگر داور لائق ساتھی مل گیا، جس نے نہ صرف اس کی خود نوشت سوان عمری کی شکیل کی بلکہ اس کی اکثر کتا بیں اور رسائل مرتب کیے، ایرانی فاضل حمد بن عبد الوہاب قرد بنی کی تحقیق کے مطابق شخ سے اس کی ملا قات ۱۱۰ء میں ہوئی، جبکہ شخ کی عمر صرف ۲۳ برس کی تھی، یہ اس شاگر د کا طفیل ہے کہ آج ہم ابن سینا کے حالات اور تصانیف سے وا تفیت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ شخ کی لاا ابالی اور ب برواطبیعت کی وجہ سے ہم اس کے تصانیف کی اتنی بردی نعمت اور علمی دولت سے محروم ہوجاتے، اس ایک ایک فاضل کی قلمی محنت اور کو شش کی بدولت، شخ کی تصانیف تلف ہونے سے زی گئیں، اس ایک ایم مان کے بیاس نہیں رہتی تھی، اس نے نہ صرف اپنی ملا قات کے زمانے سے کر شخ کی وفات تک زمانی کے حالات قلمبند کئے بلکہ اس کی اہم ترین فارس کرتا ہو ان نامہ کر شخ کی وفات تک زندگی میں بے علائی "کو مکمل کردیا، اور اس کی تمام چھوٹی بڑی تصانیف کو جمع کیا جو اس نے اپنی زندگی میں ب بروائی سے اور ہر منتشر کردی تھیں اور لوگوں کودے ڈالی تھیں۔

جب شیخ ہمران کے فرمازوا ،علاء الدولہ کے دربار میں وزارت عظمی کے جلیل القدر عمدے پر پہنچا، تواس نے امورِ سلطنت اور سیاسیات میں پڑنے کے باوجودا پی علمی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا، ان دنوں میں وہ ہمیشہ صبح ہونے سے پیشتر اُٹھ کر "کاب الشفا" کے دوصفح روز نہ لکھ لیاکر تاتھا، علی الصباح اس کے شاگر داور احباب اس کے پاس آجاتے سے ، صبح کی نماز تک وہ ان کو درس دیا کر تاتھا، ہر نماز کے بعد امور سلطنت کی طرف توجہ دیتا، جب وہ کہ کی نماز تک بعد امور سلطنت کی طرف توجہ دیتا، جب وہ کہ کی نماز تک بالیوان حکومت کی طرف چرا تو دہ خواہوں اور ملا قاتوں کا ایک جم غفیر اس کے ساتھ ہو لیتا تھا، بالیوان حکومت کی طرف چرا تو دو ہزار تک بھی پہنچ جاتی تھیں، وہاں پہنچ کر وہ لوگوں کے مقدمات فیصل کر تا، غیر ملکی سفیروں سے ملا قات کر تا، اور داو خواہوں کا انصاف کر تا تھا، دو پر کا کھانا بھی وہ اپ کر تا تھا، دو پر کا کھانا بھی وہ اپ کے مقدمات فیصل دفتر میں ہی کھالیتا تھا، اور وہیں قبلولہ بھی کر تا تھا، پھر بیدار ہو کر رئیس کے پاس جاتا، مغرب کے وقت اپنے گھر واپس آتا اور وہیں قبلولہ بھی کر تا تھا، پھر بیدار ہو کر رئیس کے پاس جاتا، مغرب کے وقت اپنے گھر واپس آتا اور وہیں قبلولہ بھی کر تا تھا، پھر بیدار ہو کر رئیس کے پاس جاتا، مغرب کے وقت اپنے گھر واپس آتا اور وہیں قبلولہ بھی کر تاتھا، پھر بیدار ہو کر رئیس کے پاس جاتا، مغرب کے وقت اپنے گھر واپس آتا اور وہیں قبل دو تھیں معمود ف رہ ہتا (ا)۔

اس کشری کاراور شب بیداریوں نے اس کی صحت کو بگاڑ دیا، اور سخت ترین تو لنج کے درد
میں مبتلا ہو گیا، آخر میں تو لنج نے سر طانِ معدہ کی صورت اختیار کرلی۔ اور ۵۸ برس کی عمر میں
اس کا انتقال ہو گیا، ان حالات اور اس پروگرام کو دیکھ کر جیرت ہوتی ہے کہ ۲۱، کا برس کی عمر
سے لے کر ۵۸ برس کی عمر تک یعنی صرف ۲۴ بوس میں اس نے کثر ت اشغال کیا۔ دربار کی
مصر و فیتوں اور متواز سفر میں رہنے کے باوجود، اس کثرت سے اور علوم کے استے کثیر اور دقیق
شعبوں پر س طرح کتابیں تصنیف کر ڈالیں اگر اس نے کمی زندگی یائی ہوتی تونہ جانے علوم اور
فنون کی اور کتنی بری دولت سے ہمارے دامنوں کو مالا مال کر جاتا۔

وں ہور سابر سیناخود اپنی ذات ہے ایک" انجمن" تھا، علم وادب کی انجمن اور فضل و کمال حضر ات! ابن سیناخود اپنی ذات ہے ایک" انجمن " تھا، علم وادب کی انجمن ایک نیاباب کھول کی محفل! اس کی فلسفیانہ اور سائنسی تحقیقات نے تجربہ اور شخفین کی دنیا میں ایک نیاباب کھول دیا، بورپ نے اُس کے خرمن ہے بہت پچھ خوشہ چینی کی ہے۔

دیا بیورپ سے اس میں اور فضل و معارف کے جو خزانے چھوڑے ہیں وہ اس کی علم ابن سینانے علم و حکمت اور فضل و معارف کے جو خزانے چھوڑے ہیں وہ اس کی علم و صلی ایک میں مطابعہ ، عمی تفکر اور بلند خیالی کے شاہد ہیں ، علم و فن کے مستقبل کا کوئی دور اُس کی تصانف کے استفادہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔

<sup>(</sup> ا ) ای لیے تواقبال نے کہا ہے:

بو علی اندر غمار ناقه هم دست روی بردهٔ محمل کرفت

وست روس کے مطاوہ ان کے مطاوہ ان کے مطاوہ ان کے معتقدات اور نظریوں کے مطاوہ ان کے معتقدات اور نظریوں کے مطاوہ ان کی دونوں کے موزی کے مدین کے دونوں کے کردار کے فرق کو دامنے کیا ہے۔

## میرزا غازی بیک ترخان

سندھ کے ترخان دودمان کے آخری خود مختار سلطان میر زاجانی بیگ نے سن ۱۰۰۰ھ میں شدھ کے ترخان دودمان کے آخری خود مختار سلطان میر زاجانی بیگ نے سن ۱۰۰۰ھ میں شکست کیا کھائی بلکہ بڑی جدوجہد کے بعد مجبور أسندھ کی مملکت کو میر زاعبدالرحیم خان خاناں کے حوالے کر دیااور خود فاتح سیبہ سالار کے ہمراہ اکبری دربار کی طرف جلا۔

میر ذاجانی جیسا کہ ملاعبرالباقی نماوندی نے لکھاہے(۱)، ۲۴ جمادی الثانی ۱۰۰۱ھ کو دربارِ اکبری میں پہنچا، کچھ تو خان خانال کی تعریف اور سفارش سے اور کچھ جانی بیگ کی خود اپنے گفتار اور کر دار سے بادشاہ اتنامتاثر ہوا کہ سندھ کی حکومت کو پھر انہیں کی جاگیر قرار دے کر ان کے شیر دکر دیا۔

جانی بیگ خود توه بین رہالورا ہے امر اکو سندھ کی طرف رولنہ کیا تاکہ مملکت کا نظام کریں اور اس کے اکلوتے فرزند میر زاغازی بیگ کی تربیت اور تعلیم کا بند و بست کریں، چنانچہ شاہ قاسم ارغون، خسر و خال چرکس، بھائی خال، ملا گدا علی، عرب کو کہ اور ملّا جمال الدین "لشکرِ کثیر" کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔

نواب خان خانال میر ذاعبدالرحیم سندھ سے واپس ہوتے ہوئے دولت خان کو قائم مقام حاکم بناکر گئے تھے، جس وقت جانی بیگ کے امر انیافر مان لے کر سندھ کی حدود میں داخل ہوئے تو دولت خان ، بکھر میں تھا، وہیں فرمان اس کے حوالے کیا گیااور حکومت سندھ کا جائزہ اس سے لے لیا گیا۔
لے لیا گیا۔

حکومت گردی کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو گئی تھی، خون ریزی، آتشز و گی اور

مسلسل جنگ و جدل سے کئی شہر و بران اور منهدم ہو بچکے تھے، خود وارالسلطنت تھے ہمی ان اثرات سے نہ نج سکا تھا۔ شاہی محل، امر الور شرفاکی حویلیال برباد ہوگئی تھیں۔ مرزا جانی بیک اثرات سے نہ نج سکا تھا۔ شاہی محل، امر الور شرفاکی حویلیال برباد ہوگئی تھیں۔ مرزا جانی بیک کے امرانے انتظام ہاتھ میں لیتے ہی سب سے پہلے خراب شدہ شہروں کی اصلاح اور تھے ہیں حویلیوں اور شاہی محلات کی درنتگی کا بندوبست کیا، جیسا کہ تاریخ طاہری کے مصنف نے لکھا حویلیوں اور شاہی محلات کی درنتگی کا بندوبست کیا، جیسا کہ تاریخ طاہری کے مصنف نے لکھا

"بوطن اصلی ہر کس متوطن گردیدہ، خانہ و حویلی سوختہ و خراب گشتہ را آباد نمودہ، موافق فر مود هٔ صاحب خود برداخت ولایت نموده گرفتند،،(۲)۔

میر زاجانی تقریباً آٹھ برس زندہ رہا اور سندھ کا انتظام اس کے امرا غائبانہ چلاتے رہاور میر زاغازی کی تربیت اور تعلیم بھی ہوتی رہی۔طاہر ک نے لکھاہے یے

"مدّت ہشت سال بدین منوال باہشت ہزار، میر زادر بندگی حضرت که شرف و سعادت بزرگان پاستان ایشانست بود، و متعلقال در ملک حکومت بملازمت والا گھر ار جمند میر زاغازی بیک ترخان داشتند" (۳)۔

میرزا جانی کا انقال ۲۷ر جب سال ۴۰۰ اصیب جربان بور میں ہوا گور اس کی لاش لاکر میں دفن کی گئی (۴)۔ محصہ میں دفن کی گئی (۴)۔

میرزاکے انقال کے بعد بقول مآثرر حیمی:

"شاه قاسم خال ارغون، كه امير الامر ابود، وخسر وخال چركس كه از مماليك مير زاجانی بود، و مسه و خالت مير زاجانی به او متعلق بود، با تفاق اعيان سنده، مير زا غازی را كه در سن چهار سالگی (؟) بود بساعت ميمون وظالع سعيد به سلطنت برداشته "(۵)-

میرزاغازی کی مندنشینی کے سلسلے میں ایک روحانی بزرگ کے ارشادات گرامی بھی سننے
کے قابل ہیں۔ مخدوم نوح رحمتہ اللہ کے ملفوظات (دلیل الذاکرین مصنفہ حاجی پنھور) میں
کھا ہوا ہے کہ ایک دن مخدوم نوح کے فرزندار جمند مخدوم ادھم ٹانی نے حاضر بن مجلس سے
بوجھاکہ:

- "ميرزا جاني رخت حيات بدارالبقا فرستاد، بجائے لو برتخت سلطنت كدام مخض اجلاس خوامد كرد-"

جوا کی و مہر کروں اور تو کسی صاحب نے پچھ نہ کمالیکن شیخ سید بیکی استعلوی جو "خوارق میں مشہور اور معروف "منے، دوزانو ہو کرادب کے ساتھ مخدوم ادھم کے سامنے سر نگوں ہو گئے اور بولے: "دستارِ سلطنت این دیار از خدمت رسالت پناہ میر زاغازی یافت" (۲)۔

میر ذاجانی کی وفات پر ملک میں بہت تشویش اختثار اور انتظار کے حالات پیدا ہوگئے تھے، جب ان کی نعش فرمانِ شاہی کے مطابق خواجہ محمد قور بیگی، برھان پور سے تھٹے لایا تواس وقت تاریخ طاہری کے مصنف نے لکھاہے :

"مردم سپایی و شهری، که هنوز از حادثهٔ ماضی آرام و آسائش نه یافته بود ند، مضطرب و متفکر گشتند، که بازچه بلا و محنت بریس مردم رو خوامد آورد، هریک مرگ میرزا مردن خود بینداشته "(۷)-

اس سے ظاہر ہے کہ میر زاجانی کے انقال کے بعد ملک میں انتشار کی کیفیت پیدا ہوگئ تھی اور یمی وجہ تھی کہ ملک کے روحانی پیشوا بھی تشویش ظاہر کررہے تھے، چنانچہ یمی سبب تھا کہ مخدوم ادھم ثانی نے تشویش کا اظہار فرمایا اور سیدیجی استحادی نے میر زاغازی کی تخت نشینی کی نوید سنائی۔

میر زاغازی کے حق میں اکبر بادشاہ کی طرف سے بھی تھم صادر ہوا، جیسا کہ مآثر دلیمی میں ہے کہ :

" در بر بان بور ، نیز خلیفة اللمی فرمان واجب الاذعان بنام میر زاغازی عنایت نمو دند ، که بدستور میرزا والی سند هه بوده باشد "(۸) ـ

تحکم ہواکہ یہ فرمان باباطالب اصفہ انی بطور ایکجی کے تھے لے جائے اور میر زاغازی اور اس کے امر اکو نواز شات اور عنایات شاہی ہے جاکر سر فراز کرے اور واپسی میں میر زاغازی کو اپنے ساتھ لیتا آئے تاکہ وہ نوجوان حاکم آکر بادشاہ کی آستال ہوس ہے بھی معزز اور مکرم ہو، ملا عبدالباقی نے یہ بھی لکھا ہے کہ سعید خال کو بھی بادشاہ نے میں ہزار فوج کے ساتھ میر زاکو لینے کے لیے روانہ کیا۔

باباطالب اصفهانی اور سعید خال کی روانگی کوملانھاوندی نے ایک ساتھ "فرمان شاہی" کے سلسلے میں ملادیا ہے۔ حالا نکہ بید دونول جُد اجُد اسندھ میں آئے اور الگ الگ اغراض کے ماتحت سندھ میں ان کی آمد ہوئی، جیسا کہ آئندہ صفحات میں آئے گا، اکبر نامہ کے مصنف نے اس فرمان اور غازی کی تخت نشینی کاذکر ۹۰۰اھ کے واقعات میں ان الفاظ میں کیا ہے۔

«گیتی خداوند ،از قدر دانی ، اُلکائے اور ابہ بور او ، میر زاغا ئبانہ بازگذاشت ،ومنشور والا ،و گرانمایہ خلعت فرستاد" (۹)۔

يه "منشور "كور "كرانمايه خلعت "باباطالب سنده ميل لايا تقل

میر زاغازی کی عمر : ملا عبدالباتی نهاوندی نے میر زاجانی کی وفات ۲۸رجب ۲۰۱۵ بیائی ہے جو کہ غلط ہے اور تخت نشینی کے وقت میر زاغازی کی عمر "چمار سالگی" لکھی ہے(۱۰)۔
باتی مورخ اس وقت ان کی عمر ۱۳ اسال کی لکھتے ہیں، ممکن ہے کہ عبدالباتی کے اس عبارت میں کتابت کی غلطی نے "چمار دہ سالگی" کو "چمار سالگی" کردیا ہو، میر زاجانی کی وفات جیسا کہ صاحب لب تاریخ شدھ اور اکبر نامہ کی عبارت سے ظاہر ہو تاہے ۱۹۰۹ھ میں ہوئی اور غالباس سال میر زاغازی تخت نشیں ہوالور اگر ۱۳ سال اس وقت اس کی عمر مان کی جائے تواس کا سال وقت اس کی عمر مان کی جائے تواس کا سال وقت اس کی عمر مان کی جائے تواس کا سال وقت اس کی عمر مان کی جائے تواس کا سال

مآ ٹرالامرائے سعید خال کی بھر میں آمد ۱۱۰اھ بتائی ہے اور لکھاہے کہ میر زاغازی اس کے ہمر اہ ۱۱۰اھ میں بعر کے اسال بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا ،اگر ۱۱۰اھ میں اس کی عمر کے اسال کی تھی تواس لحاظ ہے بھی اس کی ولادت کا سال می مقی تواس لحاظ ہے میر زاغازی کے تمام سوان کو لیں سوائے ایک سآ ٹرالامرا کے جس نے اس کی وفات کا سال غلطی ہے ۱۸۰اھ لکھا ہے متفق ہیں کہ ۱۰اھ میں بعمر ۲۵سال میر زاغازی نے انقال کیا ،اس لحاظ ہے اس کا سال ولادت کے مواد از ا

بہر حال میر زاغازی کی ولادت ۹۹۵ ہے اور ۹۹۷ ہیں کس سال ہو ٹی لور سندھ کی فتح کے دفت دہ ہمیا۵ سال کے تھے۔ تخت بشینی کے زمانے میں ان کی عمر ۱۳۱۳ ہرس کی تھی لور ۲۵ برس کے سن میں ان کا انتقال ہوا۔

ابتدائی مشکلات : میرزاغازی کوصغیر من کی وجہ سے تخت نشین ہوتے ہی اندورنی مشکلات سے سخت ترین سابقہ پڑا۔ میرزاجانی کے اُمراجو کے ۸۰ برس تک بلاشر کت غیرے سندھ پر حکومت کر چکے تھے ،اس نا تجربہ کارلور کم عمر حاکم کو بے دست و پاکر کے اپناتھ کا کھلونا بناناور حکومت کو بدستور سابق اپنے تصرف میں رکھناچا ہتے تھے چنانچہ اس کو تخت نشیں کرتے ہی ساز شوں کے جال اور دھڑ ہے بندیوں کی بساط بچھ کئی۔

امر اکو ساز شوں میں مصروف دکھے کر ملک کے زمیندار اور عوام بھی گروہوں میں تقتیم

ہو گئے۔ مملکت کے باشندے ایک تو مسلسل مصیبتوں کی وجہ سے پہلے ہی پریثان تھے، اب اس کم بن حاکم کود کھے کر اور زیادہ دل گیر ہو گئے۔ میر زاغازی کی نا تجربہ کاری اور عمر کو دیکھ کر ان کے لور خود ملک کے مستقبل کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کر ناسخت مشکل تھا، ملک پر سلطنت کے قدیم امر اکا اثر تھا، للذاعوام نے بھی سمجھا کہ ممکن ہے انہی میں سے کوئی امیر صاحب اختیار بن جائے، انہوں نے بھی اُمر اکی طرح ساز شوں اور دھڑے بندیوں کو ملک کے نجات کا حل سمجھ کرائے آپ کواس میں مصروف کر لیا۔

ان ساز شول میں ترخان خاندان کا قدیمی ملازم اور امیر، خسر و خال چرکس اور دربار کا بااثر امیر شاہ قاسم ار غون سب میں پیش پیش سخے، ان کی دیکھادیکھی سلطنت کے چھوٹے چھوٹے بااثر ارکان اور اہل کار بھی ہاتھ یاؤں مارنے گئے تھے، مثلاً ملا گداعلی، بھائی خال و غیرہ۔

میر زاغازی کا بخت اگر یاور نه ہو تا توجو طو فان ملک میں اُٹھا تھا، وہ اس کم عمر نا تجربہ کار اور بے یار ومد د گار حاکم کو شکھے کی طرح اُڑالے جاتا۔

تاریخ طاہری کے مصنف نے ان تمام حالات کو مفصل لکھاہے۔امر اکی فتنہ پر دازیوں اور میر ذاکی وُ شواریوں کو جزئیات کی حد تک بیان کیاہے ،اس وقت جوماحول تھا۔اس کے متعلق اس تاریخ سے چند عبار تیں یمال نقل کی جاتی ہیں تاکہ حالات کا صحیح نقشہ ذہن میں آجائے :

مير ذاجب ايناميرول سي تنك آگيا تواس نے سوچاكه:

"اگر کے قابل امیر امور ملکی بہم رسد اور امعاملات ملک و مبلک کہ از بدرش ماندہ، سپارد، واز چنگ آن کھنہ گرگال، لیعنی و کیلان بدر، بدر آورد، چراکہ چنیں صاحبزادہ تیز فطرت را از بیدانش خود، خورد سال پنداشتند در نظر نمی آورد۔"

بے اعتنائی اور خود سری اس حد تک بہنچ چکی تھی کہ معمولی ملازم بھی نافر مانی کرتے ہوئے شرماتے نہیں تھے اور اس کی انتابیہ تھی کہ میر زاکے مویشیوں اور گھوڑوں تک کو وقت پر گھاس اور دلنہ نہیں دیا جاتا تھا اور بے زبان جانور جار چار دن تک بھوکے بیا ہے اصطبلوں میں بندھے رہے تھے،مصنف لکھتا ہے کہ:

"درابتدائے کار،وکیلان پدرش کہ میر زاخور دیرور دہ بود ند، چنال می پنداشتند کہ ایں طفل نادال باشد،ازویج نخواہد شد، بلکہ عاراز خدمت اومیداشتند۔" ایک روز کاواقعہ لکھتے ہوئے بیان کرتاہے کہ: " یکروز عرب کو که .... اینال رادر سواری دید ، وخود بطواف میر ذاجانی بیک آمده بود ،

بازگردیده در کنار مسجد در آمده به بهانه نماز نشست و میر ذانیز از فرط فترت ، دریافت

که این کدام فوج سوارال از من خودر اور گوشه گرفته روبرونیا مده از جمیس راه عبور
داشت."

بتانے والوں نے بتلیا کہ بیہ فلال شخص ہے جس نے اس طرح دانستہ تنجابل کیا۔ بھائی خال اور ملا گداعلی جو ان کے باپ کے زمانے کے امیر متصلور آگرہ سے بھی انہوں نے اپناوکیل اور مختار بناکر بھیجاتھا،ان کی کیفیت سے تھی۔

"از رعونت و نخوت در مهم و معاملات و خل نمی کرد که عمر عزیز را چگونه بدین طفل نا آز مود کارنا بموار رامصروف نماید-"

اورامیروں نے اپنی طرف سے ایک شخص احمد بیگ مهر نگ نامے کو مقرد کردیا که اورامیروں نے اپنی طرف سے ایک شخص احمد بیگ مهر نگ نامے کو مقرد کردیا که "او بااحوال میر زاپر داخته باشد، معاملات جزوی بدانش و قوف خود سر انجام نموده سمع مامی رسیده باشد، و مهام کل، اگر میر زانیز تھم فرماید تاازیں استفسار نمایند، در الفرام آن نہ کوشد، که صاحبزاده خورد سال چه از کار برزگ می داند، موجب برجم زدگی مکومت دولایت خوابد بود۔"

میرزا احمد بیگ کا تفر ر: ان تمام معاملات نے میرزاغازی کو پریشان کردیا، ملک سے روز بروزان کااٹرزائل ہورہاتھا،روپ کی آمدنی کم ہوتی جارہی تھی، فوج اور ملازم تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے سُت ، کاال اور نافرمان ہو گئے تھے۔ان مشکلات کی بنا پر آخر کار میرزاغازی نے اپنے ایک بہی خواہ امیر ، میرزا احمد بیک کو سلطنت کا مختار اور و کیل کل بناکر تمام سیاہ و سفید کا مالک بنادیا اور اس کو حکم دیا کہ :

"شارا موافق معاملات امور ملکی و مالی پنداشته، مهام کلی و جزوی در ولایت علی الاستقلال حوالهٔ ایشال فرمودیم، نوعی کمر اخلاص بسته بانصرام مساعی آرند، که آن واقعه طلبان چند، انگشت اعتراض برکار ایشال دراز ندارند، ورخنه در حکومت می اندازند، انشاء الله تعالی، آنچه مدعائے خاطر آل دولت خواه خوامد بود، همچنال نموده خوامد شد، اماایس به مه خود بینال را چنال در پاحساب آورده شر مساروشر منده دارند که از ما ملاحظه بیدانمایند-"

## احربیک نے عرض کیاکہ:

"اگرسایهٔ اقبال شا برین بندهٔ بے مقدار عاطفت گسر خوابد بود، والنفات روز بروز افزول خوابند فر مود، بتوجه عالی، بماجه پرداخت مهام خوابد شد، که سپای درست و خزانه وولایت بمرتبه معمور خوابد گشت، که صاحب بدولت آفرین خوابند فر مود، کسے که ازین نادولت خوابان، جریان امر ایشان نخوابد شد، بسرزائ و جزائ شائسته خوابدرسید، انشاء الله تعالی این بدگمان بے اعتقاد ناموافق منافق چندرا چنال روزها خوابد انداخت که از کردار نابموار منفعل و شر مسار گردیده، بر صائب رائے صاحب خوابد انداخت که از کردار نابموار منفعل و شر مسار گردیده، بر صائب رائے صاحب تدبیر ومعاملات ملک و فترت بعضے بندگان تربیت طلب دیدهٔ چیرت و حسرت خوابند کشاد۔"

میر ذااحمد بیگ نے اس کے بعد ایک اور بھی در خواست کی اور کما کہ:
"غرض گویال ازروئے غرض درباب بندہ عرض نمایند، تا تفحض و تمیز نشود، مسموع نہ فرمایند، ونوشتہ بدست خاص بدین مضمون مرحمت شود کہ در سخن صلاح دیداو کسی دیگرد خل ندارد۔"

تاریخ طاہری کے مؤلف نے لکھاہے کہ جب نیا تقرر عمل میں آیااوراحکام صادر ہوئے اور "اُن گُرگول کو پیتہ چلا، جو ملک کو بکری کی طرح اپنے اپنے چنگال "میں کے بیٹھے تھے، یکاخت "خواب خرگوش "سے بیدار ہو کر متحیر اور متفکر ہو گئے۔ سب سے زیادہ آگ بھائی خال کے لگی اور از پائے تامر بآتش حسرت و چیرت سوخت۔ "وہ نافذ شدہ تھم ہاتھ میں لے کر دیوال خانہ میں پنچااور میر زااحمد بیگ کو کھا۔ "اس ہو قوف صاحبزادہ "کے کہنے پر تم نے اپنے آپ کو کیسے ہو قوف میا جزادہ "کے کہنے پر تم نے اپنے آپ کو کیسے ہو قوف بنایا ہے کہ احکام صادر کرنے لگے ہو۔ "احمد بیگ نے مناسب اور موزول جواب دیا تو بھائی خال نے تن کر کھاکہ:

"او طفل نادان است ، از معاملات ملک چه خبر دار د ، این مهمات دابسته مامر د م است ، پدر شاهم اورا و هم ولایت بمایال سپر ده بود ، که در آنچه خبریت د خبر اخوای این سلسله دانسته باشد ، آنجنال نمایند-"

احمد بیگ نے جمیعت خاطر اور بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ: "ملک میراث اوست ، نہ میراث شا، بہر کہ سیارد ، بخود میداند ، فرد انیک و بدازو

در خواست خوامد فر مود۔" بھائی خال نے کہاکہ:

«مگرمامر دم راعزل دانسته ترانصب کر ده است ؟"

جواب ملاكه:

"از بندگی ایشال استفسار باید داشت تامعلوم مفهوم شود\_"

اس وفت ایک خادم مولہ نامی کوجو دربارے دولت رائے کا خطاب حاصل کر چکاتھا، بھائی خال نے میر زاکی خدمت میں دریافت حال کے لیے بھیجا، وہاں سے جواب لایا کہ:

"شارادر مهام خود تصدیعه نمی توانیم داد، که بسیار خدمت میر زائے مرحوم نموده اید،
الحال از دولت ما فراغت دارند که تختم تختم ماست، بسر که دستور ستوری می فرائیم،
دیگرال را متابعت او داشتنی باید، که بندگال را بجز اطاعت و تختم برداری جحت و
قدرت نیست، صلاح دولت خود درین دیده ایم که به جمیع معاملات ولایت بدست
اومی رسیده باشد و شاهم متابعت نمایند، که اختیار مابد بهت اوست."

یه کورا اور غیر متوقع جواب پاکرنه فقط بھائی خلال ہوش میں آیالور حالات سے مایوس ہوا بلکہ تمام خود سر امیر اور بے پروا اہلکار بھی بقول صاحب تاریخ طاہری، "از گوش پنبه عفلت بر آوردہ بہوش آمدند۔"

اب بظاہر توبیہ لوگ سر دست خاموش ہو گئے کیکن اندر خانہ ساز شوں لور تفرقہ بازیوں کی تاک میں رہے، تاکہ :

"اگر تفرقه و پریشانی و قصور و منتوریدید آید، واز جائے فتنه قائم شود، متانت و برتری ما بر میر زاے خود کام و خور د سال بظهور رسد۔"

ملکی معاملات کی اصلاح: ابتدائی مشکلات پر قابوپانے کے بعد میر ذااحمد بیک نے فوراً ملکی معاملات کی طرف توجہ دی، فوج کواز سر نو دُرست کیا، تنخواجیں جوایک عرصہ سے وقت پر ملنا بند ہوگئی تھیں، با قاعدگی کے ساتھ جاری کیں، عوام کو خوش حال بنانے کی تجاویز عمل میں لایا، ملک اور در السلطنت کے شرفا اور مستحق لوگوں کے وظائف پھر سے جاری کیے اور ایوانِ حکومت کا پروگرام اس طرح بنایا کہ ہر عرضی گزار اور داد خواہ معروضہ بیش کرنے کے بعد تین حکومت کا پروگرام اس طرح بنایا کہ ہر عرضی گزار اور داد خواہ معروضہ بیش کرنے کے بعد تین

دن کے اندر اندر اینے مقصد اور مطلب کو پہنچ جاتا تھا۔

جاگیرات کا نظام بھی نئے سرے نے دُرست کیا۔ قبل ازیں تمام جاگیر دار آمدنی صاف کر جاتے تھے اور سر کاری لوازم کی ادائیگی بھی "خرائے فصل" کے بہانے سے ٹال جاتے تھے، اس فتم کے لوگوں لور اہلکاروں کی جاگیریں ضبط کر کے خالصہ سر کاری میں شامل کر دیں اور باقی جو جاگیر دار نج گئے دہ خوف کی وجہ سے آئندہ کے لیے دیانت دار اور ایماند اربن گئے۔

ان تمام نے اور موٹر انتظامات کی وجہ سے ملک میں سکون محسوس کیا جانے لگا، ملک کی سر سبزی اور عوام کی خوشحالی بڑھنے لگی، سب رعایا میں جان آگئی، ناامیدی مایوسی اور اس کی وجہ سے جوانتثار کی کیفیت پیدا ہوگئی تھی، رفتہ رفتہ دُور ہونے لگی، مملکت پر اپنے نوجوان حاکم کے تدبر اور حکمر انی کے انداز کا سکہ بیٹھنے لگا۔

میر زاغازی ان حالات کو د مکیے کر مطمئن ہو گیااور اپنے باتد بیر اور نیک نہاد وزیر کو سلطان کے لقب سے سر فراز کیا۔

بعناو تولی کی ابتدا: معزول شدہ امرا اور بیدخل کار ندے پہلے تو خاموش اس انظار میں بیٹے دے کہ سوائے ان کے برباد شدہ سلطنت کا انتظام نہ میر ذاسے سنبھلا اور نہ اس کے مخارِ کل احمد بیک سلطان سے سنبھلے گالندا مجبور ہو کر جلد ہی پھر انہیں کو عنان اختیار واقتدار سونپی جائے گی لیکن جب گاڑی بڑے ذور سے چلتی ہوئی نظر آئی اور کافی عرصہ تک ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی توانہیں خطرہ پیدا ہوا کہ اگر زیادہ وقت یوں ہی گزر گیا اور انتظام ملکی کی بنیادیں بختہ ہو گئیں تو پھریہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلدستہ طاق نسیاں ہو جائیں گے، للذ اانہوں نے از سر نو اینے آپ کو منظم کیا اور ایک دفعہ پھر انتظار اور فتنہ بھیلانے کی ترکیبیں کرنے گئے۔

ملک میں مواد موجود تھا، خود میر زاکے خاندان میں دوافراد ایسے تھے جو سلطنت حاصل کرنے کی دبی دبی آرزودل میں رکھے ہوئے تھے، ایک میر زاعیسیٰ ترخاں جو دہیں تھیہ میں موجود تھا، ان کی بشت پر تھا، تھااور سمجہ قبیلہ جو والدہ کی طرف سے ان کاعزیز ہو تا تھااور بہت طافت ورتھا، ان کی پُشت پر تھا، اور دوسر امیر زامظفر بن میر زاباتی ترخال جو ایک عرصہ سے کچھ کے راجہ کے پاس مقیم تھا اور میر زاکا چیاہو تا تھا۔

ان دو کے علاوہ امر اکا ایک اور خاندان بھی میر زاغازی کی عدم التفات کی وجہ ہے اپناا قتد ار

كهوچكا تفالور دوباره اختيار حاصل كرف كالبرزومند تقاءوه شاه قاسم خال ارغوان كاخاندان تغل

شاہ قاسم خال خود اور اس کا بیٹا امیر ابوالقاسم سلطان دونوں عہدِ ترخانی کے بائٹر اور ذکی اقتدار فوجی جرنیل امیر اور جاگیر دار تھے، گزشتہ دور میں اس خاندان نے بڑے بڑے فوجی اور مکلی کارنا ہے انجام دیے تھے۔ میر زاجانی کے زمانے میں عمر کوٹ کے راجہ سودرہ کوشاہ قاسم نے مغلوب کر کے عمر کوٹ کو حاصل کیا تھا۔ نجر پور کا علاقہ بھی سالھا سال سے ان کی تحویل اور جاگیر میں چلا آرہا تھا، علاوہ ازیں خود فرماز واافر اور سے رشتہ داری کا قریبی تعلق رکھتے تھے۔ میر زاعانی کے والد میر زاجانی بیگ نے شاہ قاسم خال ارغون کی صاحبز اور سے عقد کیا تھا، جس کے عازی کے والد میر زاجانی بیگ نے شاہ قاسم سلطان کی لڑکی پہلے ابوالفتے سے منسوب ہوئی اور اس کے انقال کے بعد میر زاغازی کے عقد میں دی گئی تھی۔

ابوالقاسم سلطان بے پناہ شجاع اور بہادر جنگجو تھا، تاریخ طاہری میں اس کے متعلق لکھاہے

"بهر طرف که رجوع می داشت فتح می گردید، الحق جائے آل داشت که ازال حین بازکه حیام در دست گرفته بیج جاشکست نخور ده بود، و کار باکرد که درال عمد میال نواحی کسی یاد نداشت، چنانچه در حیات میر زائے مرحوم سودهائے عمر کوث راشکست داده، بید خل ساخته، در قلعه ایشال در آمده چند شانروز خانه بائے راجپوتال مع زنال آنها تقسیم نموده بنوکران خود داد، و گاوکشی بمر تبه داشت که تمام چاه و تالاب مندوال از جیفهٔ آل بالامال ساخت."

پھر لکھاہے کہ انہوں نے اپنی بہادری، مردانگی اور سپاہیانہ فن کاری کی دھاک ایسی بٹھادی تھی کہ:

"اگرباتفاقا کی طرف میل سواری میداشت، ہر طرف مردم ملاحظہ می کردند۔"

یہ بہادر اور ذی و قار خاندان جس نے ایوان حکومت کو قائم رکھنے ہیں ہمیشہ سے ستون کا کام دیا تھا میر زاغازی ہے رُوگر دال ہو گیا تھا۔ خسر و خال، چرکس، بھائی خان اور گداعلی وغیرہ تو احمد بیک کے تقرر کے بعد حکومت کا تختہ اُلٹنے کے لیے تئے ہی بیٹھے تھے، چنانچہ تاریخ طاہری کامؤلف انہی کے لیے لکھتا ہے کہ :

" حسودان چند، کمنه کار از تشویر خجالت، خود رامعزول پنداشته، شروع شورش در

اطراف وجوانب ولايت سامخند "

ملک میں جب تک فتنہ و فساد پھلے، اس وقت تک ان لوگوں نے خود تھنہ کے شر میں بلوے کرانے شروع کردیے تاکہ درالسلطنت کا امن وابان سب سے پہلے غارت ہو جائے اور اس کے اثرات سے یہ ملک میں فائدہ اُٹھا ئیں۔ چنانچہ ایک دن ندیم کو کہ اور قاسم علی کو کہ کو ایوانِ حکومت کے احاطہ میں دیوان خانے کے اندر مجمد علی، سلطان کابلی، اس کے بیٹے مجمد معین ابوانِ حکومت کے احاطہ میں دیوان خانے کے اندر مجمد علی، سلطان کابلی، اس کر کت کے بعد وہ اور خالو صبور علی نے بلاوجہ اور بے قصور دن دھاڑے شدید زخمی کر دیا، اس حرکت کے بعد وہ دیوان خانہ سے نکل کراہے گھر تک چلے گئے لیکن کسی کو مجال نہ ہوئی کہ ان کو گر فرار کے ۔

میر ذاغازی نے جب ان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو دو ٹوک جواب دے کر اس کو واپس کر دیا، شہر میں اختثار بھیل گیا۔ لوگ دوگر وہوں میں بٹ گئے اور باہم دست بہ گریبال ہوگئے۔ میر ذاکے آدمی بڑی مشکل سے حالات پر قابوپا سکے اور آخر مجر موں کو ان کی حویلی کے قریب قتل کر دیا گیا۔ اس طرح چندا کی اور بھی اس قتم کے واقعات شہر میں رونما ہوئے، جس کی وجہ سے انتظام میں خلل بیدا ہو گیا۔

میر ذاغازی جو سلطان احمد بیک کو مقرر کر کے خود:

" در محل "عشرت گاه "و " د لکشا" که در ال حین نو بنا فر موده بود ند ، به د لبر ان د لخواه و ندیمان غم کاه ، گاه بریگاه بعیش و طرب به "

مشغول ہو گیاتھا،ان واقعات سے چوتک اُٹھا اور چاہا کہ ان تمام شورہ پشتوں کا ایک ہی د فعہ قلع قبع کردے ، چنانچہ سب سے پہلے خسر و خال چرکس کو ختم کرنے کا ارادہ بلکہ اہتمام کیا،لیکن میر زاعیسیٰ ترخال کے ذریعے جو اس اہتمام کے وقت موجود تھا، خسر و خال اطلاع پاکر پچ گیا۔ میر زانے عیسیٰ ترخال کو یہ تیج کرناچاہالیکن وہ بھی تھت سے نکل کر سمجہ قوم کے قبیلہ میں جاکر پناہ گزیں ہو گیالورا تظار کرنے لگا کہ :

"امروز فردافتنہ قائم خواہد گشت و مرانیزاز ملک یک گوشہ بدست آید۔" میرزاغازی ابھی مقامی امراکے قلع قبع کرنے کی تدبیر کرہی رہاتھا کہ نصر پور کے علاقے میں ابوالقاسم سلطان نے بغاوت کاعلم بلند کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔

ابوالقاسم سلطان كی بغاوت: ابوالقاسم نے ديکھا كه اگر اس وقت اور موقع سے فائدہ

اُٹھاؤں توکسی کی مجال نہیں کہ میرے مقابلے میں منظم ہوکر آئے کہ اور:
"تمام حکومت ملک بدست ماخواہد آمد ، کدام کے است کہ روبروئے مشمشیر خواہد کشید۔"
فنچ کے بعد جو پروگرام ذہن میں تھا ،اس کا نقشہ صاحب تاریخ طاہری نے یول کھینچاہے:
"میر زافر زند ماست چند دیہ بدوجا گیر می سازم د پیش خود نگاہ میدارم ، باقی میک سر بہ
تے میں ذہر نہ نہ نہ نہ اور مع جو ملی وفرن یاں وابالک و بنفال و خاص خیالاں

تحت تصرف ماخوا مدشد، غلامال مع حویکی و فرزندال واملاک بنفرال و خاصه خیلال خویش می بخشیم۔" خویش می بخشیم۔"

یہ تمام پروگرام بناکر بعنوت کی ابتدایوں کی کہ ایک تاجروں کا قافلہ تھفہ سے جیسلمیر کی طرف جارہاتھا، جبوہ فروں کے قریب سے گزراتو تمام مال واسباب کوٹ کران کوواپس تھفہ روانہ کر دیا۔ قافلے نے شہر میں پہنچ کر میر زاسے داد خواہی جاہی، میر زانے ایک خط لکھ کران کو میر میں کا کید کی اور اکھا کہ:

"این نوبت ازیں فعل ناہموار ایثال در گذشیم و من بعدہ، مردم خودرا منع از بد فعلی خواہند واشت کہ لائق نیست۔"

اس خط کا کیاا تر ہونا تھا، مال اسباب واپس کرنے نے بجائے لکھا کہ "آپ کے اور میرے در میان آئندہ" ایں بارگاہ" کی سر حد حدِ فاضل ہے، اس طرف میری حکومت اور اُس پار آپ کا عمل رہے گا، اگر آپ نے زیادہ ہاتھ پاؤل نکالے تو میں اپنی سر حد" کنار علی جان" تک لے آؤل گا۔ "اس کے بعد اس نے وہ ہنگامہ بپاکیا کہ آمدور فت کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں۔ میر زاغازی کے تحصیلد ارول اور تمام شقہ داروں کو مہال سے خارج کردیا۔ تاریخ طاہری کا

بیان ہے کہ:

"فتنه بمرتبه قائم ساخت وحادثه بمرتبه انداخت که راه آمدوشد کشتی و خشکی مسدود ساخت ، امن و این ساخت است که راه آمدوشد کشی مسدود ساخت ، امن وامال از مفتونی آل فآل در گوشهٔ کمال ودم شمشیر نمال گردیده-" شهر کی بیجانی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھاہے که:

"چون در مردانگی دد لادری از خور دی باز علم والف بود، شهری و سپابی خور دو بزرگ، از تاخت بیدر یغ بودر یغ بر حال خولیش می خور دند، که الحق اگر بے اختیار تاخت بدین صوب آر دکیست که روبر دیے لوگر دیده از عمد هٔ مصافش بر آمد۔"

تھے اور ملک کے دوسرے موشوں میں جتنے شورہ پشت امیر **لور امرا تاک میں تنے**سب

## نے سمجھاکہ:

"نان مادرروغن افتاد ، الان وقت ماست ، میر زارا زبون خواهیم ساخت."

ان حوصله شکن حالات میں ، بلکہ چاروں طرف مخالفت اور بغاوت کے حالات پیدا ہو چکے سے ور سپاہیوں اور شہریوں کے حوصلے خوف و ہر اس سے بست ہو چکے سے میر زاغازی اپنے لفکریوں کو لے کر باغی کی سر کوئی کرنے محل "دکشا" اور "عشرت گاہ" سے بر آمد ہوا۔
شکریوں کو لے کر باغی کی سر کوئی کرنے محل "دکشا" اور "عشرت گاہ" سے بر آمد ہوا۔
شاہی فوج کی تعداد مورخ نے نہیں بتائی جو کچھ تھی وہ افتان و خیز ال نفریور کی طرف قدم م اٹھا رہی تھیں۔ تھی سے لے کر "میرن کا تیار" تک اس فوج نے بلغار کرتے ہوئے جس شان سے راستہ طے کیا ہے ان کی تصویر تاریخ طاہری میں یوں مرقوم ہے :

"منزل بمنزل بمنزل، خندق كنال، واحاطه كنال، ازيم وياس آن قان يطاقي و چوكى نشان مير فتد، هرشب هراس از حدمى داشتد، كه مبادا اودر راه شب خون آرد."
مورخ نا بي طرف سے ابوالقاسم سلطان كے متعلق رائد ہے ہوئے لكھا ہے كه:
"واقعی انسانیت ود بدبه و لاور ی بجائے بود كه چنین كارها، از انگشت چپ، تركش بند،
فروترین لومی آمد، اكثر مردم عام و چه خاص نیز از رعب چنین می پنداشتد كه اگر نیم
شب از يک طرف تاخت نمود، حاجت تردد ديگر نبود از بس كثرت لشكر با هم ديگر می
افرادند."

ابوالقاسم سلطان کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہی لشکر شب خوں کی وجہ ہے سخت ہر اساں ہے تو میرن کا تیار کی منزل پر کملا بھیجا کہ :

"ابوالقاسم ازین قشم زبول نیست که از جمعیت لشکر شااندیشیده به شب خول کو شش نماید، ازین دجه تا حال شب خول نیا در ده که صف جنگ خوامد نمود و در روز روشن میدان از خون بلال رنگارنگ خوامد ساخت."

قلعہ شاہ گڑھ کے سامنے شاہی کشکر نے جاکر پڑاؤڈالااور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوگئے،ابوالقاسم سلطان پرشاہی کشکر کوئی اثر نہیں تھا،وہ بدستور اپنے لاف گزاف میں مصروف تھا، تاریخ طاہری میں ہے کہ:

"ابوالقاسم سلطان نیز در عین ہوا پیش گاہ صبوحی زدہ، بربرج بارہ می نشست و به نزدیکان خوداز مستی شراب ونخوت جواز ہمیں سخن لاطائل می پیمود که والدہ میر زاجانی بي اگر مع دلابت در كابين مآيد ما بعقد پدر خود شاه قاسم خال بر آريم ، وو يكر دختران محد با قر و جميع ترخال كه در محل ايثانست بربرادرال وخويثال قسمت نموده مي وهيم و نال مقربال لوبه نزديكال خوليش برسياريم-"

۰۰، ۰۰ "اگر طرف داری فرزند خود نماید، در جمه عالم شهرت حرام ممکی یابد، واگر شماید، مر دودو طعون آن حق ناشناس شود - "

بہت بردی کوشش کے بعد آخرشاہ قاسم صلح لانے میں کامیاب ہوالور شرطیں ہے ہے پائیں کہ بچھلے تمام قصور نظر انداز کیے جائیں گے ،ابوالقاسم کی جان بخشی کے ساتھ ساتھ ان کے متعلقین کے قصور بھی معاف ہول گے۔ بھشر طیس قرآن مجید پر طے پائیں،اس کے بعد ابوالقاسم اپنا باب لور بھائی مقیم سلطان کے ساتھ میر ذاکے حضور میں آیا، لیکن:
ابوالقاسم اپنا باب لور بھائی مقیم سلطان کے ساتھ میر ذاکے حضور میں آیا، لیکن:
"از بس دماغ ور عونت ہادر سر لو جبلی واقع گشتہ بود، در مجلس کہ در آمد، بیج کس را از جملہ انسان نمی شمر د۔"

بظاہر تو ملک خانہ جنگی ہے نے گیا کیان نہ ابوالقاسم کے دماغ ہے رعونت می اور نہ میر زا عازی کے دل کامیل گیا، کلام اللہ در میان میں آگیا تھا اس لیے میر زاکو کیا کلام ہو سکتا تھا۔

شاہی پڑاؤ ابھی اس جگہ پر موجود تھا، ابوالقاسم بھی بھی میر زا غازی کی خدمت میں مرسری طور پر حاضر ہو جا تا تھا لیکن کروفر، نخوت اور پندار میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میر زانے اس مرسری طور پر حاضر ہو جا تا تھا لیکن کروفر، نخوت اور پندار میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میر زانے اس دور ان میں اس کی جبلت کا اندازہ لگا لیاور فیصلہ کیا کہ بید کا ناکسی طرح سے ہٹادینا چاہیے ، جان لینا تو اب اس کے بس کی بات نہیں تھی البتہ اُس کی آنکھوں میں سلائی کرانے کی تجویز اُس کے ذہن میں آئی تاکہ اُس کو بینائی ہے محروم کر کے ہمیشہ کے لیے بیکار بنادے۔

و بہن میں آئی تاکہ اُس کو بینائی سے محروم کر کے ہمیشہ کے لیے بیکار بنادے۔

ابوالقاسم کی بینائی ختم کی گئی: تیراؤ کے ساتھ ہرایک ندی بهدر ہی متعید میرزاغازی

ایک دن کشتی میں سوار ہو کر دو سرے کنارے کی سبزہ زار میں جا کر بیٹھالور ابوالقاسم کو کہلا بھیجا کہ اپنی تصنیف"چنیسر نامہ"لے کر آئے تاکہ شعرو سخن کی مجلس قائم کریں۔

آدمی تاک میں تھے، جب سلطان کشتی میں سوار ہوکر در میان میں پنچا، اس وقت باباعلی یا باغ علی (۱۲)، نامی ایک تنومند فخص نے اُن کے دونوں ہاتھ بکڑلیے، دوسرے نے اُن کے سر سے دستاراً تارکراُس کی مشکیں کس لیس، تیسرے نے اُس کے کمر سے شمشیر اور خنجر نکال لیااور وہیں کشتی میں سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں بھیر دی گئیں۔

محمہ علی سلطان نے اس سازش کے متعلق ایک خط کے ذریعے اس کو مطلع کیا تھا مگر بد بختی آچکی تھی، قسمت بلیٹ گئی تھی۔وہ خط راستہ میں اُسے ملااور بغیر پڑھے اُس نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔

اس کے بعد میر ذاکے تھم سے سر کاری سپاہی سلطان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تمام لشکر کو متہ وبالا کر دیا، سوائے ایک جعفر علی ارغون کے جو بہادری سے لڑتا ہوا گر فتار ہوا، باقی سارے کا سار الشکر بغیر مقابلہ کیے ، جد هر رستہ ملا، بھاگ کھڑا ہوا۔

ابوالقاسم لوراس کے ساتھی جعفر علی ارغون کو میر زاکے تھم سے عرب کو کہ کا ملازم دریا خال تھے لیے گیا اور وہیں جاکر اپنے قید میں رکھا۔ ابوالقاسم کی تلاش سے محمہ علی سلطان کا بلی کاوہ رقعہ بھی نکلا جس میں اُس نے ابوالقاسم کو اس سازش کی اطلاع دی تھی، چنانچہ میر زانے اُسی وقت اس کو توب کے سامنے رکھ کر اُڑوادیا۔

جب بیہ ہنگامہ ختم ہوا، اس وقت جتنے شورہ پشت تھے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور میر زاعیسیٰ ترخان جوایک عرصہ ہے اس فتنہ و فساد میں اپنی حکومت کے خواب دیکھ رہاتھا، ٹااُمید ہو کرسمجہ قبیلے سے نکل کر، سیدھا آگرہ کی طرف اکبری دربار میں پناہ لینے کے لیے چل دیا۔

میرزاجب اس کارروائی سے فارغ ہو کر تھٹہ پہنچا تو بقول صاحب تاریخ طاہری : "مرد مرک ادراخہ میرال میں ایٹ میر نظر نمی آید میں جد میری اور بیم

"مردم که اوراخورد سال پنداشته در نظر نمی آورد ند، چوں بیداز بیم ...... لرززیدن گرفتنه\_"

باباطالب اصفهائی کی آمد: میر ذاجب اس انتثار میں مبتلا تقادر ابوالقاسم کی مهم پر تھیہ سے غیر حاضر تھا اس وقت باباطالب اصفهانی تھٹھے پہنچا۔ اے اکبر بادشاہ نے خلعت، پرولنہ اور

أمراكے ليے انعامات دے كرروانه كيا تھا۔ اكبر نے ان كويہ بھى كما تھاكہ واليبى ميں مير ذاكوساتھ ليتا آئے تاكہ وہ خور دسال شاہى دربار ميں حاضر ہو كر مزيد نواز شات لور مراحم خسر ولنہ سے فيض ياب ہو، جيساكہ مآثرر حيمى كى اس عبارت سے ظاہر ہو تاہے :

"باباطالب اصفهانی رابرسم ایلی گری مقرر نموده که به منته رود ، و میر زاغازی و و کلائے اور ابنواز شات بادشاہی سرفراز ساختہ بدربار آورد" (۱۳)۔

بابطالب خطه میں میر زاک والیس کا تظار کرنے لگا، طاہری کے مصنف نے لکھاہے:
"باباطالب خطه میں میر زاک والیس کا تظار کرنے لگا، طاہری کے مصنف بخضور لو
"باباطالب ایلی ، دریں او قات از دارالخلافه رسیدہ بود، و تمام ایں واقعات بحضور لو
گذشت ، وہمیشہ استعبال بر آمدن باعلیٰ حضرت می نمود اما چوں می دانست که معاملات
ملک ایں مرد آدمی ابتر و پریشان است ، رعایت نیز نگاہ می کرد، بلکه وستش ازین قسم
نمی رسید کہ اورا تحکم نمودہ بر آرد۔"

اس خلفشار میں میرزاکے تقریباُدو برس ضائع ہو گئے، ۹۰۰اھ میں عنان حکومت ہاتھ میں لیاور ۱۱۰اھ تک مہمات ملکی میں مصروف رہا۔ جب ابوالقاسم کی بغاوت ختم ہو گیاس کے بعد قدرے سکون ہوالور دوبارہ اپنے ملک کی نظم و نستی کی طرف توجہ دی چنانچہ طاہری میں لکھا ہے۔ قدرے سکون ہوالور دوبارہ اپنے ملک کی نظم و نستی کی طرف توجہ دی چنانچہ طاہری میں لکھا ہے۔

"دردوسال بعداز نوت پدررونق ولایت به مرتبه داد، که الملِ سندراله از دادود هش... آباد ساخت اکثر او قات شبها در شهر مخفی سیر می کردواحوال هریک از نیک و بدمعلوم نموده بااحوال اومی پرداخت-"

اس دوران میں ایک اور چھوٹی ی بغاوت ملک کے ایک حقے میں نمودار ہوئی۔ جام ہالہ کھور
ولد جام دیسر کرالہ کا جامیر دار بلکہ ایک طرح سے خود مختار حاکم تھا۔ سندھ کا بیہ حقہ مخطہ اور
کچھ کے در میان تھا۔ جام نے ملکی انتشار سے فائدہ اُٹھاکر شورش شروع کی۔ خوش تسمتی سے جام
کا ایک عزیز جام داؤد اُس سے کٹ کر میر زاغازی کی طرف آ حمیاجس کی امداد سے غازی کے لشکر
نے جام کی بغاوت کا فور آستہ باب کر دیا اور اس کو ختم کرنے کے بعد میر زانے اس علاقے کو تمن
حقوں میں تقسیم کیا۔ ایک جام داؤد کو اس کی خدمات کے صلے میں دیا اور باقی دو حقے سرکاری
خالصہ میں شامل کردیے۔

۔ اس سر دسیات میں ہو کیا ہے۔ میر زاغازی کی خوش بختی اور اقبال مندی تھی جس کی وجہ ہے وہ اتنی جلد کامیاب ہو کیا درنہ کم عمری اور نا تجربہ کاری کے ساتھ ساتھ جب کہ تمام درباری، پُرانے امیر ، ذاتی ملازم اور ملک کے سربر آور دہ لوگ مخالفت پر تیار تھے تو یہ امکان سے باہر تھا کہ وہ اس آسانی کے ساتھ سب پر قوی اور قادر ہوجائےگا۔

سعید خال چخت کی آمد: یہ تمام واقعات جیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے ۱۱۰ او تک کے ہیں۔
باباطالب اصفہانی کو تھے میں رہتے ہوئے ایک مدّت ہو چکی تھی۔ غاذی کی جائز اور ضروری
مصروفیتی دربار کی حاضری ہے روک رہی تھیں۔ اُدھر دربار میں اس غیر حاضری کی وجہ ہے
چہ میگو ئیال ہور ہی تھیں۔ غالبًا میر ذاعیسیٰ ترخان جو سندھ سے بھاگ کر آگرہ دربار میں پہنچ چکا
تھا، اُس نے بھی کچھ نہ کچھ مر گوشیوں سے کام لیا ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ کی خاطر میں غبار آیا اور
غاذی کی غیر حاضری کو نافر مانی پر محمول کر کے سعید خال چختہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ
حالات کا جاکر جائزہ لے اور فور آمیر ذاکو دربار میں لے آئے۔ یہ ۱۱۰ او کا واقعہ ہے، جیسا کہ
مآٹر الامراکی اس عبارت سے ظاہر ہوگا:

"درسنه ۱۱۰اه میر ذاغازی در تهته بعد مر دن پدر خود جانی بیگ خیال خود سری پیش گرفت، عرش آشیانی ملتان و بکھر را بجاگیر سعید خال شخواه فر مود ، لورا برسر میر زا تعین کرد" (۱۴)۔

"خیال خودسری"ور" برسر میرزانعین کرد" کے الفاظ سے صاف ظاہر ہو تاہے کہ دربار کی فضامیر زاکے حق میں مکدر ہو چکی تھی۔مآثر حیمی کے الفاظ بیر ہیں :

"سعیدخال چغنائی کو که را با ہیست ہزار سوار مقرر نمود ند که رفتہ میر ذاغازی را بیا یہ سریر خلافت میسر آور د"(۱۵)۔

اس عبارت میں 'نبیست ہزار سوار "اور "میسر آورد" کے تیور درباری جذبات کی غمازی کررہے ہیں۔

سعید خال کے ساتھ ساتھ غالبًا میر ابوالقاسم نمکین کے نام جو کہ اس زمانے میں بکھر میں موجود تھا، میر ذاکو لانے کے لیے فرمان جاری ہوا۔ اکبر نامہ کا مصنف سال ۱۱۰اھ (۲۷ سال اکبری) کے حالات میں لکھتاہے کہ:

"بالبوالقاسم نمكين فرمان نافذ گشت مير زاغازي را باخسر وخال غلاے كه معمّد اوست

روانددر گاه والاسازد" (۲۱) ـ

بادشاہ ابھی تک اس خیال میں تھا کہ خسرو خال غلام میر ذاکا معتدہ ،اس کو کیا خبر تھی کہ اس معتد غلام نے کیا کیا کار ہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور اپنے فرائض منصی کو کس طرح نبھایا ہے۔

۔ ، بہر حال باباطالب اصفهانی ابھی تک تھٹے میں فروکش تھاکہ ۱۱۰اھ میں سعید خال چنختہ بھی بیں ہزار سواروں کے ساتھ بلغار کرتا ہوا بھر میں پہنچ گیا، تاریخ طاہری نے اس کی آمہ کی

اطلاع يول دى ہے:

"درین وقت خبر آمدن سعید خال اشتهار یافت که مجر فتن ایثال از آن جامتعین ایرون وقت خبر آمدن سعید خال اشتهار یافت که مجر فتن ایثال از آن جامتعین گردیده، اگر بطوع وطور خولیش دریافت او نموده - ملک و مردم اومامون خواهند ماندوالا بازولایت یانمال کشکر مهند خوامد گشت - "

کم عمر اور مصیبت کامار امیر ذاغازی پریشان ہو گیا، اکبر کی ایک فوج ملک کوروند کراس کے بہت کے لئے کہ دوسر کی فوج اس باپ کو لئے کرگئی تھی، ابھی اس پائمالی کے اثرات دُور ہونے نہیں پائے تھے کہ دوسر کی فوج اس کو لینے کے لئے سر حدپار کر آئی۔ دربار کے صحیح اجکام اور سعید خال کی آمد کا اصلی مطلب ابھی معلوم نہیں تھا۔ ملک نے اور خود میر ذانے بھی اس کی آمد کو دوسر کی جنگ کا پیش خیمہ سمجھا۔ جنگ کی حالت میں میر ذانے خیال کیا کہ "کی "کی پہاڑ پر ایک مضبوط قلعہ بناکر اپنی حفاظت کی حالت میں میر ذانے خیال کیا کہ "کی ضرورت تھی۔ علاوہ ازیں مقابلے کے حفاظت کی جا سکتی ہے لیکن اس میں بہت بڑے خرچ کی ضرورت تھی۔ علاوہ ازیں مقابلے کے لئے یہ ملک تیار تھالورنہ میر ذاکی خواہش تھی کہ ان حالات میں ملک اور رعایا کو مصیبت میں مبتال کرے۔

سیا بیرور بات مملکت کا انظام چار و ناچار خسر و خال چرکس کے حوالے کیا اور عرب کو کہ اور والہ قلی دیوان کو لشکر تحویل میں دے کر ملک کی حفاظت کے لیے چموڑا، شاہباز خال، احمد بیک سلطان، لطف الله سلطان، خواجہ امیر بیک بخشی اور خسر و خال کے بیٹے بھائی خال کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار کیا۔

آخری طور پرروانہ ہونے سے قبل چندروز کے لیے" فتح باغ "میں آکر ٹھیرااور وہیں ہے بیٹھ کر سفر کی تیار یوں میں مصروف ہوا۔

ابوالقاسم کا فرار: ابوالقاسم سلطان عرب کو کہ کی حویلی میں قید تھا، دریاخان کو اس کے پسرے اور نگران کا انتظام سُر د تھا۔ حویلی بے حد مضبوط تھی اور چوکی پسرے کا بھی انتظام مناسب طریقتہ پر کیا گیا تھا، تاریخ طاہری نے لکھاہے کہ عرب کو کہ:

" دریا خال افغان خدمت گار خولیش را با جماعت دیگر بروپاسبال گزاشت\_ باوجود خانمائے چنال محکم که طبقه دوطبقه در در داشته ، درول و برول چوکی گماشتند\_"

اس کے ساتھ قیدی ہے بہت بہتر سلوک بھی روار کھاجا تا تھا۔اس کے آرام و آسائش کا لحاظ بھی ہر طرح کیاجا تا تھا، حتی کہ:

رعایت آل فتنهٔ وفت ازیں قتم می داشتند که بدان کورے خواہ عورت و مر داگر طلب می کرد ، کے مانع نمی شد۔"

پھر لکھاہے کہ :

"اگرچه چون باز چیم دوخته، محبوس منزل بود، اماز نشاط و طرب که دلش می خواست کمی و کوتای نداشت.

روزاندرات کوان کی بهن"شاہ بیگم"جو میرزاجان مرحوم کی محل تھیں شیرینی بھیجا کرتی اں۔

جب میرزا" فتح باغ" میں جاکر ٹھمرا تواس بمادر نابینا کو قیدے رہائی پانے اور ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائی کی سُوجھی، چنانچہ میرزا ابھی فتح باغ میں مقیم تھا کہ اس نے اپنی تجویز کو عملی جامہ پہنادیا۔

قید سے رہائی اس طرح پائی کہ روز انہ رات کو فیرنی کی آنے والی قاب میں بجائے فیرنی کے ایک دن رسی منگوائی۔ اس کو باد گیر میں باندھااور کمرے سے باہر کی طرف نکل گیا، " پنبہ واہی" میں کشتی اور اس کے دوسرے کنارے دواو نٹول کا انتظام پہلے سے کرر کھاتھا، چنانچہ قیدو بند سے رہائی یا کرراہِ فراراختیاری۔

طاہری کے مؤلف نے جیرانی کے ساتھ لکھاہے کہ:

"کے در خاطر اس خطرہ ہرگزنہ بود، کہ آل بے چیم تنا تواندازیں خانماکہ سر بفلک

بودہ اند بجزباد گیر کہ ازال گریہ باحیلۂ روباہی می ہر آیدور اودیگر ندار ند، تواند ہر آمہ۔"

جمعہ کی رات کو یہ فراری ہوئی، دوسری صبح کو جب ہندو ہوجا پاٹ کے لیے وہال سے

گزرے تو باد گیر سے لئکتی ہوئی رہی پران کی نظر جاپڑی۔ان کوشک گزرا، جب ان کی اطلاع پر

آکر دیکھا گیا کہ وہاں قیدی تو ندار د تھا البتہ ایک چار پائی دیوارے گی ہوئی تھی جس پر میہ پاؤل رکھ

کر باد گیر تک پنچا تھا۔

ابوالقاسم کی جابحد ستی کا کمال میہ تھا کہ نہ فقط خود رہائی حاصل کی بلکہ اپنے ساتھ اپنے دوسرے ساتھی جعفر علی ارغون کو بھی دوسری حویلی ہے جس میں وہ بند تھا نکال کراپنے ساتھ

ليتأكيا

میں ہے۔
میر ذاغازی کو "فتح باغ" میں یہ اطلاع پنچی، بہت پریشان ہوا۔ ملک کا انظام خسرو کے
ہاتھ میں دے چکا تھا، ابوالقاسم آزاد ہو گیا تھا، خود ملک ہے باہر جارہا تھا جمال سے واپسی کے
متعلق کوئی ضانت نہیں تھی۔ان حالات میں مملکیت کا حشر کیا ہو تا وہ ظاہر تھا۔
ابوالقاسم کے فرار ہونے سے میر ذاغازی کو تو تشویش ہوئی لیکن شہر کی حالت دگر کول

ہو گئے۔طاہری میں ہے کہ:

"ازرعب آن بے بھر، صاحب و بدبه، اضطراب در سپائی و شهری چنال پیدا گشت که گویا بزار لشکر جمیں زمال از جائے بر شهر خوابند لا نحت - " دریاخال جس کی تحویل سے قیدی فرار ہوا تھااس کی حالت بیہ تھی کہ : "آن پیچارہ از هم خورون خانمان متفکر و جیر ال بود - که اگر لور ابدست نخواهد آورد، اہل و عیالش رابد بگر ال خوابند بخشید وخود خوراک کدام سگال تشنه خول می گردد - " شهر میں پھیلی ہوئی افواہوں اور چہ می گو ئیوں کی اپنے آ تھموں دیمھی ہوئی لور اپنے کانوں سنی ہوئی رد کداد مصنف نے یوں لکھی ہے :

"فقیر بگوش خود، از مردم شهر بگاه آن روز جمیس استماع می داشت که امثال ابوالقاسم بخر برراحواله روباهان می سازدو بهر چه از زبان الل بازار دامناف می آمد، می هندو بگاه که لو را بدست آورد، جمال مردم بدال زبال صدانواع مدح لوی هند که چه خوش بهادرو داورے و مردانہ بود کہ اور اگر فتہ آوردہ، آرے عزو خواری قھر ولطف ارادہ باری است، دریک ساعت خوار راعزیزے۔ سازد وعزیز راخوارے گرداند، کے را مجال ویارائے دم زدن نیست۔"

دریاخال غریب مفرور قیدیوں کی تلاش میں دیوانوں کی طرح نکلا'ساموی' کے قریب پہنچ کر معلوم ہواکہ اس طرف چارشتر سوار ابھی ابھی گئے۔ آخر بہت دوڑ دھوپ ہے تلاش اور جبتجو کے بعدان کو جالیا، جعفر علی تو مقابلہ کرتے ہوئے وہیں مارا گیا، ابوالقاسم سلطان گر فتار ہوا کیکن بہت جیلوں اور کو ششوں کے بعد۔

جعفر علی کے سر کو نیزہ پرر کھ کر شہر میں تشہیر کی گئی اور ابوالقاسم کو لاکر بڑی نگرانی کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ میر زاغازی نے سجد ہ شکر اوا کیا، سر وپامعہ اسپ خاصہ عرب کو کہ کے حصہ میں آئی اور دریا خال کی تنخواہ میں اضافہ کے ساتھ خلعت بھی آئی نیز اسے آئندہ کے لیے این ملازمت خاص میں رکھ لیا۔

سعید خال سے ملاقات : چارباغ ہے کوچ کر کے میر ذا بھر میں آ کر سعید خال چخته سے ملااور ملاقات کے دوران میں اپنی مشکلات کی تمام تفصیلات ہے اس کو آگاہ کیا۔ سعید خال اس نوجوان کے حالات، خلوص اور سعادت مندی ہے بہت متاثر ہوا۔ سعید خال کے تاثر کو صاحب تاریخ طاہری نے یول بیان کیا ہے :

"نواب آن بحنت مسعود را بچشم فرزندی دیده تلطف و سلوک پدرانه بنوسے و بهج کردن گرفت، که بیم خاطر اور مبدل بااُمید گردیده و بفرزندر شید خولیش سعد الله خال که نامید دولت او چول آفتاب اندر چرخ چهارم رختال و تابان است، می در خشید، چنال اشارت عیال و پنهال فر مود که بدین گوهر بحرخاندانی احسانات و آد میت یاری و برادری، صوری و معنوی بمیشه و بهمه و قت از اندازه افزول میداشته باشد، تا همگین و دل میر نباشد، بهمه و قت بر دو گلدسته باغ جوانی و جوان بختی شاخسار هر بار کامگاری و کامیابی بشکار و چوگال بازی شغل بیشه می داشتند ."

ہمارے مایوس مورخ کو جسے سخت خطرہ تھا کہ بکھر پہنچ کر نہ جانے میر زاغازی پر کیا گزرے گی،سعید خال کے اس سلوک کو دیکھے کروجد آگیاہے،عبارت آرائی اور تلاز موں کے

گل کھلائے ہیں۔

تخفة الكرام نے بھی اس حقیقت كو رقم كيا ہے ليكن مخاط انداز اور شائستہ الفاظ میں :
"خان نذكور بحالش متوجہ تمام گرديدہ بفرزند خود مير ذاسعد الله گفت از ناصيه ايں جوان آثار اقبال جلوه گراست، وترا بالوعقد اخوت بسم، باهم برادری صوری و معنوی محمد نمائيد" (١٤)-

ماٹرالامر اکامصنف بھی اس کی تصدیق ان الفاظ میں کرتاہے: "وباسعد اللہ خال بسرش (کہ خالی از کمال نہ بود) صحبت مرزاکوک شدہ۔"

وربار کی طرف روانگی: چندروز بکھر میں به دونوں جواں بخت صاحبزادے سیروشکار میں معروف رہے تا آنکہ وہاں سے کوچ کرنے کاوفت آیا، جانے سے پیشتر میرزانے اپنی مملکت میں معروف رہے تا آنکہ وہاں سے کوچ کرنے کاوفت آیا، جانے سے پیشتر میرزانے اپنی مملکت کا انتظام چھوڑنے کے بجائے کے انتظام کو بدلنا چاہا۔ خسرو خال چرکس کی تحویل میں مملکت کا انتظام چھوڑنے کے بجائے اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہا، کیوں کہ اس کو خطرہ تھا:

"اگر بجاگیر خواهد بود، آیابعداز مانفاذ امر دار دیانه-که بخضور مانیز موافق رائے خوایش کارمی نماید-درغیبت ازین بترخواهد کرد-" ع

ہر زااحمہ بیک سلطان جس کو میر زاغازی خسرو کے بجائے اپنا قائم مقام کرناچاہتا تھا اُک میر زااحمہ بیک سلطان جس کو میر زاغازی خسرو کے بجائے اپنا قائم مقام کرناچاہتا تھا اُک

"اگر از رکاب صاحب خدمت محطه اختیار خواهم نمود رسواخواهیم گشت که مردم بومیه همه بخان وابسته اند و عاقبت معاملهٔ صاحب نیز معلوم نیست که کهاخولهد انجامید پس لائق چنانکه از رکاب محروم نماند-"

خسر وجانے پر رضامند نہیں تفاور سلطان بیک ان کے ساتھ جانے پر مضر تعلقہ آخر فیصلہ بیہ ہواکہ خسر وخال تھے میں قائم مقام کی حیثیت سے کام کرتا رہے لیکن ساتھ ہی احمد بیک مجمی وہال مواکہ خسر وخال تھے میں قائم مقام کی حیثیت سے کام کرتا رہے جس میں خسر وخال کود خل کاحق نہیں۔ رہے اور فوج داری اور مالی معاملات کی تھمداشت کرتا ہے جس میں خسر وخال کود خل کاحق نہیں۔

در بار میں باربانی : غازی میرزا۱۰۱ه میں آگرہ پہنچا، مآثرالامراء نے لکھاہے کہ کا سال کی عمر تھی جب وہ شرف اندوز ملازمت ہوا(۱۸)، تاریخ طاہری اور لب تاریخ سندھ کے مصنف نے بھی ان کا در بار میں پہنچنا ۱۰۱۳ھ میں بتلا ہے۔ اکبر نامہ سال ۱۰۱۳ھ (۵۰ سال اكبرى) كواقعات مين لكصتاب كه:

"چهاردهم مهر ماه الاهی سعید خال با پور خود و ابوالقاسم نمکین ملازمت نمود و میر زاغازی پور میر زاجانی ترخال از تشخصه آمده جبین بسجود آستال اقبال نورانی ساخت و گزیده پیش کش به نذرانه گزرانید هیرودهم به میر زاغازی و ابوالبقا لوز بک گوهر مرصع و به عابدی خواجه جمد هر مرحمت شد "(۱۹) د

تاریخ طاہری کا مولف دربار میں باریابی کی کیفیت یوں بیان کر تاہے:

"در بزار وسیز ده سن جلوس، بخاکبوسی قبله راستان اعلی حضرت عرش آشیال به دار الخلافه آگره، مشرف شد، افتخار کو نین و مباهات کا نئات حاصل داشت، جون آن والخلافه آگره مشرف شد، افتخار کو نین و مباهات کا نئات حاصل داشت، جون آن والئے ولایت حقیقی و مجازی بصورت و معنی اور ااز جمله صاد قال اخلاص آئیں یافت منظورِ نظر کیمیا اثر فر موده شمشیر خاصه بدو عنایت نموده از یمن الطاف و مرحمت بمصب بدر ممتاز و سر فراز داشته دستور سابق صوبه سنده بجاگیر او مقرر و مفوض فر موده -"

میر ذاغازی کوابھی وہال چند مہینے نہیں گزرے تھے کہ اکبر بادشاہ کا انتقال ہوااور جما نگیر تخت پر جلوہ افروز ہوا۔

خسر و خال کی ہے راہ روی : خسر و خال نے میر ذاکی غیبت میں پھر اپنی سابقہ ریشہ دوانیاں شروع کر دیں، اسے احمد بیک سلطان کا وجود کھل رہا تھا اور کسی نہ کسی طرح سے یہ کا نثار اہ سے ہٹاکرا ہے لیے میدان صاف کرنا چاہتا تھا۔

ایندا اور ترخال جی المادار تاسم خال چرکس سے مشورہ کیا۔ طے یہ پایا کہ ار غوں اور ترخال قبیلہ کو برائیختہ کرکے احمد بیک کو اس طرح ذلیل اور رُسوا کر ایا جائے کہ پھر کسی کو ہمارے ہوتے ہوئے ہوئے یہ اللہ کی ہمت اور جر اُت نہ ہو۔

ان سب کا خیال میر نواعازی کا آفتاب اقبال دربار میں پہنچ کر غروب ہو جائے گااور سندھ کی سرزمین اُن کی ریشہ دوانیوں کے لیے وقف رہے گی، للذاکسی غیر شخص کی موجودگ اینے اغراض کے خلاف سمجھ رہے تھے۔ ''

يشخ كالهاور قاسم جركس نے بقول تاریخ طاہری :

"جماعت ارغون و ترخال شباشب پیش خود طلب داشته چنیس قرار نمود ندکه آگر
ایشال در اینجا رائخ قدم خواهندگشت و بمهام ملک دخل پیداخواهند داشت از جاگیر
ہر یک چهارم حقد موافق ضابطہ که از هشت مایہ سالیاند ششاه قرار داده آمده اند فارج خواهند ساخت لائق آنکه فردافتنه قائم سازند که کارایشال بکری نه نشیند "
فارج خواهند ساخت لائق آنکه فردافتنه قائم سازند که کارایشال بکری نه نشیند "
دوسرے دن صبح کو جب میر زااحمد بیگ میر زاجانی بیگ مرحوم کی دالده کے سلام سے
فارغ ہوکر دیوان امارت میں واپس آر ہاتھا اس وقت اُس پر حملہ ہول احمد بیگ نے حالات دیکھ کر
دہاں سے اپنی حویلی کی راہ لی فسادی وہال بھی پہنچ گئے۔ آخر جب کوئی چارہ اسے بیخ کانہ رہا تو
قاسم خال ارغوں کی امداد طلب کی شاہ قاسم اُن کی حویلی میں آیا اور ان کو ساتھ لے کرا بی جاگیر
نصر پورکی طرف چلاگیا۔

احمد بیک وہاں سے عمر کوٹ اور جیسلمیر کاراستہ لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا، خسرو کے آمر بیک وہاں سے عمر کوٹ اور جیسلمیر کاراستہ لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا، خسرو کے آدمیوں نے وہاں تک تعاقب کیالیکن وہ باعافیت تمام منزل بمنزل طے کر تا ہوااپنے ولی نعمت کے پاس آگرہ پہنچ گیا۔

## جها تكير كاعهد عكومت

ترخان نامه كامصنف لكصناب كه:

"بعداز اندک مدّت حضرت اکبر بادشاہ متوجہ ملک بقاشد، و حضرت نورالدین محمہ جما نگیر بادشاہ برسریر سلطنت و خلافت جلوس فرمودہ، اقل کے کہ بسعادت مبارک بادی استعادیافت میر زاغازی بود، بعدازال امراے دیگر" (۲۰)جما نگیر کے حضور میں میر زاغازی کی چیشی کچھ ایس ساعت سعید میں ہوئی کہ اس کے بعد بادشاہ کی خاص توجہ اور عنایات بمیشہ میر زائر قائم رہیں۔

خسر وکی بعثاوت: جما تگیر کواپی حکومت کے پہلے ہی سال شنرادہ خسرہ کی بعثاوت سے سابقہ بڑا۔ غازی ابھی تک دربار میں موجود تھا، ایک روز جب کہ بادشاہ بعثاوت فرو کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا، درباریوں سے کما کہ میرزاغازی بھی حکمران خانوادے کا فرد ہے اور جمال سے دانف ہوگا کیوں نہ اس سے بھی اس مسئلہ میں رائے کی جائے۔ تجربہ کارلور پرانے امیروں نے کما کہ ابھی وہ بجہ ہے، تجربہ نہیں، کیا مشورہ دے گا۔ جمالگیر نے فرمایا:

"آخردالی زاده است، هر آئینه رایش منحرف از صواب و تواب نخواهد بود\_" غازی میر زاسے بلا کر یو جھا:

"غازی میرزا دریس مهم چه گوئی؟"

غازی نے کما:

"مرجه رائے عالی تقاضا فرماید همال جواب باشد۔"

فرملا:

"اخر بگوتراچه بخاطر می رسد\_"

عرض کیا :

"قبلہ دین و دنیا! ہرگاہ ایں کہتریں غلامال را ازراہ نوازش بایں خصوصیت مختص می فرمایند، آنچہ بہ خاطر می رسدو تنے عرض کم کہ یجپائے مبادک در رکاب آرند۔"

بادشاہ خود عزم سفر کیے ہوئے تھا، جب میر زانے بھی کی اشارہ کیا تو فرمایا:

"دیدید! آخروالی زادہ است، هرچہ می گوید صلاح دولت هانست"(۲۱)۔

"می صفات تھیں جن کی وجہ سے میر زاغازی کے ساتھ جما نگیر کی دلچیں ہو ھے ہو ھے اس صفات تھیں جن کی وجہ سے میر زاغازی کے ساتھ جما نگیر کی دلچیں ہو ھے ہو سے اس صد تک پہنچی کہ اس کوا پی فرزندی میں داخل کیا، جو نمایت غیر معمولی اعزاز تھا کہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔

ذخيرة الخوانين ميں لکھاہے کہ:

"حضرت جنت مکانی، جهانگیر بادشاه میر ذاغازی بیگ را مخاطب به فرزندی ساخته، مفت بزاری ذات و سوارسه اسپه و دواسپه منصب داده، صوبهٔ ملتان هم بجاگیر ایشان تنخواه نمود ندو فرمان بخط خاص باایس عبارت می نوشتند که "فرزندار جمند، سر بلند بابا غازی بیگ بهادر ترخان ـ "وروز بروز مراحم خسر دانه بحال او در تزاید بود "(۲۲) ـ

ترخان نامہ کامصنف سید محمد جمال بن سید جلال الدین حیینی شیر ازی جس نے اپنی کتاب میر ذاغازی کے انتقال کے ۴۷۰ میں سال کے بعد میر ذامحمد صالح بن میر ذامیسیٰ خاں ترخان ثانی کے کہنے پر لکھی تھی اور اس سلسلہ میں مستند ہے۔ میر ذااور جمانگیر کے تعلقات کووضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتاہے :

"حضرت جمانگیر، باد شاه جر اُت و چستی و جالا کی میر زا غازی پسندیده ، بسر عنایت و

عاطفت آمدہ اورا بخطاب فرزندی، منصب مخفرزاری و دوازدہ بزار سوار سرفراز
فر مود۔ برولایت تھید، مملکت قندھار درجا گیرلواضافہ فر مود....."(۲۳)۔
خسرو کے تعاقب میں جمائگیر لاہور آیا۔ میرزاغازی بھی دوسرے امراکی طرحاس کے جلومیں لاہور تک بہنچالوراس سلسلے میں اس نے نہایت شائستہ خدمات انجام دیں۔ طاہری میں

"بادشاہے چہاردانگ هند تعاقب او (خسرو) فرمود، میر ذاتنج لازمه بندگی، بندگان کی رنگ بید رنگ از دل و جان بجا آورده خود را در سلک خاصان ایس بارگاه مسلک ساخت وسر انجام کاربه نتیجه نیک رسید" (۲۴)۔

ہمشیرہ کی نسبت خسر و کے ساتھ : جانگیر ۸ جادی الثانی ۱۰۱۳ کو تخت نشین ہوا، غازی کو گئی مینے آئے ہوئے ہو بھے تھے، تخت نشین کے بعد خود میر ذاکی خواہش ہوگی کہ اب وطن واپس جائے اور اس کے لیے اجازت حاصل کرلے۔ تزک جمانگیری ہے معلوم ہوتا ہے کہ سعید خال چنع ، جو میر ذاکو سندھ سے لایا تھا، میر زانے اس کو اپنا ذریعہ بناکر جمانگیر تک اپنے معاکو بہنچایا، چنانچہ جمانگیر نے پہلے سال کے روز نامچہ میں لکھا ہے کہ:

در ہمیں لام عرض داشت سعید خال پر رُخصت میر زاغازی کہ حاکم زاد ولایت تھے۔

بودر سید، فر مودم کہ چول پدر من ہمشیرہ اور ابفر زندی خسر ونامز د'نمودہ اندااللہ تعالیٰ چول این نسبت ہوتی آید ، اور ارخصت خواہم نمود" (۲۵)۔

یہ نسبت غالباً میر زاجانی کی زندگی میں ہوئی ہوگی اور عقد ابھی نہیں ہوا تھا کہ میر زاجانی کا انتقال ہوگیاور اس کے بعد میر زاغازی اپنی پر بٹانیوں میں جتالہ ہونے کی وجہ سے دربار میں اس وقت حاضر ہواجب کہ خود اکبر رخت سفر باند ھے دنیا ہے کوچ کے لیے تیار بیٹھا تھا۔

اب چونکہ غازی موجود تھا، لنذا جمانگیر نے چاہا کہ عقد ہوجانے کے بعد میر زاوطن واپس جائے لیکن بعد ازیں معلوم نہیں کہ یہ عقد ہوایا نہیں کیول کہ اس عرصے میں خود خسرونے جمانگیر سے سرکشی کی اور جمانگیر سے میں خود خسرونے تھا۔

جمانگیر سے سرکشی کی اور جمانگیر "چھاردانگ ہند "میں اس کے تعاقب میں معروف تھا۔

وطن کی طرف والیسی: ہاراخیال ہے کہ میرزاغازی کی وطن کی طرف والیسی عمل میں ہی نہیں آئی تھی کہ خسرو کی بغاوت شروع ہو گئی۔ تزک جماعکیری، تھنتہ الکرام لور طاہری کی مندرجہ بالاعبارات سے ہی ظاہر ہو تاہے کہ سعید خال کی درخواست پر جما نگیر نے خسرو کے عقد تک غاذی کو تھیرے رہے کا تھم دیا۔ اس کے بعد خسرو کی بغاوت فرو کرنے کے لیے جب بادشاہ سفر کی تیاری کررہا تھا تو غازی سے مشورہ کیا۔ جب آگرہ سے نکلاہے تو غازی بھی اس کے ہمراہ چلالور بقول طاہری اس سلسلے میں شائستہ خدمات انجام دیں۔ ۱۵۰ اے میں قندھار پر ہم سایہ قبیلوں نے لشکر کشی کی اس وقت باوشاہ لا ہور میں مقیم تھا میر زاغازی کے تذکرے میں ایک جگہ آیا ہے کہ :

"لما دریں راہ کہ میرزا محل خود (دختر برادر شریف خال آتکہ) در ملتان متمکن ساختہ،متوجہ بدین صوب(بعنی قندھار)گشت۔"

ملتان کاصوبہ جمانگیرنے بطور جاگیر کے غازی کوعنایت کیاتھااس لیے جب قندھار جانے کا حکم صادر ہوااس وقت میر زااینے محل کو ملتان چھوڑ کر خود قندھار کی طرف گیا۔ تزک میں جمانگیرنے ایک جگہ لکھاہے کہ:

"آخرالامر به آگره آورده (بینی غازی) که بشرف پابوی والد بزرگوارم سر فراز گردانید، در آگره بود که حضرت عرش آشیانی شفار شدند، و من بر تخت دولت جلوس نمودم، بعدازانکه خسرو را تعاقب نموده، به لا بهور داخل شدم، خبر رسید که امرائ سر حد خراسال جمعیت نموده، برسر قندهار آمده اند و شاه بیگ حاکم آنجا در قلعهٔ قبلی شده، منتظر کمک است، بان ضرورت فوجی به سر داری میر زا غازی و دیگر امر او سر داران میر زا غازی و دیگر امر او سر داران به کمک قندهار تعین شدند "(۲۲)۔

اس عبارت سے بھی ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے کہ سن ۱۰۱ھ میں غازی آگرہ پہنچا،
لاہور تک جمانگیر کے ساتھ رہاتاآنکہ ۱۰۱۵ھ میں قندھار کی شورش فروکرنے کی کمک روانہ
ہوئی اس میں میر زاغازی کو بھی شریک کیا گیا،اور انہوں نے اپنی زوجہ کوجو غالبًا اس دور ان میں
ان کے عقد میں آئی ہوگی، ملتان چھوڑ کر قندھار کی راہ لی۔

فندهار کی روانگی: مغل سلطنت کی طرف ہے اس زمانہ میں قندهار کے صوبے پر شاہ بیک حکومت کررہا تھا، قندهار کے ہمسایہ سرداروں نے ۱۰۱۵ھ میں وہاں شورش پیدا کی اور قندهار کامحاصرہ کرلیا، جمانگیر نے اپنی توزک میں لکھاہے کہ:

"چاد شنبه هم محرم (بقول ترجمه بيورج ۸ محرم) جشن اولين نوروز، به مبار كى به قلعه لا بهور در آمدم، جمع از دولت خوابال، معروض داهيم كى مُعاودت بدار الخلافت آگره دري ليام كه فى الجمله خلا در صوبه گجرات، و كهن و بگاله واقع است، به صلاح دولت اقرب خواهد بود، اين كنگاش پيند خاطر من بيفتاد، چه از عرائض شاه بيگ خال حاكم قدهار، بعضے مقدمات معروض افراده بود، ولالت برال می كرد، كه امرائ مرحد قزلباش برافساد، چند از بقايائے لشكر مير زليال آنجا كه جميشه محرك سلسله خصومت و نزاع اند، و ترغيب نامجات، درگرفتد، قدهاريال، طائفه می نويسند، حركة خواهد نمود، بخاطر رسيد كه مباد اشتقار شدن حضرت عرش آشيانی، و مخالفت بر سر قدهاريورش نمايند، محسب اتفاق آنچه بخاطر آقاب اشراق بر تواند اخته بود، از قوق بفعل آمد، حاکم برات و ملک سيمتال، و جاگير داران اين نواحی به کمک و مدد حسين خال حاکم برات بر سر قندهار متوجه مختد " يجر لکهتا ي

اس طرح تقریبا ایک سال قندهار میں شورش رہی اور جس وقت بید واقعات جما تگیر کو لاہور میں معلوم ہوئے اس وقت شاہ بیک قلعہ میں محصور تھالور قلعہ کے چارول طرف غنیم کی فوجیں محاصرہ کیے ہوئے تھیں۔ جما تگیر لکھتا ہے کہ جب میں نے واقعات کی اطلاع پائی۔ "چوں ایس خبر در لاہور رسید ظاہر شد کہ توقف دریں حدود اقرب واصلح بودہ، در حال نوج کلانے بسر داری میر زاغازی و ہمر اتک جمعے از منصب داران و بندہ ہائے درگاہ مثل قرابیک کہ مخطاب "قراخانی" و تختہ بیک کہ بہ خطاب "سر دار خانی" سر فرازگر دیدہ بود ند، معین صفعند "(۲۷)۔

یہ بہت برااعزاز تھاجو میر ذاغازی نے جہا تگیر کی غیر معمولی توجہ اور عزایت خاص کی بدولت پرانے تجربہ کارامیروں اور بڑے بڑے سپہ سالاروں کی موجود گی میں پایا۔ قدھار کی مهم معمولی نہیں تھی، بہت سے سر دار اور سپہ سالار موجود تھے جو کہ اس مہم پر جا سکتے تھے، میر ذا غازی ان کے مقابلے میں بچہ تھا، اس کی کسی جنگی صلاحیت کا مظاہرہ بھی جہا نگیر کے علم میں نہیں تھائیکن پھر بھی انتخاب اس کا ہوا اور ساتھ ہی منصب اور نقارہ وغیرہ سے بھی سر فراز کیا میں جہا نگیر نے کھی سر فراز کیا عمر نے انگیر نے لکھا ہے کہ :

"میر ذاغازی دانمصب مبخص اری ذات و سوار ، سر فراز ساخته ، و نقاره عنایت کرده"
اس سلسلے میں جما نگیر میر زاغازی کے حالات بھی بیان کر تاہے کہ:
"میر زاغازی ولد میر زاجانی ترخال ، کہ بادشاہ ملک تھیہ بود ، و بہ سعی عبد الرحیم خان

غانال سید سالار، در عمد حضرت عرش آشیانی، آل دیار مفتوح و ملک تفید در جاگیر لو که، منصب پنخفرزاری ذات و سوار مقرر گشته بود، تفویض یافت، و بعد از فوت لو، میر ذاغازی پسرش، به منصب و خدمت پدر سر فراز بود، آباد اجداد اینهااز اُمرائے سلطان حسین میر ذا بائقرا والی خراسال بود ند، در اصل از سلسله امرائے صاحب قرآن اند۔"

اس کمک کے سلسلے میں جوانظامات کیے گئان کا بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ:
"خواجہ عاقل بخد مت بخشی گری ایں لشکر مقرر گشت، چہل و سہ ہزار روپیہ مدد
خرج گویان بہ قراخان و پانزدہ ہزار روپیہ بہ نفذی بیگ و تیج بیگ کہ از ہمر اہان میر زا
غازی بودند، مرحمت شد۔"

اوراس کے بعد لکھتے ہیں:

" به جهت رفع این خدشه ،اراده سیر کابل توقف لا هور را بخود قرار دادم "(۲۸)۔ قند هارکی طرف روانگی : میر زاغازی جیسا که جم اوپر بیان کر آئے ہیں ، ملتان میں اپن زوجه کو چھوڑ کر قندهارکی طرف چلا۔

چند سال وطن سے غیر حاضر رہنے کی وجہ سے ملکی انتظام در ہم برہم ہو گیا تھا، خسر و چرکس نے احمد بیک سلطان کو نکلوادیا تھا، مالی خواہ انتظامی امور اب اس کے اور اس کے متعلقین کے قبضے میں تھے، روپیہ ببیبہ سب کاسب وہیں خور دئر دہورہاتھا، میر ذاغازی کے طلب کرنے پر بھی اس کو حسبِ ضرورت روپیہ نہیں بھیجاجا تا تھا۔ جس وقت قندھار کی مہم پیش آئی اس وقت بھی وہ مالی مشکلات میں مبتلا تھا۔ تاریخ طاہر ی کابیان ہے کہ:

"از بے سر انجامے کہ ، ہنوزاز جاگیرنہ خزانہ ونہ لشکر بایثال رسیدہ بود ، آزار بسیار می کشید ، علی الخصوص در آنوفت کہ قرہ خال ازروئے ہزل وہزیان ہمیں می گفت کہ میرزا بدین مددے واستعداد ، روبروے ترکمان خواحد شد" (۲۹)۔

میر ذاکی حالت کا ندازه کیا جاسکتا ہے کہ بے سروسامانی ، ندرو پیدنہ پیبیہ ، ندا پنالشکر ساتھ ، اس پر ستم ریہ کہ قرہ خال کا تمسخر اور نداق ، غرض ایک عجیب کشکش کی حالت میں قندھارکی طرف کوچ کر رہاتھااور ہر منزل پر اپنے لشکر اور خزانے کا انظار تھا۔

جب مقام دی جو نیانی میں میر ذاکا پڑاؤتھا، اس منزل پراچانک قرہ خال کا انتقال ہو گیا۔ اس
کے ساتھیوں نے خیال کیا کہ اب اس کی فوجی جمعیت اور اس کاروپیہ واپس لے جاکر اس کے بیٹے
کے حوالے کر دیں ، جو اس وقت بھر میں اپنی جا گیر میں مقیم تھا۔

میر ذاغازی نے دیکھا کہ اگریہ کشکر اور یہ نجزانہ بھی ہاتھ سے گیا تو پھر قندھارکی مہم سے مسلط رح عہدہ بر آ ہو سکے گا، بہت بچھ کہاسالیکن قرہ خال کے آدمیوں نے نہیں مانا، میر ذانے مہم کی اہمیت بتائی اور یہ بھی کہا کہ میر اخزانہ اور کشکر ابھی تک پہنچا نہیں سر دست قرہ خال کالشکر اور دی ہیں دیا جائے گا اور دو یہ میر نے تقرف میں دیا جائے تو یہ مہم سر انجام ہواس کے بعد جب میر اخزانہ آجائے گا تور قم اداکر دی جائے گا، اور کشکر بھی داپس کیا جائے گا۔ لیکن کسی صورت سے وہ لوگ آمادہ نہیں ہوئے۔ آخر میر زاغازی نے قندھارکی طرف کوج کا نقارہ بجو لیا اور خود ہی روانہ ہو گیا۔ اس وقت قرہ خال کے آدمیوں کو احساس ہو الور اُنہوں نے بھی میر ذاکا ساتھ دیا۔

قند صارکی فتح: میر زاغازی قندهار ہے ابھی ایک آدھ منزل دُور تفاکہ غنیم کواس کی اطلاع پنچ مئی، اس وقت اتفاقاً شاہ عباس والئے ایران نے بھی تمام واقعات سے مطلع ہو کر شورش کرنے والوں کی طرف اپناا پلجی حسن بیک روانہ کیا لور تھم بھیجا کہ فور انحاصرہ اُٹھا کر اپنے اپنے حدود میں چلے جائیں۔

ایک طرف ہے میر زاغازی کی آمد کی اطلاع اور دوسری طرف سے شاہ امر ان کا فرمان کے

کر خسن بیک کا آنا۔ شورش پہندول نے جب بیہ حالات دیلھے توالیک رات کواجانک محاصرہ اُٹھاکر چیکے سے اینے گھروں کی راہ لی۔

میر ذاغازی کی خوش قتمتی تھی کہ بغیر ایک قطرہ خون بہائے قند ھار میں داخل ہو گیا۔ مقالات الشعر امیں لکھاہے کہ جب میر ذاقندھار کے شہر میں داخل ہوا تو ایک شاعر نے ذیل کا قطعۂ تاریخ موزوں کیا :

> نواب شاہ غازی چوں سوئے قندھار مہھت نمود با سیہ بے صد و عدد

> باموکب جلال در آمد به مولتان وست دعا به دامن میمون شیخ زد

فتح و ظفر نمود به یمن رضائے پیر و زخیل بدسگال مخالف نه شد احد

تاریخ آل زعقل چو کردم شے سوال بعثمنت وگفت" پیرولایت شده مدد" (۳۰)۔ معتمنت وگفت" پیرولایت شده مدد" (۳۰)۔ معتمنت وگفت"

ملتان کے جس پیراور شخ کی طرف اس قطعہ میں اشارہ ہے ان کانام معلوم نہ ہو سکا۔
جما نگیر کو اس کی اطلاع ۲۲ ذوالقعدہ ۱۵۰اھ کو لا ہور میں ملی۔ اپنے تزک میں دوسر ب
سال جما نگیری کے پہلے دن (مطابق ۲۲ ذی قعدہ ۱۵۰اھ=۱۰امرے ۱۹۰۵ء) لکھتاہے کہ:
"در جمیں لیام روز مبارک از عرائض قندھار بموقف عرض رسید کہ لشکرے کہ بہ
سرکردگی میر ذاغازی دلد میر ذاجانی بہ کمک شاہ بیک خال تعین یافتہ بود ند، در دوازد هم
شر شوال سنہ ند کور داخل بلد کا قندھار میشوند، وطاکفہ قزلباش چوں خبر رسیدن
عساکر منصورہ را چیش منز لے بلد کا فدکور میشوند، سر اسمہ و پریشال و پشیمال تاکنار
آب بلکند کہ پنجاہ وشصت کر دہ بودہ باشد عنال بازنمی شند۔"

اس کے ساتھ پھر جما گیراس شورش کا مفصل نذکرہ کرتا ہے، آخر میں لکھتا ہے کہ "
دریں لیام رلیات طال کہ بہ تعاقب خسر واز دار الخلافہ آگرہ حرکت نمودہ بود، ور
لاہور نزول اطلال داشت، بحر دشنیدن ایس خبر بلا توقف فوج کلانے از امر اء منصب
دارال بہ سر دارئے میر زاغازی فرستادہ شد، پیش از انکہ میر زائے نہ کور بقند ھلا
دارال بہ سر دارئے میر زاغازی فرستادہ حاکم فراہ با بعضے از جاگیر داران ایس نواحی
تصد دلایت قدھ ارنمودہ اند، ایس معنی رالا کن ندائشہ بہ قدغن، حسن بیک نامی رااز
مرؤم رُوشناس خودی فرستد، و فرمانے باسم آنما صادر میگردد کہ از کنار قلعہ قندھ الله بر خاستہ متوجہ جاد مقام خود شوند کہ بسبب محبت و موالات آبائے کرام باسلسلہ علیہ
بر خاستہ متوجہ جاد مقام خود شوند کہ بسبب محبت و موالات آبائے کرام باسلسلہ علیہ
جما نگیر بادشاہ قدیم است۔ آل جماعت پیش از ال کہ حسن بیک بر سدد تھم بادشاہ ب
ایشاں رساند تاب مقادمت عساکر منصورہ نیاوردہ، مراجعت راغنیمت می شارند،
مرزم ریافت وایس معنی رااظہ ارنمود کہ ایس جماعت بے عاقبت کہ بر سر قندھ المدمت ندہ در لاہور سعادت
خدمت دریافت وایس معنی رااظہ ارنمود کہ ایس جماعت بے عاقبت کہ بر سر قندھ المرہ بود ند، بغیر از فر مودہ شاہ عباس ایس حرکیت از آنما ہو قوع آمد، مبادا کہ در خاطر
ازیس مرگر انی راہ یا فید باشد "(۱۳)۔
ازیس مرگر انی راہ یا فید باشد "(۱۳)۔

جب غازی میرزاکا لشکر شہر میں داخل ہوا تو جما نگیر نے لکھا ہے کہ ہمارے تھم کے مطابق اُس نے قلم کے مطابق اُس نے قلعہ سر دارخاں کے حوالہ میں دیالور کمکی لشکر کے ہمراہ شاہ بیک کووایس درگاہ والا کی طرف میں دیاد کہا

قند صار میں قبط : جس وقت میر زاغازی کالشکر قند صار میں پہنچاہے اُس وقت علاقے میں سخت قبط تفار میں ہنچاہے اُس وقت علاقے میں سخت قبط تفار تقریباً ایک سال علاقہ کشت و خون لور مسلسل محاصرے میں مبتلا رہا للذا اس مصیبت کا آنا لازمی امر تھا۔ چنانچہ میر زاغازی کے لشکر کو بھی سخت مصیبت لور تکلیف پیش مصیبت کا آنا لازمی امر تھا۔ چنانچہ میر زاغازی کے لشکر کو بھی سخت مصیبت لور تکلیف پیش آئی، تھند الکرام میں ہے کہ :

"مردمان میرزاغازی بسیار تلف وسواران بیاده شدند" (۳۲) ـ

تاریخ طاہری کامصنف محد طاہر نسیانی، اس زمانے میں وہیں تھالور اس خزانہ لور لشکر کے ساتھ پہنچا تھا جو تھے۔ سے میر زاغازی کے فرمان پر بھیجا کیا تھالور جس کے آنے میں تاخیر کی بدولت میر زاغازی قرہ خال کے متسنح کاحدف بناتھا۔

نسياني اين چيم ديد حالات يول لكمتاب:

"فقیر نیز درال کو مک که از تخصه بملاز مت ایشال می آمد تغین گر دیده بود ، بعد از داخل شدن ایشال سیاه ند کور رسید به

قط سالی بمر تبه دید که اکثر غربائے آل سر زمین گوشت چنجائے اسپ وشتر می برید ند ومی خور دند، روزے از اینان استفسار داشت که این محض حرام است چرامی خور ند جواب دادند که بعد از سه فاقه حرام را حلال ساخته اند و مامر دم را بهفت و نهه فاقه می گزرد، چون چیز دیگر نبم نمی رسد بهمی آرام نفس بے آرام می نمائیم، الحق همچنال وقت بود۔

ما و یک پار، محمد باشم نام بهم منزل داشتیم، آنچه محاصره می بود با نقاق تاول می کردیم چول سنر گزرانده در قندهار حفر داشتیم، آذوقه که بهمراه برداشته بودم، تمام گردیده کاربر خریدن افقاد ، پاران که در آنجا بوده اند، بهتر می دانست باشند، که روپیه سیر روغن گنده بودورو پیه راسیر آدروبر نجه محله بهم می رسید، آن عزیز الپاره روغن در د بله مانده بود، چول دانست که توغن سر کار ماخوب است، بهم سفرگی فقیر بر طرف ساخت، عاقبت معاملهٔ لو بجائے کشید، که طعام از پاران که جم جوار بودیم، نهال کرده در طمارت خانه می خورد و روز کیاران برائے رسوائے وشرم ساری آن کم بهت نفران عاسوس مانده، جمیس که سفره در ان نجاست جاگسرد، وخود به بهانه کلمارت در آمده برال نشست، حاضر گردید ند، ولوراطعن و لعن نمود ند، اماچه سود که چول ترک آنجا برال نشست، حاضر گردید ند، ولوراطعن و لعن نمود ند، اماچه سود که چول ترک آنجا و داشت، چادر در بر کشیده، گخت گوشت دهان پیش نماده پیلوا فیاده می خورد، چندال که بارال برابر محاضره خویش طلب داشتند نمی آمد، پوسف علی خال پارے بود، روز کیارال برابر محاضره خویش طلب داشتند نمی آمد، پوسف علی خال پارے بود، روز کیم چادر از روئے آن تن پرور برداشته گرونحه، ویاران گوشت و نان مانند سگ از روئے بزیان، کشیده گرفتند، آخر باشم میگ مشهورگشت."

میر زاغازی کے کشکر لور آدمیوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آخر میں مصنف نے لکھا

مردم میرزا بسے پریثال و خراب ازیں قشم مشتند ، که اکثر پیاده ماندند و زیر بار قرض چول گادوخر درخلاب افتادند "(۳۳)۔ یہ تو ہوامیر ذاکے لشکریوں کا حال، لیکن خود میر ذاکی پریشاں حالی کے متعلق مصنف نے لکھا ہے کہ معلوم ہواکہ وہ خود سر دار خال اور میر بزرگ بن میں میر معصوم بھری سے قرض لے کر اپنا گزارہ کر رہا ہے، جب سپاہی بھوک سے تنگ آ کر اس کی حویلی پر جاتے توان کے حالات ملازم مُن لیتے، لیکن میر ذاکی تنگدستی کو دیکھ کر اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے، سپاہیوں کو دلاسہ دے کر بالا بالا ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرا کیدن میر ذانے از خود حالات کا اندازہ کیا اور تھم دیا کہ جو کچھ میر سے پاس ہوں میں بانث دو۔

جب حالات نازک تر صورت اختیار کر گئے تو مجبور ہو کر شہنشاہ کی خدمت میں عریضہ

لكصا

بگھر میں آمد: جہاں گیر کی طرف سے میر ذاکو قندھار میں تھم پنچاکہ وہ اپنے حالات اور انگر کے سازو سامان کو دُرست کرنے کے لیے قندھار چھوڑ کر بکھر کی طرف چلا آئے اور جب تک کے دور راتھم نہ صادر ہو، بکھر میں قیام کرے۔ چنانچہ میر زافور آبکھر پنچالور اپنے ملکی اور ذاتی حالات کو دُرست کرنے میں مصروف رہا۔

سال اوّل کے ماہ رہے اللّٰ کے روز نامچہ میں جما تگیر نے لکھاہے کہ میر ذاغاذی کو ۳۰ لاکھ دام بطور انعام دیے گئے (۳۳)، غالبًا بیا انعام میر ذاکو مہم فقد ها کو خوش اسلوبی کے ساتھ ختم کرنے کے صلے میں دہاں تحط کی وجہ ہے جو نقصان ہوا، اس کی تلافی کے لیے دیا گیا ہوگا۔ در بار میں غلط فنمی : فقد ها کی مہم ختم ہونے کی اطلاع پاکر جمال گیر لا ہور سے کا بُل کی طرف سیرو تفری کے لیے گیا، میر ذا بدستور بھر میں مقیم رہلہ بھی عرصہ کے بعد جمال گیر کے دربار میں میر زاکے متعلق غلط فنمیاں پیدا کرنے کی کوشش شروع ہوئی لور باوشاہ پر بیا اثر ڈالاگیا کہ میر زالب اپنے وطن سے واپس نہ ہوگا چنانچہ دربار سے فوری طبی کا فرمان صادر ہوا۔ والاگیا کہ میر زاغازی کے شرر دہوئی لور اس نے دہاں جا کہ ایک کا مؤلف لکھتا ہے کہ جب فقد ہا کی حکومت میر زاغازی کے شرر دہوئی لور اس نے دہاں جا کر اپنے آپ کو اتنام تعول لور مؤثر ثابت کیا کہ ایک طرف شعر الور علاکی آمد ہے اس کا دربار شمنشاہوں کے دربار سے کمل یہ کمانے لگا، دوسری طرف شعر الور علاکی آمد سے اس کا دربار شمنشاہوں کے دربار سے کمل یہ کمانے لگا، روسری طرف شعر الور علاکی آمد سے اس کا دربار شمنشاہوں کے دربار سے کمل کھانے لگا، روسری طرف شعر الور علاکی آمد سے اس کا دربار شمنشاہوں کے دربار سے کمل کھانے لگا، رعایا لور لاکٹری اس پر جان و سے لگے تو حاسدوں نے بادشاہ کے کان بھرے لور کما

کہ :

"میرزا غازی ہوائے باغی گری در سر دارد، بوالئے ایران اہل گردید، امروز فردا، سرکشی آغازخواصد کرد" (۳۵)۔

پھر لکھاہے کہ

"بنا بر آل امتخاناً فرمان طلب بمير زا غازى صادر گشت كه بداك چوكى خودرا بملازمت رساند."

میر ذاغازی فرمان کے پہنچتے ہی "اخلاص درست "کے ساتھ فور اُاُٹھ کھڑ اہوااور کے اون کے اندر قندھار سے لاہورائیے آپ کو پہنچایا، جمال بادشاہ سلامت شکار گاہ میں مقیم تھے۔

بادشاہ اسے دیکھ کربہت مسر ور لور متاثر ہوا۔ چغل خوروں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ بادشاہ سلامت نے انعام واکرام کے ساتھ ، پنجاب کے چند علاقے بھی اس کو بطور جاگیر کے دیے اور قندھار بھی اس کے باس دیا۔

اصل واقعہ تاریخ طاہری کا صحیح معلوم ہو تاہے۔ صاحب ترخال نامہ کو غلط فہی ہوئی ہے کیوں کہ بنجاب میں ماتان کی جاگیر آگرہ سے آنے کے بعد قیام لاہور کے زمانے میں بادشاہ نے عنایت کی۔ وہاں سے قندھار کی مہم پر گیا، قبط کی وجہ سے سر دار خال کی سُپر دگی میں قندھار دے کر حسب فرمان شاہی بھر میں آگر مقیم ہوا۔ اس زمانے میں درباری امر انے سر کشی اختیار کرنے کے خطرات بیان کر کے بادشاہ کی طبیعت کو مکدر کر ناشر وع کیااور بادشاہ نے اس کو بھر سے بلایا، جب غازی میر زابکھر سے لاہور پہنچا تو بادشاہ نہ فقط خوش ہوابلکہ اس کو قندھار کا صوبہ بطور انعام دے کر دہال دوئنہ ہونے کا تھم دیا جیسا کہ آئندہ آرہا ہے۔ والی ایران وغیرہ سے تعلقات اور دربار داریاں، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔

بسرحال حسب اطلاع تاریخ طاهری میر زاغازی آستایهٔ خلافت کی طرف چلا، اور : "خلیفهٔ روزگار از صوبه کابل بازگشته، قریب فردوس ثانی بلدهٔ لاهور تشریف ارزانی فرموده بود ند، رسیده، سر از سجدهٔ قبله صوری خداوند مجازی سر افراز داشته، از آلام دوری و محن مهجوری مخلصی یافت."

نزک جمانگیری سے معلوم ہو تاہے کہ ۱۲شعبان ۱۹اہ اھے کو میر زا آستاں بوس ہوا، جمال میرنے نکھاہے کہ : "روز دوشنبه دواز دهم (۱۷ه اه) میر زاغازی، که در سر داری نظر قندهار مصدر خدمات پندیده گشته بود طازمت نمود ، وعنایات بسیار نمودم "(۳۷)ان "عنایات بسیار" کی شرح صاحب تاریخ طاہر کی یول کر تاہے:

"میر زا بموجب عقیدہ دُرست خویش از عنایت واخلاص حضرت شاہنشاتی سر بلند
گردیدہ، ترقی منصب و جاگیر دیدہ، بصاحب صوبگ قندهار منصوب گشت سـ
گویا تھے کی مملکت تواس کو ابتدا ہے تھی، بی، ملتان ، آگرہ ہے لاہور پہنچ کر عطا ہول قندهار کی مہم پر جاتے وقت " بی برای ذات سوار اور نقارہ "عنایت ہوا، قندهار سے واپسی کے وقت ۳۰ کی مہم پر جاتے وقت " بی برای دات سوار اور نقارہ " عنایت ہوا، قندهار کے صوبہ کی حکومت بھی میر ذاکے سپر دکی گئی۔
میر ذاکے سپر دکی گئی۔

فندهار كي صوبه داري

قند حمارکی حکومت: ہندوستان کی سر حد پرواقع ہونے کی وجہ سے قندهارکا صوبہ اس زمانہ میں ہڑی اہمیت رکھتا تھا، علاوہ ازیں وہاں کے قرب وجوار کے امیروں نے جو فتنہ لور فساداُ تھا رکھا تھا، ان کی وجہ سے خاص طور پر قندهارکی ظرف سے بادشاہ کو اطمینان نہیں تھا۔ شاہ بیگ قندهارکی گورنری سے واپس بلایا گیا تھا۔ عارضی طور پر حکومت سر دارخال کے حوالہ کی گئی تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ قندهار پر مضبوط حاکم بھیج کراس طرف سے اطمینان حاصل کرے لوراس کے بعد ہندوستان کے جن علاقوں میں شورشیں پیدا ہور ہی تھیں، ادھر توجہ کی جائے۔

جما نگیر، غازی میرزا کودل سے پیند کرتا تھا۔ فرزندی کا خطاب فقط اس ایک سردار کو عنایت کیا گیا تھا، علاوہ ازیں ابھی ابھی قدھار کی مہم میں "خدمات شائستہ و پہندیدہ" انجام دے کر آیا تھا، اس بنا پر اس علاقہ کی حکومت کا قرعہ اس بلند اقبال نوجوان کے نام پر پڑا، جما نگیر اس مضان ۱۹ اھ (سال دو یم جما نگیری) کے روزنامچہ میں لکھتا ہے کہ:

"روز پنج شنبه ، دهم ماه ، میر زاغازی را به منصب پنج بزاری ذات و سوار ، سر فراز ساخته ، بآنکه کل دلایت خطه بجاگیر لور مقرر بود ، پارای از صوبه ملکان نیز به جاگیر لو مقرر گشت و حکومت تندهار و محافظت آن ملک که سر حد مند و ستان است ، به عمده کار دانی و حسن سلوک لو مقرر گردید ، و خلعت و شمشیر مر صع عنایت کرده رخصت

دادم"(4س)\_

صاحب ترخان نامه اس کی تفصیل فراہم کر تاہے:

"دهنرت جما نگیر بادشاه، جرات و چالاکی، میر ذاغازی پندیده بسر عنایت و عاطفت آمده، لورا بخطاب فرزندی، و منصب نخ بزاری و دوازده بزار سوار سر افراز فر مود، و حکومت قندهار حکومت برولایت مخصه مملکت قندهار در جاگیر اواضافه فر مود، و حکومت قندهار به او تفویض فر مود ند، و فرمان بد سخط خاص صادر شد که "فرزند غازی امید وار بوده، بداند که لورا بخطاب فرزندی سر فراز ساختم و آنچه که لوازم شنراده با بست از سلام و قور و فیل جنگی و غیره میکرده باشد، و حکم فر مود که از بندهائی تا بزاری و یوان روز پیش او دست بسته کیستاده باشد، و از هر اری بالاتر از مند شاوزیر باادب بنشیند، و زمام اختیار حل و عقد و عزل و نصب آل مملکت و مر د تعینات آنجا بید اقتدار لوداده ایم، اگر احدی را و مقد و عزاری و خراری باده برای بالاتران سری از سری باده برای بالاتران سری به بید اقتدار لوداده ایم، اگر احدی را بزاری و بزاری و احدی به بزاری و بزاری و بزاری و به باید اقتدار او داده ایم، اگر احدی را

اس عبارت سے ظاہر ہو تاہے کہ فرزندی کا خطاب قندھار کی حکومت تفویض کرتے وقت اس کو شہنشاہ نے عنایت کیااور اس حکومت کے ساتھ لوازم شاہر ادگی اور دیگر اختیار ات لا انتا ہے کہ اس کو سر فراز کیا گیا، گویا حکومتِ قندھار کی ایک طرح خود مختاری دی گئی، جو اس زمانہ میں انتائی اعزاز تھا۔

وطن کی طرف روانگی: دربارجهانگیری سے انعام داکرام، خطاب د مناصب، جاگیر ادر اختیار لے کرغازی بیک، ملتان پہنچا۔ طاہری رقم طرازہے کہ:

"چول از حضور حضرة مرخص گردیده در بلدهٔ ملتان رسید، صلاح دولت دریں یافت که معاملات آنجار افیصل داده، بحال مددے پر دازد، صاحب دخلال راطلب نموده۔"

معاملات آنجا رافیصل داده، بحال مددے پر دازد، صاحب دخلال راطلب نموده۔ بلتان کے انظامات مکمل کرنے کے بعد پھر اپناوطن اصلی یاد آیا، اور چاہا کہ قندھار جانے سے پیش تر سندھ جاکر انظامات وُرست کرے اور موجوده انظامی انتشار کو ہمیشہ کے لیے رفع کردے اور جب تک وہ وہ ال قیام کرے، اس مدت کے لیے قندھار میں اپنا قائمقام بھیج دے۔ میرزا بسرام ولد محمد امان ترخان کو جو ان کے اپنے خاندان کا فرد تھا، قندھار کی نیابت کے لیے میرزا بسرام ولد محمد امان ترخان کو جو ان کے اپنے خاندان کا فرد تھا، قندھار کی نیابت کے لیے میرزا بسرام ولد محمد امان ترخان کو جو ان کے اپنے خاندان کا فرد تھا، قندھار کی نیابت کے لیے میرزا بسرام ولد محمد امان ترخان کو جو ان کے اپنے خاندان کا فرد تھا، قندھار کی نیابت کے لیے میرزا بسرام ولد محمد امان ترخان کو جو ان کے اپنے خاندان کا فرد تھا، قندھار

" یی فیل، چند اسپ، مع فراش خانه و اسباب مطبخ و دلچه، و علم که عرف ایشال از پاستان شده آمده بود، بافواج سپاه منتخب ار غول و ترخال تیار فر موده-" بهرام خال پهلے تو جانے کے لیے رضامند ہوالیکن جب روائگی کاوفت آیا تواس نے تھے۔ جانے کی اجازت طلب کی تاکہ:

"پر از دیقان زن سندی که جاگیر لوبود، داشت، ــــاوراحواله بمادرش داشته، بعد ازال بر خدمت که برجوع فرمایند بجان برجاخواهد بود" (۳۹) - نه صرف میر زاغازی اس جواب ناصواب سے ششدر بوا، بلکه بقول طابری: "ندمای لطیفه گودر چنال لطیفه گوئی در آمدند، که دایه پسر خود داشت پیتانش خواهد داد، ودر گهوارش پرورش نموده-"

ميرزان بهت افسوس كيا:

" بے افسوس و آوخ خور دن گرفت کہ ابنائے جنس ما چنیں کسان ماندند۔" اس کے بعد میر زااحمد بیک سلطان کو "اعتماد خان" کا خطاب عطاکر کے بسرام خال کی جگہ قندھار کے لیے ناحر دکیالور

"آنچه برائے آل کم ہمت، تیار نمودہ بودند، بدوم رحمت فرمودہ۔۔ روانہ آل صوب ساخت تارسیدن میرزامعاملات ملک رابنوعے تربیت داشت که رعیت و سیاہ، ہمہ از سلوک وساخت اوراضی گشت، خرابی که بموجب لشکر برگانه ہنوزروبہ آبادی نیاوردہ بود، آبادگر دیدن گرفت۔"

بگھر میں قیام: میرزاغازی، احمد بیک کو قندھار روانہ کر کے، خود ملتان کی جاگیر کا انظام مکس کرنے ہوچا تھا، مکمل کرنے کے بعد، بھر آیااور وہاں کچھ عرصے قیام فرمایا، تھے کا انظام بہت خراب ہوچکا تھا، خسر واوراس کے ہم مشرب سارے ملک اور آمدنی پر قابض تھے، جب جی میں آیا بچھ میرزاکو بھیج خبر واوراس کے ہم مشرب سارے ملک اور آمدنی پر قابض تھے، جب جی متعلق تغصیل سے نہیں دیاور نہ سب بچھ خود کھا پی لیا۔ تاریخ طاہری نے نئے انتظامات کے متعلق تغصیل سے نہیں لکھا، فقط اتناکھا ہے:

ولى نعمت والده كلال، خود مع صاحب دخلان عصد، طلب داشته، فيمل مهام ملك داده، على القدر احوال مريك از ملازمان ومتعلقات پرداخته، بعضے رابر كاب محيم نموده، بعضے رار خصت فرمودہ، از محل ہر کہ ہمراہ داشت وانکہ از تھے طلبیدہ بود، ہمہ بازبدال جافرستاد" (۴۰)۔

معلوم نہیں کن کوساتھ رکھالور کن ملاز موں کو ملاز مت سے سبکدوش کر دیالور کن امرا
کی تحویل میں ملک کی عنان اختیار سونچی، آئندہ حالات سے اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ خسر و چرکس حسب سابق صاحب اختیار ہلہ لوراس کے متعلقین بھی وہیں رہے، البتہ خسر و کے بیٹے بھائی خال کو غازی ساتھ لیتا گیا۔ باوجود مسلسل بدعنوانیوں، نافرمانیوں لور بددیا نتی کے، چیر سے ہوتی ہے کہ میر ذانے بھر اسی آدمی کے رحم و کرم پر رعایالور ملک کو چھوڑ دیا؟ قیاس ہوتا ہے کہ یا تو میر ذاکے پاس آدمی نہیں تھیا بھر خسر و کے اثر لورافتدار کی وجہ سے کوئی دوسر آآدمی حکومت کی فرمہ داری نہیں سنبھال سکتا تھا۔ احمد بیک سلطان سے جوسلوک میر ذاکی غیبت میں ہوا تھا، اس وجہ سے دوسر اکوئی جر اُست نہ کر سکالور میر ذامجبور تھا کہ انتظام پھر اس قابو چی کے ہاتھ میں رہنے وجہ سے دوسر اکوئی جر اُست نہ کر سکالور میر ذامجبور تھا کہ انتظام پھر اس قابو چی کے ہاتھ میں رہنے

بہر حال بھر کے قیام میں انظام کے سلسلے میں جو پچھ بناوہ کیا۔ولی نعمت والدہ کلال کوجو غالبًا میر زاجانی بیک کی والدہ تھیں ، رُخصت کیا، اپنے محلات میں سے پچھ تو تھے واپس کر دیں اور بعض کوساتھ لیالور قندھار کی طرف رُخصت ہوا۔

روائلی فندهار: تاریخ طاہری کابیان ہے کہ میرزا بھر نے، سیوی اور گنجاوہ کے راستے فندهار پہنچا، توزک میں میرزا کے جانے کی اطلاع، تیسر سے سال جما نگیر کے و قائع میں جو (دو ذوالحجہ روز پنج شنبہ سال ۱۹۱۱ھ مطابق ۱۹ مارچ ۱۹۰۸ء) کوشر وع ہوا، یوں درج ہے۔

"در ۱۲ ماه مذکور (رجب ۱۰۱ه) تکم کردم که میرزاغازی متوجه قندهار شود، از اتفاقات حسنه بجر د آنکه میرزائے مشار الیه از بکھر روانه ولایت مذکور گردد، خبر فوت سر دارخان حاکم آنجامیر سد، سر دارخان از ملازمان مقررو رُوشناس مرزامحد تحکیم عم مزبور، تخته بیک اشتمار داشت "(۱۲) که

میر ذاکا تقرر ۱۰ شعبان ۱۰ اه کو ہوا، تقریباً ۱۱ میر زاتیاریوں کے سلسلے میں ملتان اور بھر میں مقیم رہا، ۴ ارجب ۱۰ اه کو بادشاہ نے وہاں جانے کے لیے تھم صادر فرمایا۔ بھر میں مقیم رہا، ۴ ارجب ۱۰ اه کو بادشاہ نے وہاں جانے کے لیے تھم صادر فرمایا۔ میر زااس تھم کے صادر ہونے کے بعد کس تاریخ کو بکھر سے جلا، تاریخ طاہری میں بھی نہیں لکھا۔ اندازہ بی ہے کہ تھم پہنچتے ہی میرزااس ماہ رجب کی کسی تاریخ کو قندهار کی طرف چلا ہوگا، سر دار خال جو دہال قائم مقام حاکم تھا، اس اثنامیں انقال کرچکا تھا، جے جما تگیر نے"اتفا قات حسنہ"سے تعبیر کیاہے۔

قند صاد کے مٹانے اور امن و امان قائم کرنے کی طرف کی۔ تاریخ طاہر کی کابیان ہے کہ:
فتہ و فساد کے مٹانے اور امن و امان قائم کرنے کی طرف کی۔ تاریخ طاہر کی کابیان ہے کہ:
"در اطراف و پیرامون آل صوبہ مردم عمدہ خویش معین ساخت، بھائی خال و لطف اللہ سلطان را، ہر افغان فرستاد کہ دود از دمار آن بد کردار ہر آوردہ مطبع، ومال گزاری از ماضی در صالی افزوں ساخت، رائے مائک چند ولد مہت رائے گھوریہ را ہر حیور متفنی معین داشت، چنانچہ او ہر بز ملک غلبہ نمودہ بود، بھینال ہر قلعہ صائے اوغالب گرویدہ، بنوعے مغلوبش ساخت، کہ از کینہ و ہریئہ سینہ صاف داشتہ صلاح پزیر گشت۔"
بنوعے مغلوبش ساخت، کہ از کینہ و ہریئہ سینہ صاف داشتہ صلاح پزیر گشت۔"
تھوڑے ہی عرصہ کے اندر فتنہ و فساد کی جڑیں اُکھڑ گئیں اور پھر کسی کو سر اُٹھانے کی جرائت نہ رہی۔ امن وامان قائم ہو گیا اور ملک فارغ البالی اور اطمینان کی طرف لوشے لگا، طاہر ک

"تاراست درواز و قندهار ہر جاکہ بدکار و ناہموار در ہزن واقعہ طلب بود ، ہمہ راہموار و تاریخ اللہ میں اللہ میں ہے تابع الامر ساختہ ، چہن بے فارو خاربن نمودہ .... بمقصد گاہر سید۔ "
اس سے ظاہر ہے کہ بکھر سے آتے ہوئے ، بھی راستہ میں جو سرکش ملا یا جس سے اندیشہ تھا سب کو صاف کرتا ہوا قندھار تک بہنچا تھا اور دہاں پہنچنے کے بعد انتظامات میں اور بھی درسی کردی۔

والئے ابران کے ساتھ تعلقات: قدهاد کا صوبہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے،
ہندہ ستانی حکومت کے لیے بہت اہمیت دکھتا تھا۔ جہال قدها کے لیے ایک ہو شمند اور مضبوط
عاکم کی ضرورت تھی، دہال یہ بھی ضروری تھا کہ والئے ایران کے ساتھ تعلقات دُرست ہول
تاکہ آئے دن جو ایرانی حدود کے رئیس قدهار پر ہلہ ہو لتے رہتے تھے ان کاسڈ باب ہو جائے
، جہال گیرکی ہی بھی خواہش تھی، اور میر زانے بھی وہاں پہنچ کراس امرکی اشد ضرورت محسوس
کی، ویسے بھی ایران کے صفوی خانوادے کے ساتھ مغلول کے تعلقات بہت پہلے سے دوستانہ
کی، ویسے بھی ایران کے صفوی خانوادے کے ساتھ مغلول کے تعلقات بہت پہلے سے دوستانہ

چلے آرہے تھے، بس کی ابتدا تحسین میر زابلیقرہ حاکم خراساں کے زمانے میں ہوئی تھی۔ میر زا تحسین ، بابر کا خالو تھا بعد میں اسی بنا پر شاہ طہماسب نے ہمایوں کا بُرے دنوں میں خیر مقدم کیا تھا۔

اگر مغل بادشاہ تعلقات کو ہر قرار رکھنے کا آر زومند تھا۔ تو دوسری طرف ایران کا صفوی حکمر ان شاہ عباس بھی بھی چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے قندھار کے محاصرہ کو ختم کرانے کے بعد اپنے ایمی کو جمال گیر کے دربار میں بھیجا تا کہ اس محاصرہ سے اگر کوئی غلط قنمی ہوئی ہے تو دُور ہوجائے۔ ہوجائے۔

جب میر ذاغازی قندهار پنچا، اس وقت دونوں مملکتوں کے تعلقات خوشگوار سے لیکن میر ذانے دُور اندلیثی سے خوشگوار تعلقات کو اور بھی استوار کرنے کی کوششیں شروع کیں۔ وہاں پہنچ کر اس نے سید عبداللہ سلطان (۳۲)، کو امیر خال کا خطاب دے کر بطور سفیر، بیش بہا اور کثیر تحا نف کے ساتھ ، شاہ عبال کی خدمت میں روانہ کیا، یہ پہلی سفارت تھی جو قندهار کی صوبائی حکومت کی طرف سے والی ایران کے دربار میں پہنچی۔ شاہ پر اس کا بہت اچھا اثر پڑا اور اس کے جواب میں وہان سے بھی ایک سفیر تخفہ تحا نف لے کر قندهار پہنچا۔

سفار توں کی آمدور فت نے سیاس روابط کے ساتھ ساتھ شاہ عباس اور میر ذاغازی کے در میانی ذاتی محبت اور اخلاص کے تعلقات بھی پیدا کردیے اور آئندہ کے لیے دونوں کے در میان مراسلت کاسلسلہ جاری ہو گیا۔

ترخان نامہ کے مصنف نے ان تعلقات کی وجہ ایک اور بیان کی ہے۔ وہ یہ کہ میر ذاغازی کی ہے۔ وہ یہ کہ میر ذاغازی کی دادو دہش اور حسنِ سلوک نے ایر انی علما فضلا اور صاحبِ اثر لوگوں کو کثرت ہے اپنامہ اح اور گرویدہ بنالیا تھا اور انہی لوگوں کی آمدور فت کی وجہ سے اُن کا در بار شاہی در بار کی ممکر کا ہو گیا تھا لہذا۔

"والى ايران ازوانديشه تاك بودليجيال در ميال آمدور فت مي كردو مير زاغازي را والئي ايران نيز فرزند خود گفته ، پنجا كف آنجاياد ميز مود " (٣٣) ـ

ممکن ہے ان دونوں کو ایک دوسر نے کے قریب ترلانے میں ایک سب یہ بھی ہوا ہولیکن زیادہ تر مرزاغازی کے اخلاق لوصاف لور ذاتی جاذبیت کو اس میں دخل تھا، جما نگیر کو جس کشش نے اس کی طرف تھیجیا تھاوہی کشش شاہ ابر ان سے ان تعلقات کا بھی موجب بی۔ بسر حال جس سبب ہے بھی یہ تعلقات ہوئے ہوں کیکن وہ اس طرح استوار ہوئے کہ نہ فقط سلسلۂ پیام وسلام قائم ہو گیا بلکہ شاہ عباس نے جمانگیر کی طرح" فرزند"کا خطاب بھی ویالور کئی بار بیش بہا فلعت اور تحاکف بھی بھیجنار بلہ ما ترالا مراکامؤلف لکھتاہے کہ:

" بادشاہ عباس طریقہ مر اسلت سلوک نمود، گویند شاہ مکر رضلعت فرستاد" (۳۳)۔

زخیر قالخوانین نے بھی دود فعہ خلعت آنے کالور ذاتی مر اسلت کاذکر کیاہے (۳۵)۔

میر زاغازی بیک نے شاہ عباس کی مدّح میں قصیدہ بھی کما تھا جس کا ایک شعر ذخیر قالخوانین میں محفوظ رہ گیاہے۔

الخوانین میں محفوظ رہ گیاہے:۔

ر زہر مار زمان درامال بود آنکس کہ شاہ مرۂ مدح تو در دھن میرد (۲۲م)۔

قیام قند حمارکی بر کتنی : مرزا ۱۱ ارجب ۱۰ اده کے بعد قد حارین پالورائی و فات (صفر ۱۰۲ اده) تک وہال رہا۔ مگر ای مخضر مدّت میں اس نے اپ آپ کو بے حد مقبول بنانے کے بہت احسن اقد ام کیے مثلاً ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اہتوار رکھے، رعایا کے ساتھ ہمیشہ خسن سلوک سے پیش آتارہا، ملک میں امن و امان قائم کھیا، عمال اور سپاہ کو خوش حال اور سر سبز اور شاد اب رکھا۔ ملکی اور غیر ملکی اہلِ علم وہئر کو دادود ہش کی وجہ سے اپنامد الحور ہوا خواہ بنایا۔ اپ شاد اب رکھا۔ سے اپنامد الحور ہوا خواہ بنایا۔ اپ در بارکوا سے لوگوں سے اس طرح سجایا کہ تمام مورخ بیک آواز اس کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں اور اس کے دربارکو شاہی دربارکے مماثل بتاتے ہیں اور سے بھی لکھتے ہیں کہ ان دربار آرائیوں، فیاضیوں اور خس سلوک کی وجہ سے ملک کے تدن و تہذیب اور زندگی پر بہت خوشکو الم آریز اتھا۔ صاحب " مے خانہ "بؤاس کا معاصر تھا۔ لکھتا ہے کہ :

"باوجود یکه در قندهار اندک زمانے حکومت کرده، فاما آثار خوب ازو بسیار مانده"(۲۲م)۔

زخیرة الخوانین کامؤلف اس کانهم وطن لور بهم عصر تھا۔ اس کا قول ہے کہ:
"مرزادر صوبہ داری قندهار نامے گذاشت۔ و" نادر قندهار" بود سلوک بامتر دوین
بعنوان پیندیدہ کرد۔ خودرا بہ نیک نامی علم ساخت "(۸۸)۔
اللی علم وہُنر کی سر پرستی کاذکر کرتے ہوئے آثر دیمی کامصنف رقمطرانے کہ:
اللی علم وہُنر کی سر پرستی کاذکر کرتے ہوئے آثر دیمی کامصنف رقمطرانے کہ:

"درلیام بودن قندهار بخمع آوردن انل استعداد ، در قندهار رغبت نمود "(۹ م)\_ مآثر الامراکا قول ہے کہ:

"درانجابهمت و حسن سلوک بامتر دوین عراق (کذا) بر آور دـ گویند در قندهار مجلس میر زامجمع صاحب کمالال بود" (۵۰) ـ

صاحب ترخال نامه نے تفصیل کے ساتھ اس طرح اس کی تعریف کی ہے:

"روز بروزشان و شوکت میر زاغازی زیاده می شد و آن جوان بخت دست بمت و سخاوت وجود کشاده ما نندابر زرافشانی می نمود ازین جهت فضلاو شعر اازایران و توران رجوع بخد مت او نمود ند ، و مجلس بهشت آئین او ، مجمع فضلاو شعر اءروزگار بود ، و بمیشه بعیش و طرب می کوشید ، چنانچه بر روز سپاه ور عیت روز عید و بر شب شب برات از دولت آن جوان بخت و اشتند ، و غائبانه اکثر مدر سان و شعر او گوشه نشینان ایران را نام بنام سالیانه مقرر فر موده بود ، که بر سال بآنها میرسید ، ازین مر به مر دم مداح او بود ند ، و در باد او نمویه بادشانی بود ، د ضبط ور بط آل مملکت نوعی نمود که مر دم ایران را بی نیز مطبع خود ساخته "(۵۱):

یہ تومدّح و ننامور خول نے کی ہے لیکن خود جہال گیر بھی اس کے حسنِ انظام سے اتنا متاثر ہواکہ اس کی وفات کی خبر لکھتے ہوئے اس کو لکھنا پڑاکہ :

"درین مرتبه قندهار رااضافه تطعه نموده، میر ذاغازی مرحمت نمودم، ازان تاریخ تا زمانه رحلت در آنجابه لوازم حفظ و حراست قیام واقدام می نمود، سلوک اور بامتر ددیس به عنوان پسندیده بود "(۵۲)۔

جمال گیر کے بیہ مخضرالفاظ میر زاکے انتظام اور حُسنِ سلوک کے بخو بی شاہد ہیں۔

شاہ خرجیال: قندھاریمیں میر زانے حکومت کرنے کاجورنگ ڈھنگ اور طور طریق اختیار کیا تھا، دادود ھش،جودوسخالور دربار داری کاجوانداز ڈالا تھااس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت روپے کی ضرورت تھی۔ قندھار کی آمدنی محدود تھی، جاگیر لور ٹھند کی ریاست خسر و خال اور اس کے ساتھیوں کے تصرف میں تھی، وہال سے باوجود یکہ بار بار لکھا جاتا تھالیکن روپیہ بیسہ آنے کے بحائے ہمیشہ حیلے حوالوں کی طویل اور جے در جے داستانیں وصول ہوتی تھیں۔ تاریخ طاہری کا جائے ہمیشہ حیلے حوالوں کی طویل اور جے در جے داستانیں وصول ہوتی تھیں۔ تاریخ طاہری کا

## مؤلف لكصتاب كه:

"ازبس که علی القدر دخل خرج نمی داشت ، وافراط از اندازه ، افزون می کرد ، باوجودای که علی القدر دخل خرج نمی داشت ، وافراط از اندازه ، افزون می کرد ، باوجودای که جاگیر که بدونسبت تمام تطعه و قندهار و پارهٔ اقطاع صوبهٔ ملتان وسیوهان داشت ، میشه قلاش و قرضد اربود - "

مجھی بھی اخراجات کی تنگی حدے زیادہ بڑھ جاتی تھی تومیر زاغازی مرکزی حکومت سے روپیہ منگالیتا تھا، ایک دفعہ روپیہ سجیخے کاذکر جہال گیرنے تزک میں (۵سال جہال گیری میں جو ۱۲ والحجہ ۱۹۰۸ھ مطابق ۲۰ مارچ ۱۲۱ء) شروع ہوالکھتاہے کہ:

"میرزا غازی بیک ترخال بخصت سامان آذوقه قندهار و مابیانه برقندازان ندکور درخواست نموده بود، فرمودم که دولک روبید از خزانه لابور روانه قندهار سازند" (۵۳)-

اس تھم کا اجراصفر المظفر ۱۰۱ھ کی غالبًا ۹ تاریج کو ہواہے بینی پانچویں سال کے شروع ہونے کے ۲ ہم دن بعد۔

کھولہ کی حکومت میں اہتری : قدھار آھے سے پیشتر جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے میر ذاغازی ایک دفعہ پھر سندھ کا نظام دُرست کر چکا تھا، خسر وچر کس اور اس کے حوالی موالیوں کو کافی تنبیہ ہو چکی تھی لیکن اوھر غازی میر ذاقد ھار پہنچا اُوھر انہوں نے حسب سابق حرکتیں کرنی شروع کیں۔ خسر و نے اپنے تمام متعلقین کو مملکت کے مخلف حصوں پر مسلط کر دیا جنہوں نے گدھوں کی طرح اپنے بیٹ بھر نے کے لیے ملک کو نو چنا شروع کر دیا۔ جب حالات ابتر سے ایک بھوٹی کو ریا۔ جب حالات ابتر سے ابتر ہوگئے اور میر ذاغازی کے خزانہ میں اپنے ملک سے ایک بھوٹی کوڑی نہیں پہنچی تو بعض مقربوں نے گزارش کی :

"در صوبهٔ علیه مخیایش بسیار است، بهمه تحت تقرف خسره خال میرود، از بروائی صاحب فترت معاملات آل ملک ابتر گردیده، شیرازه به کاز جمله ضرور است، یک کس تعین است تادر سیاه نظر نماید، که فوتی و فراری، حاضره عائب، بسیاره بیشار است، جاگیرات آل معارا خالصه صاحب نماید، دیگر آنچه از جاگیره خالصه اضافه براصل واصل میگردد، داخل جمع نمی سازد."

یہ معروضات تو ندیموں اور مقربوں نے کیس لیکن ملک سے بھی کئی آدمی فریادی آئے جنہوں نے بیان کیاکہ:

"کو(خسروخال)خودرا گماشته شانمی پندارد، نواسهائےخودرا، در صوبہ باسر انجام تمام صاحب صوبہ ساختہ کہ ہریک تقلید شامی دارد، الحق همچنال بوده است۔" خسرونے محمد بیک دلدرستم بیک نامی اپنے نواسے کو نیر دن کوٹ کاوالی بنادیا تھا، جس کی کیفیت وہال کے نوگول کی زبانی یہ معلوم ہوئی کہ:

"از غرور جوانی و نخوت کامر انی به نوعے دماغ بہم رسانیدہ، که اکثر بر ارغوں و ترخان دورے میداشت و کیے بدید ن اومی آمد، بجائے وست داون، پادرازی کرد۔"

فنخ الله ولد لطف الله بھائی خال کو بدین کا حاکم کیا تھا جس کی حرکات ناشائستہ کی وجہ ہے تمام رعایا نالاں تھی۔ شیخ عبدالباتی ولد شیخ کالہ جو خسرو خال کی بیٹی کا لڑکا تھا، اس کے متعلق صاحب تاریخ طاہری کا بیان ہے کہ:

"باوجود،اصالت و آدمیت که جبلی در شان خاندان غوث العالم، مخدوم شیخ بهاء الدین فرکیا بوده بست، چنیس بے رسمی پیند داشته وروادازیں قتم ناشا نشگی ہائے گر دیدہ که امثال عبدالعزیز نجاست در صحبت لوویار ان فد کور می رسمی که در عین معرکه گوزها میزد،وایشال از ذوق خنده فرحت حاصل می داشیند."

ایک مرتبہ ہندوؤل کے کسی میلے میں، ایک خوب صورت عورت پر نظر پڑی، شخ صاحب کے ہم جلیسول نے بڑھا چڑھا کر تعریفیں کیں۔ عبدالباقی نے عبدالعزیز کو کہا کہ اگر پندہ تواس کو اُٹھالے جاائس" تشنہ تفت حرارت بے شرمی 'و طحد گرسنہ جوع بے ناموسی " نے ای دفت عورت کو ان کے عزیزول کے سامنے سے زبر دستی اُٹھالیا اور کسی گوشہ میں لے جاکر "کاردیگر"کیا۔ مجمع میں ہنگامہ بر پاہو گیا اور لوگوں میں اس فتم کی رائز تھی نالور گفتگو ہونے گئی: "در آن وفت از زبان المل عبرت چہ ہندو چہ مسلمان بر آمد، و آخر ہمی نال بچشم معائد دیدہ شد، کہ اللی این حکومت و حاکمان باصاحب خویش نگون ساز، کہ آوار ہ روزگار گردیدہ، چون ناموس غربا بر ہم می زدند، ھی نان خود بے نگ دنام (شوند)۔ مر دم برافعال نا پندیدہ چنیں برزگ زادہ کہ باعث بدیں کار بر ہم زندہ ہنگامہ ایثان و حکم صاحبش بود خوں میگر بعند۔" رعایا کی توبیه قبل و قال اور جذبات تصییکن ظالم طبقه: «خود چنیں عاروعیب را ہنر پنداشتہ چول کل می خند بدند"

الغرض خروج کس لوراس کے آو میوں کی وجہ سے تمام ملک بیزار ہو چکا تھا۔ ملک میں روزانہ ناگفتہ بہ واقعات رُونماہور ہے تھے، کھ لوگ تھیے سے چل کر قد ھار پنچے تاکہ میر ذاسے فریاد کریں لور داد طلی کریں، انہی میں مرشد خال تھاجس کی عزت اس کے علم و فضل کی وجہ سے فتح اللہ کے باپ، بھائی خال سے بھی ذیادہ میر ذاکر تارہ تا تھالور بھی اس کے سامنے ناشا کشتہ لفظ میر ذاکی ذبان سے نہیں فکا تھا۔ ایک مرتبہ عید کے دن فتح اللہ نے اس کو اس کی جاگیر سے باتھ وی بیا یا۔ وہ جب بینچا تو اس کے ساتھ اتنائر الور تار واسلوک کیا کہ وہ بیچارہ ہکا بکارہ گیا لور جب فتح اللہ بالیا۔ وہ جب بینچا تو اس کے ساتھ اتنائر الور تار واسلوک کیا کہ وہ بیچارہ ہکا بکارہ گیا لور جب فتح اللہ لوٹ آیا لور وہ اللہ کی باکی میں میٹھ کر عیدگاہ کی طرف کیا تو مرشد خال سخت شر مندہ ہو کر اپنی جاگیر کی طرف لوٹ آیا لور دہاں سے سندھ کی خیر خیر بیت ور یافت کی ساری حالت کا دریافت کی تو مرشد خال نے جو اب میں ایک ہی شعر الیا پڑھا جو اُس وقت کی ساری حالت کا مرقع لور میر ذاک لیے نشتر کا حکم رکھتا تھا۔ اس نے کہا۔

"لب شیریں بکلم خسرو شد وان بے ہودہ می کند فرہاد"

مرزائن کربے قرار ہو گیالور اُسی وقت رائے گھوریہ کے والادسائین ڈنہ کو بہندوخال کا خطاب دے کر اور شہبازخال کے خسر رائے مانک چند کو تھے روانہ کیا تاکہ حکومت کی عنان خسرو اور اس کے لوگول سے چھڑ اکر اپنے ہاتھ میں لیں اور خسر و کو اُس کے نواسوں ،اہل کاروں اور دیگر چھوٹے بڑے چرکسوں کے ساتھ جنہوں نے سندھ میں ایک آفت مچار کھی تھی فور اُمعزول کرکے قدھار روانہ کریں۔

غازی مرزا سخت برافروختہ تھا، ان لوگوں کو تھٹہ رولنہ کرنے کے بعد اپنے اُمراہے کما

"همه غلامال حرام نمک راکه پاازگلیم بیرول آورده و سر از اندازه بدر برده مارابنظر نمی آورند، بدیل عقوبت خوار و رسوا خواهم ساخت، که خسرو خال را چوب دردست داده، در بان کنیز ال چند که در کار بست می نمائیم، فتح الله و لطف الله بمائی خال راکه حاکم بدین شده، آنآنجی می سازم که پدرش در جرگه نشسته باشدولو آب بردست آل حاکم بدین شده، آنآنجی می سازم که پدرش در جرگه نشسته باشدولو آب بردست آل

کسال بریزد که آل رااز جمله نو کرال خود نمی پنداشت. محد بیک که بسیار نازک و بیشتر تقلید مامی دارد جلاجل جلو دارال در کمرش می بندیم و در جلو میدوانیم تابداند که صاحب ماست و نتیجه بددیانی خود می یابد."

فتح الله خسرو کا بوتا اور لطف الله بھائی خال کا بیٹا تھا۔ بھائی خال کو مرزا غازی اپنے ہمراہ فتد هار لیتا آیا تھا۔ محمد بیک رستم بیک کالڑ کا اور خسرو خال کا نواسہ تھا، نیرون کو ہے اس کی تحویل میں تھا اُس کے نخوت اور پندار کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی ملنے آتا تو اُس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بجائے اس کی طرف یاؤں پھیلادیتا تھا۔

یہ طور طریقہ ان لوگول نے محض مرزا غازی کے مروت، شرافت نفسی اور ان کے کرداروں پربار بار چشم پوشی کرنے کی وجہ سے اختیار کیا۔ اگر وہ ابتدائی کارناموں کو نظر میں رکھتے ہوئے اُن سے اُسی وفت کڑی باز پُرس کر تالور سز اُمیں دیتا تو شاید اُس کی غیر حاضری میں ملک اور خود اُس کے خزانے کی اس طرح بربادی نہ ہوتی بسر حال آخر مرزانے ان کی معزولی کا تھم صادر کیالور اُن کے رُسواکرنے کامندر جہ بالا منصوبہ سوچا۔

ہندوخان اور مانک چند کا حشر: قدهارے چل کر ہندوخان اور رائے مانک چندسب سے پہلے نفر پور میں آئے۔ جمال شاہ قاسم خال ارغون کی اولاد جا گیر داری کررہی تھی۔ اُن کا خیال تھا کہ نفر پور کا انتظام کر کے اور اگر ممکن ہو تو شاہ قاسم کی اولاد کو ہموار کر کے بھر محصے جا کیں۔

شاہ قاسم کالڑکا مقیم سلطان وہال موجود تھا اُس نے بجائے اس کے کہ جاگیر کا نظام والی ملک کے فرمان کے رُوسے اُن کے سُپر دکرتا، اُن کو قلعہ میں بند کردیا۔ خسر و چرکس کے تعلقات اس خاندان کے ساتھ بہت گرے تھے۔ علاوہ ازیں دونوں یکسال ملک پر قابض تھے اور دونوں ایسال ملک پر قابض تھے۔ مقیم سلطان نے بیرویۃ بھی خسر و کے ایما ہے ہی اختیار کیا تھا۔

ہندوخال پریٹال ہوالیکن رائے مانک چندنے قلعہ سے نکل کر مقیم سلطان سے گفت و شنید کی، دوران گفتگو میں سخت کلامی تک نوبت بہنجی اور مقیم کے آد میوں نے جو پہلے سے تیار شخصرائے مانک چند اور اس کے ساتھی میرک محمر سلطان ولد قاسم علی سلطان کو قتل کر دیا۔

رائے مانک چند کالڑکار ائے سنگھ سندھ میں موجود تھا، جب اسے معلوم ہوا تووہ دند ناتا ہوا وہاں پنچالور للکار کر کما کہ باپ کی لاش بعد میں جلاؤں گا پہلے اس کے قتل کا انتقام لوں گا، چنانچہ طرفین میں دست بدست لڑائی ہوئی، مقیم سلطان کے بہت سے آدمی مارے سکے لور بے شارمال و دولت لور ہا تھی رائے سنگھ کے قبضہ میں آگئے۔ رائے سنگھ نے اس کے بعد اپنج باپ کی لاش جلائی لور پھر قندھارکی طرف دولنہ ہو گیا۔

بی میرزاغازی، رائے سنگھ کی بہادری اور شجاعت سُن کر بہت خوش ہوا۔ منصب کے ساتھ میرزاغازی، رائے سنگھ کی بہادری اور شجاعت سُن کر بہت خوش ہوا۔ منصب کے ساتھ سباتھ باپ کی امارت بھی اسے مرحمت فرمائی اور دوبارہ سندھ کی طرف روانہ کیا۔ سباتھ باپ کی امارت بھی اسے مرحمت فرمائی اور دوبارہ سندھ کی طرف روانہ کیا۔

خسروکی بید خلی: ہندہ خال ملک میں موجود تھا۔ رائے سکھ بھی قندھارے آکراس کے ساتھ ول بید خلی بید خل کیا اور اس کے ساتھ ول سے علاقہ پھواکر ساتھ شریک ہوگیا، دونوں نے خسروخال کو بید خل کیا اور اس کے ساتھ ول سے علاقہ پھواکر ایخ آدمی مقرر کیے، طاہری نے لکھا ہے:

"خال رااز معاملات ملک، بیدخل ساخت، در ہر صوبہ عمال تغین داشتہ، به تحصل مال دمعاملہ مشغول منعند۔"

خسروا ہے دوستوں، رفیقوں اور اہل کارون کو ساتھ لے کر جارو ناجار، فندھارکی سمت روانہ ہوااور جلتے ہوئے باقی ماندہ اپنے آدمیوں کو سکھاپڑھا گیا :

"ہمہرا بموجب بر ہمزدگی معاملات اشارت نمود کہ ازو رُوگردانیدہ، در مال گزاری المہرا بموجب بر ہمزدگی معاملات اشارت نمود کہ ازو رُوگردانیدہ، در مال گزاری فصل، تا تواند، تفقیر دارند، ہر طرف فتنہ برپانمودہ شورش پیدا نمایند، تا میرزا بداند کہ بے دجود فلانے چنیں حادثہ ذر مامون جاہوید آگشتہ۔"

میرزاکی و فات: خسره خال کی بید خلی کاواقعہ ۲۱ اھ کا ہے، کیونکہ وہ ابھی قند حارجاتے ہوئے اللہ کندی تک پہنچاتھا کہ میرزا کے انقال کی اطلاع قند حاریے آئی،اس واقعہ ُ جانگاہ کواس نے اپنے لیے نیک فال سمجھالور اپنے طالع کی یاوری کا کرشمہ خیال کیالور اس خیال کے ساتھ واپس ہواکہ:

" آن ہندوئے جاں نشیں خود را بہ کیفرو مکافات چناں رساند کہ عبرت دیمران شود۔"

رر۔ سندھ اور قندھار کی حکومت : خسرونے رائے سکھ لور ہندوخال سے کیا سلوک کیا، بیہ تومعلوم نه موسكاليكن آتے بى اس نے بقول صاحب ترخال نامه:

"میرزاعبدالعلی بن میرزافرخ، بن میرزاشاه رُخ بن میرزاباتی که از نبائر میرزامجد باقی همول مانده بود، برائے گفت و شنود، بر مند حکومت محطه نشانده، ملک و حکومت بدست خود آورده" (۹۲)۔

اس بچ کو تخت پر بھاکر اس نے پھر ملک کو اپنے قبضے میں کیالور حسبِ سابق اپنے عمال ہر حضے پر بھیجے دیے۔ اس کا خیال تھا کہ ، چو نکہ میر ذاعبد العلی میر ذامر حوم کے ہی خاند ان کا چشم و چراغ ہے للذاد ستور سابق کے طور پر جما نگیر بادشاہ بھی اس کی مند نشینی کو تسلیم کرلے گا۔ نیز ملک میں بھی کوئی شورش اس لیے نہیں ہوگ کہ حکومت اسی خاند ان کی میر اث میں رہے گی۔ عبد العلی ناسمجھ بچہ ہے ، مند پر اس کا قبضہ اور ملک پر خسر و کا قبضہ قائم رہے گا مگر خسر و کا بید منصوبہ نہ چل سکا۔ دربار جما نگیری میں جب معلوم ہوا کہ :

"خسروخال غلام مرزاغازی بے تھم اقدس ازابنائے مرزامحد باقی خور دسالہ رابدست کردہ باغی شدہ۔ مرزار ستم قندھاری را صاحب صوبۂ تھٹے باچند امرائے دیگر برسر خسروخال تعین فرمودند"(۵۵)۔

مرذارُستم قدهاری کے تقرر کے ساتھ میر عبدالرذاق معموری کو بھی بخشی بنایا گیاادر رُستم مرذا کے پہنچنے سے پہلے تھے روانہ کر دیا گیا تاکہ خسر و خان کو معزول کر کے ملک کو ضبط کرے۔ چنانچہ میر صاحب نے جاتے ہی احکام پر عمل در آمد کیا۔ مرزار ستم بھی اس کے پیچے ۱۰ محرم ۲۱۰اھ کو تھے پہنچ گیا، نظم و نسق کو ٹھیک کرنے کے بعد میر عبدالرزاق مرزا عبدالعلی، خسر و خال دربار جما نگیر عبدالعلی، خسر و خال اور ان کی طرف چلا۔ دربار میں پہنچنے پر اس کو "مظفر خال"کالقب دیا گیا۔ عبدالعلی، خسر و خال اور ان کی طرف چلا۔ دربار میں پہنچنے پر اس کو "مظفر خال"کالقب دیا گیا۔ عبدالعلی، خسر و خال اور ان کی طرف چلا۔ دربار میں پہنچنے پر اس کو "مظفر خال"کالقب دیا گیا۔ عبدالعلی، خسر و خال اور ان معلقین کو ملاز متیں اور مناصب دیے گئے، مرزا کے عیال کے لیے مدد معاش مقرر کی گئی، باتی متعلقین کو ملاز متیں اور مناصب دیے گئے، مرزا کے عیال کے لیے مدد معاش مقرر کی گئی، باتی جسنے ارغون اور ترخان سر دار اور سپاہی آئے تھے وہ سب نواب مرزا عیسیٰ ترخان کی سرکار میں بھیج جسنے ارغون اور ترخان سردار اور سپاہی آئے تھے وہ سب نواب مرزا عیسیٰ ترخان کی سرکار میں بھیج

نواب مرزاعیسیٰ ترخان، مرزاغازی کے زمانے میں جب ابوالقاسم سلطان گر فآر ہوا تو سندھ سے بھاگ کر اکبری دربار میں آ گیا تھااور اس کے بعد وہیں رہا۔ جمانگیر نے جب ان اوكوں كواس كے سير دكيا تو بقول صاحب ترخال نامه:

"نواب مومی الیه از کمال بهت پرداخت نموده، بر کس رادر خور استعداد، در خدمت خود نگاه داشت "(۵۲) ـ

خسروخاں کا جیل خانے میں انقال ہوگیا، میر زاعبد العلی اور بھائی خال الطف اللہ کو نور جہال بیگم کی سفارش پر بندیخانہ سے رہائی ملی اور عبد العلی کاروزینہ مقرر کر کے آصف خال کے حوالے کیا سیار جب جوان ہواتواس کو جزو کی منصب عنایت کیا تا آنکہ ۴ ملاء اھیں اس کا انقال ہوگیا۔

میا۔ جب جوان ہواتواس کو جزو کی منصب عنایت کیا تا آنکہ ۴ ملاء اھیں اس کا انقال ہوگیا۔

قندھار میں میر ذاکے انقال کے بعد بھائی خال نے غالبًا صوبہ پر اپنا قبضہ کرنے کی تھائی میں میر ذاکے انقال سے بعد بھائی خال سے ملتی ہے :

" بهائی خال ولد خسر و خال بعد ازر حلت میر زاخیال فاسد قائم مقامی میر زا بخاطر رسانیده اوا بهائی خال ولد خسر و خال بعد از رحلت میر زاخیال فاسد قائم مقامی میر زابخاطر رسانیده اوا بائے جنگ نمود، لورا مهتم داشتد که از روئے حرام نمکی خود رافقه کرد، والله علم ماالصواب "(۵۷)-

ب رب رب رہ کے انقال پر ممکن ہے وہ یہ خیال خام اپنے ول میں لایا ہو، کیکن جمال گیر کے میر ذاغازی کے انقال پر ممکن ہے وہ یہ خیال خام اپنے ول میں لایا گیا ہے کہ فرمان پر وہ بھی قندھار ہے دربار میں لایا گیا پہلے تو جیل خانہ میں رہا، بعد میں نور جمال بیکم کی شفاعت پر رہائی حاصل کر کے پانصدی منصب پر گزاراکر تارہا۔

قد حارکی حکومت ابوالنی اوز بک کے تفویض کی گئی، تزک میں جمال کیر لکھتاہے کہ: چوں عیوضی میر زاغازی سر دارے بہ قند هار، بایست فرستاد، ابوالنی اوز بک راکہ در ملتان و آن حدود واقع بود بدیں خدمت مامور ساختم" (۵۸)۔

مآثرالامرامي ہے كنہ

"درسال ہفتم ازاصل واضافہ بمصب سے ہزاری وسے ہزار سوارو خطاب" بہاور خانی "اتمیاز اندو ختہ ازانقال میر زاغازی بھومت قد حار چھیر اَبلند پانگی برافرو ختہ "کی بھی سے سے سر خانوں کے ہاتھ آئی بھی پورے ۳۸ سندھ کی حکومت سال ۹۹۲ھ میں ارغونوں سے ترخانوں کے ہاتھ آئی بھی پورے ۳۸ سال ان کی حکومت قائم رہی، ۱۰۰ھ میں مغلوں کا قبضہ ہوائیکن اکبر نے اس کے بعد بھی سے سال ان کی حکومت قائم رہی ، ۱۰۰ھ میں میرزا غازی کی وفات پر نہ فقط سندھ کی ملک انہیں کے واگذاشت کر دیا۔ مگر ۱۲۰ھ میں میرزا غازی کی وفات پر نہ فقط سندھ کی خود مقدری ختم ہوئی بلکہ ترخانی خاندان کا بھی خاتمہ ہو گیا، سندھ دوسرے صوبوں کی طرح مملکت ہند کا ایک جزد بن کیالور مرکزے اس پر گورنر آتے رہے۔

## حواشي :

(۱) مآثر حيى بن ۲، ص ۲۷

(۲) طاہری سوانح میر ذاجانی بیک

(۳) طاہری سوائح میر زاجانی بیک

(۴) لب تاریخ سنده ، ص ۸۰ کتبه مز فرمکلی

(۵) كمآثرر حيى، ج۲، ص ۲۳۹

(۲) وليل الذاكرين قلمي، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۳

(4) تاریخ طاہری حالات جانی بیک

(۸) كما ترريمي، ج٠، ص٠٥٣

(۹) کبرنامه، ج۳، ص ۷۸۳

(۱۰) كمآثرر حيمي، ج٢، صغه ٣٥٠

(۱۱) باژالامرابج ۲۰۰۳ س۲۳۳

(۱۲) تخفت الكرام، ج٣، صفحه ٨٠ من باباعلى اور طاہرى من باغ على كانام لكھاہے غالبًا باغ على درست ہوگا۔

(۱۳) كمآثرر حيمي، جلد ۲، ص ۳۵۰

(۱۲) ما الامرابع ٢، قس ١٠٠٧

(۱۵) کاثرر حیمی،ج۲،ص ۲۵۰

(۱۶) کبرنامه، ج۳، ۱۲۸

(١٤) تخفة الكرام، ج٣، ص٨٢ ٨٣. ٨٨

(۱۸) ماثرالامرا، جلد ۳، صفحه ۲۳۳

(۱۹)اكبرنامه، جلدس، صغیه ۸۳۹

(۲۰) ترخان نامه، نسخه برنش ميوزيم ١٨١٥ . O.R. ادرق ٢٧

(۲۱) تخنة الكرام،ج ٣،ص ٨٣

(۲۲) ذخيرة الخوانين، قلمي ص ۱۲۱

(۲۳) ترخان نامه، نسخه برکش میوزم O.R.۱۸۱۵ ص ۲ س

(۲۳) طاہری قلمی، ذکر مرزاغازی

(۲۵) تزک، نول کشور، صغحه ۹\_۱۰، بیورج ۳۰

(۲۶) تزک، نول کشور ۱۱۰، بیورج ۲۲۳

(۲۷) تزک، نول کشور ۲۳

(۲۸) تزک، ۲۸ ـ ۵۵، پیورج الا ـ ۵۰

(۲۹) طاہری، ذکر کمک تندھار

(۳۰)مقالات الشعرا، قلمي۳۰۰ به صحح اشعار

(۱۶) تزک، ۲۸\_۳۳، پورځ ۲۸\_۸۵

(۳۲) تختة الكرام، ج٣، ص ٨٨

(۳۳)طاہری، کمک قدمار

(۳۴) تزك ۲، يور ج ۲۵

(۳۵) تال نامه، قلمي نسخه برنش ميوزيم ورق٨٠٠

(۲۷) تزک، ۲۳، پیورج ۱۳۱

(۲۷) تزک، ص ۱۲- بیورج، ص ۱۳۳

(۳۸) تان نامه، قلمي برلش ميوزيمورق ٢٣

(۳۹) طاہری، ذکر صاحب صوبی قندهار

(۴۰) تاریخ طاہری، نزول تجمر

(۱۶) تزک، ۲۲، پیورج ۱۰۱

(۲۳) تعدة الكرام ٣، ص ٨٥\_ ٢٣٩

(۱۳۳) ترخان نامه، مخطوطه برکش میوزیم، ص ۲۸

(۱۳۲) سآ ژالامرارج ۱۳۰۳

(۵۳) زخيرة الخوانين، قلمي ۱۲۲

(۲۷م) ذخيرة الخوانين، قلمي ۲۲ ا

(۷۲) مے خاند، عبدالنبی،۲۲۹

(۴۸) ذخیره، قلمی صفحه ۱۲۱

(۴۹) سآثرر حیمی ۴، مغه ۳۵۳

(۵۰) مآثرالامرارج ۱۳، صغیه ۲۳۲

(۵۱) ترخال نامه، مخطوطه برکش معوزم ورق ۸ م

(۵۲) تزک، ص ۱۱۱، بیورج ص ۲۲۳

(۵۳) تزک، ص ۱۱۰ بیورج ص ۲۲۳

(۵۴) ترخان نامه، مخطوطه ورق۸۳

(۵۵) ترخان نامه ، مخطوطه ورق ۸ ۳

(۲۵) تفال نامه، ورق۸۳

(۷۵) تغال نامه مورق ۴۸

(۵۸) تزک، ۱۱۰ بیورج ۲۲۳

(٥٩) مآ ژالامرارج ارص ۱۰۹

## تاریخ سندھ کے ماخذ

سندھ ایک قدیم تدن، تہذیب اور تاریخ کا حامل ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج اُس کی
تاریخ اور آثار پر صدیوں کے گردو غبار نے اس طرح پردے ڈال دیے ہیں کہ اگر کوئی یہ جانا
چاہے کہ سندھ کیا ہے اور دنیا کے تہذیب و تدن تاریخ اور آثار میں اس کا کیا مقام ہے ؟ تواہے
یقنیا مایوس ہونا پڑے گا، کیونکہ ہمیں کوئی ایس جامع مکمل اور مسلسل تاریخ نہیں ملتی جو ہماری
رہنمائی کرے۔

سے خطہ بمیشہ سے انقلابات کا گہوارہ رہاہے، تاخت اور تاراج ،اندرونی خواہ بیرونی ،روزِاوّل بی سے اس کے نصیبوں میں ہے ،انسانی دست و بردا پنوں کی عدم توجهی اور فقد ان ذوق کی وجہ سے ، یمال کے آثار مٹ گئے ، علمی ذخیر ہے منتشر ہو گئے اور تاریخ کے اور اق اس طرح اُڑ اُڑ ا گئے کہ آج ان کاسمیٹنا بھی د شوار بلکہ کسی حد تک نا ممکن ہے ، سندھ پرویسے بھی کچھ کم ہی لکھا گیا تھا، لیکن جو کچھ سر مایہ موجود تھا وہ بھی دسترس سے باہر ہو گیا۔

جو پچھ آج میسر ہے، دہ ہماری تشکی کو دور کرنے کے قابل نہیں، پچھ عربی میں منتشر اجزا ملتے ہیں، پور خوالے ایرانی تاریخوں میں مل جاتے ہیں، اور چند صفحات ہندہ ستان میں لکھی ہوئی تاریخوں میں ملاطین سے تعلق رکھتی ہیں۔ سندھ پر سندھیوں نے جو پچھ تاریخوں میں محفوظ ہیں جو مغل سلاطین سے تعلق رکھتی ہیں۔ سندھ پر سندھیوں نے جو پچھ کھا تھا، وہ بست پچھ غائب ہو گیا اور اگر پچھ موجود ہے تو وہ قدیم رنگ میں ہے، تحقیق کم اور روایات زیادہ، اس لیے مطالعہ اور علم کے نئے تقاضوں کاوہ مواد متحمل نہیں ہو سکتا۔ سروایات زیادہ جغرافیائی جائے و قوع کی وجہ سے ایک الگ تھلگ خطہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایرانی سندھ جغرافیائی جائے و قوع کی وجہ سے ایک الگ تھلگ خطہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایرانی

مور خین اس لیے کترا گئے کہ بیان کے حدود اربعہ سے باہر تھا۔ ہندوستانی تاریخ ٹویبول نے چند صفحات یا ضمنی مباحث سے زیادہ اہمیت بول نہیں دی کہ ہندوستان سے یا تو بیہ جدا مملکت کی حیثیت سے الگ رہا، لور اگر اتفاق سے ایک خاص عرصہ کے لیے اس وسیج دنیا ہیں بھی مل بھی گیا تو جغر فیائی نقط کظر سے اتادور اور ایک ایسے آخری گوشہ ہیں تھا کہ مورخول کی زیادہ تو جہ لور مناسب التفات کا بھی مرکز نہ بن سکا۔ عربی مورخول کی نگاہ سے تو بیہ چو تھی صدی کے وسط میں مناسب التفات کا بھی مرکز نہ بن سکا۔ عربی مورخول کی نگاہ سے تو بیہ چو تھی صدی کے وسط میں ہی او جھل ہو گیا تھا گیا تین جب عرب سلطنت کاحقہ بھی تھا تو اس وقت بھی اُنہوں نے کی خاص دلیجی کا ظہار نہیں فرمایا، مدائین کی تاریخ آج نابید ہے، فتوح البلدان بلا ذری، تاریخ ایتھو فی اور مؤرای مرح کا طربی دور بھی آج آئی طرح کی نظر دل سے او جھل رہنا جیسا کہ غیر اسلامی دور ہمارے لیے سر بستہ رانہ ہے۔ ہماری نظر دل سے او جھل رہنا جیسا کہ غیر اسلامی دور ہمارے لیے سر بستہ رانہ ہے۔

ہماری سروں سے و ہماری ہا۔ یہ میں اس مضمون کا مقصد ہیہے کہ سندھ کی تاریخ سے دلچیبی رکھنے والوں کے سامنے میرے اس مضمون کا مقصد ہیہے کہ سندھ کی تاریخ سے دلچیبی رکھنے والوں کے سامنے سندھ کا تاریخی مواد پیش کروں ، جس کومیں نے ۵ حصوں میں تقتیم کیا ہے۔

(۱) تاریخ سنده کاوه مواد جو سنده کے اندر مرتب کیا گیاہے۔

(۲) سنده پروه تاریخی مواد جو هندی اور ایرانی مور خین کی کتابول میں ملتاہے۔

(س) سندھ پروہ تاریخی مواد جوعربی میں ملتاہے۔

پہلے دو حقے فارسی زبان میں لکھی ہوئی تاریخوں پرمشمل ہیں، تیسراعربی زبان کے ماخذوں پرمشمل ہیں، تیسراعربی زبان کے ماخذوں پرمشمل ہوگا، بقیہ دو حصوں کے عنوان سے ہیں :

(۱۲) سندهی میں تاریخ سنده پر کیالکھا گیا۔

(۵) انگریزول نے تاریخ سندھ پر کیالکھا۔

پہلاحقہ آج کی صحبت میں پیش کررہاہوں، میں نے خداجانے کمال کمال سے بیکے جمع کیے جمع کے جمع کے جمع کے جمع کے جمع کے جمیل حب کہیں جاکریہ خاکہ تیار ہوا ہے، امید کرتا ہوں کہ تاریخ سندھ میں دلچپی لینے والے بزرگان علم وفن کے لیے میری یہ محنت کسی قدر کار آمد ثابت ہوگی۔
دے ججے میں دیں اور علی میں اور میں الکہ فی مدال تالف تخیدنا، ۱۳۱۳ھ رے۔ ۱۲۱۶ء۔

(۱) نیج نامه: مولف علی بن حامد بن ابو بکر الکونی سال تالیف تخمینا، ۱۱۳هر ۷-۱۲۱۹-پیر سنده کی بہلی تاریخ ہے، اصل کتاب عربی میں لکھی منی تھی جس کاتر جمہ علی بن حامد

نے تقریباً ۲۱۲ ہے میں کیا۔

ریبر ستاب کااصلی مصنف ڈاکٹر داؤر ہوتا کے خیال میں خواجہ امام ابراہیم ہے، کیونکہ صفحہ اندا میں بین نام مرقوم ہے، علی بن حامد جب کو فہ ہے ہجرت کر کے اُج میں آیا تو اُس کو سندھ کی تاریخ کا خیال ہوا۔ اس خیال ہے وہ سندھ کی قدیم دار السلطنت الور میں پھوٹیا۔ قاضی اسلمیل بن علی التھ کی ہے اس کو منہان الدین والملک کے نام کی عربی کتاب حوالے کر دی اور کہا کہ یہ ان کے ایک بزرگ کی تصنیف کی ہوئی ہے، علی بن حامد نے اس کتاب کا ترجمہ فارس میں کر ڈالا ، اور اس کو والی سندھ ناصر الدین قباچہ کے وزیر عین الملک فخر الدین حسن بن ابی بکر الا شعری کے نام معنون کیا، کتاب کے مختلف نام ہیں، چی نامہ، تاریخ نامہ، فتح نامہ، تاریخ ہندو سندھ، تاریخ قامی، تاریخ ہندو سندھ، تاریخ قامی، خواجہ نظام الدین نے اس کانام منہان المسالک لکھا ہے۔

ڈاکٹرداؤد پوتاکاخیال ہے کہ چونکہ نے نامہ کی رولیات مدائینی سے ماخوذ ہیں اور مدائین فراکٹرداؤد پوتاکاخیال ہے کہ چونکہ نے نامہ کی رولیات مدائین سے ماخوذ ہیں اور ۲۵۵ھ کے در میان فوت ہوااس لیے کتاب اس کے فور أبعد تصنیف ہوئی۔ اور ۲۵۵ھ سے پہلے ختم ہوئی کیونکہ ای سال بلاذری المتوفی ۲۵ سے اپنی کتاب فتوح البلدان ختم کی۔ یہ پہلی کتاب ہے جو سندھ کی تاریخ پر لکھی گئے۔ بر ہمن، بدھ اور رائے خاندان کے مالات پر بھی فقط بھی ایک کتاب ہے، عربوں کے فتوحات، محمد بن قاسم کے حالات نیز بنی امیہ اور بنی عباس کے گور نرول کے نام اور واقعات اس کتاب سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اگر چہ بعض واقعات تحقیق سے نمیں لکھے گئے تاہم کتاب کی اہمیت پر ان معمولی فرو گزاشتوں کا کوئی اثر

ڈاکٹرداؤد پوتانے اس کتاب کو انجمن مخطوطات فاری، حیدر آباد دکن کی طرف ہے،
مقدمہ، تعلیقات اور مفید حواش کے ساتھ ۱۹۳۹ء میں شایع کیا ہے، کتاب معہ دیباچہ،
فہرست، مقدمہ، متن اور انڈ کس کے ۱۹۲ صفحات پر شائع ہوئی ہے۔ مرزا تیج بیگ نے اس کا
انگریزی ترجمہ کیا جو تاریخ سندھ کے ضمن میں پہلی جلد کے طور پر ۱۹۰۰ء میں کراچی ہے شائع
ہوا، سندھی ادبی بورڈ نے اس کا سندھی ترجمہ کراکر شائع کیا ہے گ

(۳) تاریخ معصومی : مصنف میر محمد معصوم نائ بن سید صفائی ترندی البھری (متونی ۱۹۰۱هه)تصنیف ۹۰۰۱هه۔

میر معصوم کے تاریخ دانی کے تمام تذکرہ نگاراور مورخ قائل ہیں۔خواجہ نظام الدین احمہ بخشی (متوفی ۱۹۰۷ھ) جب طبقات لکھ رہاتھا تو میر معصوم بطور مددگار اور مشیر کے ان کے

ساتھ دہے۔

تاریخ سندھ اور تاریخ معصومی اس کتاب کے نام ہیں، کتاب چار جز پر مشمل ہے: جزاوّل، فنخ سندھ، بنی امیہ اور بنی عباس کے گماشتگان کے حالات پر مشمل ہے۔ جز دوم، ان سلاطین کے حالات میں ہے کہ جنہوں نے بنی عباس کے بعد سندھ پر مکومت کی۔

> جزسوم میں ارغونی اور ترخانی حکمر انوں کے حالات ہیں۔ جزجہارم، فتح سندھ اور اکبری دور پر مشتمل ہے۔

اس تاریخ کا قدیم ترین مخطوطہ پنجاب یو نیورٹی کے کتب خانہ میں ہے جن کی کتابت کا سال نے ۱۰اھ ہے، گویامصنف کے زمانے میں اس کی کتابت ہوئی اور تصنیف کے ۸ سال بعداس کو نقل کیا گیاہے۔

ڈاکٹر داؤد پوتانے کتاب کو بھنڈ ارکر اور ینٹیل ریسر چانسٹی ٹیوٹ کی طرف ہے ۱۹۳۸ء میں مفید حواش، تعلیقات، انڈکس، دیباچہ اور مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کا آگریزی ترجمہ مشی تندیرام نے ۱۸۵۱ء میں شائع کیا، سند ھی ترجمہ مشی تندیرام نے ۱۸۱۱ء میں شائع کیا، سند ھی ترجمہ مولوی امیر احمد صاحب نے میں کراچی سے شائع کیا، حال ہی میں اس کا دوسر اسند ھی ترجمہ مولوی امیر احمد صاحب نے کیا، جس کو سند ھی ادبی بورڈ نے ۱۹۵۳ء میں شائع کیا (۲۲) چی نامہ اور تاریخ معصوی کے در میان ساڑھے چار صدیوں کا طویل خلا موجود ہے۔ اس دور میں سومر ہاور سمہ مقامی حکر ان گزرے ہیں۔ علاوہ ازیں ایر انی قوموں نے بھی سندھ کو باربار تاران کیا ہے۔ اس دور میں گھی گئی تمام حالات تاریکی میں ہیں۔

تاریخ معصومی، ارغون، ترخان اور اکبری دور کے حالات پر از حد مفید اور معتبر ہے۔ (۳) بیگلر تامہ: مصنف ادر اکی بیکلاری تھنوی (سال تصنیف کا ۱۰اھ)۔

مصنف کے حالات معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ سندھ کے ارغون قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اُس نے اپنے ولی نعمت، خال زمان، امیر شاہ قاسم خال بن امیر شاہ قاسم میکلار کے حالات اور جنگی کارناموں میں یہ کتاب کھی۔ سال تعنیف کا اوہ ہے لیکن مصنف نے مصنف نے مصنف نے داواھ کے حالات اس میں بڑھائے ہیں۔ چنیسر نامہ کے نام سے مصنف نے داواھ میں ایک عشقیہ مثنوی بھی لکھی۔

ار غونی اور ترخانی دور کے سلسلہ میں بیہ تاریخ بیحد مفید اور قیمتی ہے، ابھی تک چھپی نہیں اس کے قلمی نسخ یورپ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ میرے پاس بھی ایک مخطوطہ ہے جس کو میں نے نقل کرلیا ہے دہیں؟

(۴) ت**اریخ طاہری** : مصنف میر طاہر محمد نسیانی بن سید حسن تھیموی،سال تصنیف ۱۰۳۰ھ۔

مصنف مرزاغازی بیک بن مرزاجانی بیگ ترخان (متوفی ۲۱۰۱ه) کا ملازم تھا۔ مرزاغازی کے انتقال کے بعد تھٹھہ میں اقامت اختیار کی اور یہ کتاب مرزاشاہ محمد بیگ عادل خان (ولد شاہ بیگ خان ارغون ثانی) گورنر قندھار (۲۰۰۱ھ،۲۸۰ھ)و گورنر سندھ (۲۸۰اھ) کی فرمائش پر لکھی۔

اس کتاب میں ارغونی اور ترخانی دور کے واقعات نہیں، ترخانوں کے حالات ۱۹۰۱ھ تک ہیں بینی مرزاغازی کے وفات تک، مصنف نے ۱۹۰۱ھ میں اس کو لکھنا شروع کیا اور ۱۹۳۰ھ میں ختم کیا۔

کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی، مخطوطے ملتے ہیں، میرے پاس ایک نسخہ ہے جو میں نے خود نقل کرلیاہے، کتاب کے ۲۳ مصفحات ہیں اور ہر صفحہ ۱۲سطروں کا ہے (۱۲) کے خود نقل کرلیاہے، کتاب کے ۲۳ مصفف، میرک یوسف بن میر ابوالقاسم نمکین البھری سال تصنیف ۴۳ اھے۔

سندھ کی تاریخ پر اب تک جو کتابیں دستیاب ہوئی ہیں ان سب میں فقط بادشاہوں کے حالات، امراء کابیان، لڑا ئیول کے داستان اور ملک گیریوں کے قصے ملتے ہیں، ضمنا کہیں کہیں ملک کے اقتصادی، تدنی، معاشرتی، جغرافی اور عوامی حالات بھی مل جاتے ہیں، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور اس فتم کی چند سطریں یا ضمنی اشارے صحیح جائزے اور اندازے کے لیے کی طرح بھی کار آمد نہیں ہوتے۔

مظہر شاہجمانی فقط ایک ایسی کتاب ہے جس میں شاہوں اور امیر وں کے قصے کہانیوں کو کوئی دخل نہیں۔ پوری کتاب سندھ کے جغر افیائی حالات، ملکی، معاشر تی اور تدنی کیفیات پر حادی ہے، قوموں کا تفصیلی تذکرہ، محاصل، زراعت، پانی، جھیل، آب رسانی کے طریقے شرح و تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ سندھ کے ہر ایک صوبہ پر الگ الگ باب لکھا گیاہے، جس میں تمام ترانہیں موضوعات پر بحث کی گئی ہے، الغرض اس فتم کے معلوم کات کا یہ غیر محدود اور بیش بہاذ خیرہ ہے۔

میں نے جو نسخہ دیکھا ہے وہ دراصل ڈاکٹر آذر مرحوم کی ملکیت تھا اب شاید وہ پنجاب یو نبورٹی کی ملک ہے، میں نے دنیا کے بتمام کتب خانوں کی فہر سٹیں دیکھیں لیکن کسی میں بھی اس کتاب کائر اغ نہیں ملا، دنیا میں غالبًا بی ایک نسخہ ہے جس کی کتابت ۱۹۳۳ اھ میں ہوئی اور مصنف نے اس پراپ قلم سے نوٹ کیا ہے کہ "میں یہ نسخہ اپنج بڑے بھائی ابوالبقاء امیر خال کے بیٹے ضیاء الدین یوسف کے حوالہ کر تاہوں۔"اس عبارت سے بی ظاہر ہو تاہے کہ یہ کافی مصنف کی ملک میں رہ چی ہے اور غالبًا اس کی دوسری نقل نہیں کی گئی۔

کتاب کاسائز ساڑھے آٹھ لاساڑھے پانچ ہے، اسفے پر فہرست ہے اور نہا الم صفحات پر متن ہے اس کے مضامین کی متن ہے، ہر صفحہ پر ساسطریں ہیں، کتاب چو نکہ نادر اور نایاب ہے اس لیے اس کے مضامین کی فہرست یہال درج کرتا ہول۔

کتاب دو حصول میں ہے۔ پہلا حصہ ۲۲۸ اوراق میں ہے دوسر احقہ ۲۲۸ ورق سے شروع ہوکر ۱۰۴ ورق پہلے حقے شروع ہوکر ۱۰۴ ورق پر ختم ہوتا ہے، کتاب شاہجمال کے نام پر معنون کی گئی ہے اور پہلے حقے میں، باد شاہ کو مخاطب کر کے دستور ملک رانی اور سیاست باد شاہی کے رموز اور نکات بیان کیے گئے ہیں، فہرست رہے۔

قسم اوّل (درق ۲۲۸۲):
در آنچه بادشابان دامنح آلادر کاراست ، داس قسم مشمل بر چهار باب است
باب اول: در ترغیب دتر به به متعلق اند به سلطنت داس باب منجر بردو فصل است
فصل اول: در ترغیب به امارت و سلطنت
فصل دوم: در تربیح که متعلق به سلطنت است
باب دوم: در آنچه بادشابان مر دم دا، امر اء بدقت نظر فهمید بکنند
باب سوم: در رعایت ملک د تربیت خدم و حشم داس باب منجر به چهاد فصل شد
فصل اول: در رعایت ملک

فصل دوم: در تربیت خدم وحثم و آداب ایثان فصل سوم: در تربیت صاحب صوبه فصل جهارم: در تربیت خدم وحثم۔

باب چهارم : در خلقت مائیست که بادشامان اولولا مرراحق جل وعلی عنایت کرده وایس باب منجر به

بيست فصل است

فصل اول: در توکل فصل اول: در مشاورت فصل دوم: در علوبمت فصل دوازد بهم: در حزم فصل سوم: در عزم فصل سیز د بهم: در غیرت فصل سوم: در عزم فصل چهارم: در جدوجهد فصل چهارد بهم: در سیاست فصل پخمن در شاری در شاری فصل بازد بهم: در شقط و خرید

فصل پنجم : در ثبات فصل پازد نهم : در تیقط و خبرت فصل ششم : در عدالت فصل شانزد نهم : در فراست

فصل ہفتم: درالیرات ومبرات فصل ہفت دہم: ورکتمان اسرار

فعل مشم : در شفقت ومرحمت فعل منرد هم : دراعتنام فرصت وطلب نیکنای فیرین

فصل تنم : در سخاوت واحسان فصل نور د هم : در صحبت ِ اخيار غرب الترابي في الترابي المناب المنا

فصل دمم : درانجار**ح حاجات** فصل بستم : در دفع اشر ار

اس "فتم" میں مصنف نے مثال کے طور پر کئی سندھ کے واقعات بیان کیے ہیں جو کسی بھی تاریخ میں موجود نہیں ہیں اس کے علاوہ کئی ایک ایسے واقعات لکھے ہیں جوان کے چشم دید ہیں یا ان کے بھائی امیر ابوالبقا امیر خان صوبہ دار سندھ (متوفی ۵۰اھ) کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سندھ کے کئی صوبہ داروں کے اجھے اور بُرے حالات بیان کیے ہیں، مالگزاری، لگان، ذراعت، جمع بندی اور وصولی وغیرہ کے اعدادو شار ایسے دیے ہیں جو اس کتاب کے سوالور کہیں نہیں ملتے۔

فتم دوم (ورق ۲۲۸ ہے شروع ہو کرے ۴۰ ہر ختم ہوتی ہے): در بیانِ احوال ولایت سندھ وایں فتم منجر بہ چہار باب شد

باب بول: دربیان احوال ملک بلهر

باب دوم: دربیان احوال ملک سیوی

باب سوم: دربیان احوال ملک تصفه

باب چهارم: در بیان ملک سیهوان وایس باب مشمل بریخ قصل است

فصل اول: دربیان احوال بر گنجات این ملک ازروئے اجمال

فصل دوم: دربیان متمر دان و مفسد ان این ملک

فصل سوم: دربیان سبب خرائی رعیت ملک سیحوان و قوت گرفتن متمروان

قصل جهارم: در تربیت ملک سیموان ازروئے اجمال

فصل پنجم: در تربیتی فرونشاندن آتش تمر دومفسدان ملک سیحوان

یہ "فتم" سندھ کی تاریخ پر مفصل ہے۔ قوموں کے حالات، پیداشدہ فسادات کے اسبب، قبیلوں کے انساب، قبائیل سر داروں کو رام کرنے کی ترکیبیں، صوبوں اور ان کے پر گنوں کی مالگواری، زراعت، موسم، جمع بندی، وصولی، آب رسانی وغیرہ، نیزعوام کے بودوباش کے حالات پر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب سے ملیک کی اندرونی سیاست اور تدنی و معاشر تی صورت حال کا ایک آئینہ سامنے آجاتاہے، مغل دور پر اس سے ماقبل اور مابعد کی ملکی تاریخ پر یہ بیش برااور نادر کتاب افسوس ہے کہ دنیا کی نگاہوں سے تین سوسال تک چھپی رہی ہے۔ بیش براور نامہ : مصنف سید میر محمد بن میر جلال الدین حینی الشیر ازی المعموی تصنیف

مصنف نے یہ کتاب مرزامجر صالح ترخان بن مرزاعیسیٰ ترخان اف کی فرمائش پر ۲۵۰ اھ
میں لکھی۔ مرزامجر صالح کے پاس ارغون اور ترخان خانوادہ کی قدیم تاریخ "ترخان نامہ" کے نام
سے تھی لیکن وہ گم ہوگئی۔ اس لئے مصنف سے کمہ کر اس نام سے دوسری تاریخ تیار کرائی،
مصنف نے خاندانی روایات اور تنب تاریخ کے وساطت سے اس کو لکھا، ارغون اور ترخان قبیلہ کی
ابتدائی تاریخ سے لے کر مرزاعیسیٰ اف کی وفات ۲۱ اھ تک کے حالات قلمبند کیے۔ یہ کتاب
اس دورکی تاریخ کے لیے از حد مفید اور کار آمد ہے۔

ی میکروفلم کتاب کے مخطوطے بہت نادر ہیں، برلٹن میوزیم میں دو نننج موجود ہیں جن کی میکروفلم میرے پاس موجود ہے ہے'' (۷) منشات ممکین : مرتبه، میرابوالقاسم نمکین متوفی ۱۸ه اه تصنیف ۲۰۰۱ه

میر ابوالقاسم تمکین اکبری دور کا امیر تھا، سندھ میں بطور صوبہ دار دو مرتبہ یا اس کے الركے اور یوتے بھی آخری سلاطین مغلول کے زمانہ تک بڑے بڑے عمدول پر رہے۔ ابوالبقا امیر خان تمکین کا فرزند اکبر اور اس کا بیٹا عبدالکریم امیر خان بھی سندھ کا صوبہ دار رہاہے۔ سر کاری مراتب اور اعزاز کے علاوہ بیہ پوراخاندان علم و فضل کاسر چشمہ رہاہے۔ان میں ہے ہر ایک فرد نے بلندیابیہ تصانیف چھوڑی ہیں،ر قائم کرائم اور مظہرِ شاہ جہانی کاذکر اس مضمون میں

میر ابوالقاسم نے منشاتِ تمکین میں انشا کی تاریخ بیان کی ہے اور آخر میں اکبری عہد کے مكاتيب بھى ديے ہیں۔ان مكاتيب میں ہے بعض ایسے ہیں جو سندھ كى تاریخ ہے متعلق ہیں۔ اس کتاب کاایک نسخہ نمبر ۱۵۳۵ پر انٹریا آفیس میں ہے جس کی کتابت ۱۰۱۲ھ میں یعنی تصنیف کے ۲ سال بعد کی ہے، ۱۲ م صفحہ کی کتاب ہے اور ہر صفحہ میں ۱۳ سطریں ہیں (یم) (٨) وخيرة الخوانين :مصنف شخ فريد بن شخ معروف صدر بهمرى فاروقي (سال تصنيف

یه ماثرالامراکے طرز کاایک بلندیایہ تذکرہ ہے جس میں اکبری، جمائگیری لور شاہ جمانی دور کے ۱۱۳ مشاہیر کامتندلور مفصل تذکرہ لکھا گیاہے، مصنف نے یا تواپنا آئکھوں دیکھا حال ذاتی تاثرات اور مثاہدات بیان کیے ہیں یا پھر حالات کے سلسلہ میں ان لوگوں کی روایات پر بھروسہ کیا ہے جن کوصاحب سوائے کے ساتھ ذاتی تعلق تھا۔ انداز بیان دلچسپ اور ایسے ایسے واقعات کو خاص طور پر لیا گیاہے جو ہمیں دوسرے کی تذکرہ میں دستیاب نہیں ہوتے۔

جن سندھی مشاہیر کا تذکرہ کیا ہے ان کے نام یہ ہیں۔ نواب مرزا رستم خان، شیخ مبارک ناگوری سیوستانی سندهی ، نواب محمد خان نیازی ، محبوب علی خان پسر میر خلیفه ، مر زاجانی بیک، میر معصوم بکھری، میر ابوالقاسم نمکین، مظفر خان معموری، سید محمد میر عدل، نواب مرزاغازی ترخان، مرزاعیسی میک ترخان، اسد خان معموری، سید بهوه دیں دار خان، سادات خان بهمری، عبدالعلی ترخان، میر زابزرگ ولد میر معصوم، میر قندهاری ولد میر بزرگ اور علی محمر تھنوی۔ سندھ کے صوبہ ولم جو مغلیہ دور میں یہاں آئے، سندھ میں جن کو جاگیریں کی ، یاسندھ کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق رہاان سب کا تذکرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ مرزاعبدالرحیم خان خانال کے ساتھ جتنے بھی فوجی جرنیل یا مشاہیر سندھ میں لڑنے آئے تھے، ان سب کا تفصیلی ذکر اس میں موجود ہے۔ شخ فرید بھری خودو سیع تعلقات رکھنے والا آدمی تھا، بہت سے مشاہیر اور امراء ایسے اس کتاب میں نظر آتے ہیں جن سے اس کا ذاتی تعلق تھا، سوانح نگاری میں جزئیات کی حد تک گیا ہے، نیز ہر ایک کی جمال خوبیال بیان کی ہیں وہیں ان میں جو کو تاہیال جو سی یاجو نقائص تھان کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ مثلاً میر معصوم کی سوانے ککھتے ہوئے تحریف تحییں یاجو نقائص تھان کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ مثلاً میر معصوم کی سوانے ککھتے ہوئے تحریف کرتے کرتے ہاکل آخر میں یہ کھے دیا ہے کہ "بایں ہمہ صفاتِ حسنہ دوصفتِ ذمیمہ واشت لولاً پخلی دوست بود، دوم شدید العد لوت۔ "نواب صف شکن خان کی تمام خوبیال بیان کرنے کے بغل دوست بود، دوم شدید العد لوت۔ "نواب صف شکن خان کی تمام خوبیال بیان کرنے کے بعد اختیام پر یہ دو لفظ بھی نظر آتے ہیں "مر و مقلب الحال طفل مزاج بود۔ "میرة نگاری لور کیم کیم کے نظر آتے ہیں "مر و مقلب الحال طفل مزاج بود۔ "میرة نگاری لور کیم کیاں حاصل ہے۔

یرت را برا اور میر غلام علی آزاد کاانهم ترین ماخذی کتاب ہے۔افسوس ہے کہ کسی نے اس ماٹر الامرا اور میر غلام علی آزاد کاانهم ترین ماخذی کتاب ہے۔افسوس ہے کہ کسی نے اس کے شائع کرنے کی طرف بھی تک توجہ نہیں کی ،اس وقت سند ھی ادبی بورڈاس کو ایڈٹ کرارہا ہے۔شاید آیندہ سال تک نکل آئے۔

اس کے چار نسخ اب تک معلوم ہو سکے ہیں، ایک مولاناعبد الحق کے کتب خانہ میں ہے۔
ایک صبیب سنج کی لا بر ربی میں ہے جس کی کتابت ۱۲۵۹ھ کی ہے، ایک نسخہ میرے پاس ہے
ایک صبیب سنج کی لا بحر الحق نے ابھی ابھی خرید اہے۔ آخری نسخہ غالبًا قدیم ترین ہے۔
اور ایک نسخہ سید معین الحق نے ابھی ابھی خرید اہے۔ آخری نسخہ غالبًا قدیم ترین ہے۔

(۹) بربان الاخوان: مصنف نامعلوم، نا قص اوّل و آخر (تصنیف ااصدی)۔
یہ ایک ۱۵۰ صفحہ کا تذکرہ ہے جس کے ابتدالور آخر کے لوراق کم ہیں۔ اس میں بکھر کے علاء،
امراء لور مشاہیر کا تذکرہ ہے۔ تاریخی واقعات ضدنا کثرت سے آھے ہیں۔ گمان ہے کہ معصومی
وغیرہ سے واقعات لیے گئے ہیں۔ بیرصاحب جھنڈو کے کتب خانہ میں، میں نے دیکھا ہے۔
وغیرہ سے واقعات لیے گئے ہیں۔ بیرصاحب جھنڈو کے کتب خانہ میں، میں نے دیکھا ہے۔
(۱۰) حدیقۃ الاولیا: مصنف سید عبدالقادر بن سید محمد ہاشم بن سید محمد الحسینی المعمومی

(تصنیف آخر ااصدی)۔ یہ شدھ کے علماء ، صلحاء لور بزرگان دین کا تذکرہ ہے ، خاص طور پر تھٹھہ کے مشاہیر علم ودین پر تفصیل سے لکھا گیاہے۔ ۲۱ پررگوں کے حالات لکھے ہیں۔ جن کی فہرست ہے۔ ﷺ
ہماءالدین ملتانی، شخر کن الدین، مخدوم لعل شہاز، شخ پڑھ، شخ حماد جمالی، شخ جیہ، شاہ مراد، سید
علی شیرازی، سید نظام بھری، شخ نوح بھری، مخدوم حسام الدین، مخدوم ہالل، قاضی وُتا
سیوستانی، درویش احمدو محمدولدان شخ ہوتی، درویش حسن مقری، مخدوم ساہر لنجار، مخدوم عربی
دیانہ، مخدوم نوح ہالائی، درویش وہیہ، مخدوم اسلیمیل سومرہ، درویش کن الدین، درویش سعتہ،
شخ برکیہ کانتیار، درویش کی کس، شخ مولی آبیدانی، درویش صدر، پیہ نارجہ، درویش سعتہ،
درویش ابراہیم، درویش علاء والدین، قاضی صد ہو، درویش کی ، قاضی خبر الدین، یعقوب
میلیم، شخ مغل چاچک، شخ پریہ، درویش عمر بودلہ، درویش آبو۔ برٹش میوزیم میں ایلیٹ صاحب
کے جو فاکل ہیں ان میں سے ایک فاکل (۲۰۷۳، O.R.) میں مخصہ کے کتب خانوں کی
فہرست ہے اس فہرست میں حدیقۃ الاولیا کے جس نسخہ کاذکر آیا ہے وہ ۱۲ذی قعد ۲۸ اور کا
کابت شدہ ہے۔ اوراق ۲۸ ہیں، میرے پاس نا قص نسخہ ہے، سندھ یو نیور شی لا تبریری میں
مکمل نسخہ موجود ہے اورایک نسخہ پیر جھنڈو کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ اب معلوم نہیں کہ
مکمل نیخہ موجود ہے اورایک نسخہ پیر جھنڈو کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ اب معلوم نہیں کہ

مصنف کا ذکر میر علی شیر نے کیا ہے ، مصنف کے والد سید محمد ہاشم مرزا جانی (متوفی ۱۰۰۹ھ)کا جمعصر تھا۔ سیر السلاطین اس کی تصنیف ہے۔

(۱۱) تذكرة المراد: مصنف حاجي محمد حسين صفائي تھڻوي (١٠صدي)\_

کھٹھہ کے ایک بزرگ سید محمد حسین ولد سید احمد الشیر ازی المعروف بہ سید مراد متوفی ملاح کے ہیں، خیز ۱۹۳ھ کے حالات اور ملفو ظات اس میں لکھے گئے ہیں، ضمنا تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں، نیز اس دور کے دورویشانہ اس دور کے درویشانہ اس دور کے درویشانہ اور صوفیانہ ماحول کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، کتاب نایاب ہے، ایک نسخہ مولانا محمد ابراہیم صاحب گڑھی یاسینی کے یاس ہے۔

(۱۲) تاریخ سنده: (فی التحقیق بناامصار السنده) مصنف سید محت الله بن سید احمد شاه واعظ، بن سید محمد شاه الملقب به سیار الحسنی الحموی الد بلوی القادری الاصلاً، سندهی مولداً لوهروی مسکنا (تصنیف ۱۳ صدی)۔

اس کتاب میں سندھ کے مشہور مقامات کے سرسری حالات ہیں کویا ہے آیک چھوٹاسا گزییڑے، تقریباً ۲۰۰ صفحات چھوٹی سائز کے ہیں، ایک کائی پنجاب یو نیورشی میں ہے اور ایک نسخہ مولانا محدار اہیم صاحب گڑھی یاسینی کے پاس ہے۔

(۱۳) معلومات الآفاق: مصنف مير المين الدين خان (متوفى ١٢١ه) بمن مير سيد الوالها) معلومات الآفاق: مصنف مير الوالبقاء امير خان (متوفى ١٥٥٥ه) بمن مير الوالبقاء امير خان (متوفى ١٥٥٥ه) بمن مير الوالقاسم نمكين البحرى (متوفى ١٠١٨ه)-

یہ ایک جغرافیہ کی کتاب ہے جوالیک سندھی امیر نے لکھی ہے، مغل دور کے صوبوں کا جغرافیہ اور ان کے حالات نیز اُس زمانہ میں جو مناصب تھان کی تفصیل اور ان کے حراتب اور در جہ وغیرہ سب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ سندھ پر وس صفح اور ملکان پر تیرہ صفح کھے ہیں، کتاب کا سال صفح کھے ہیں، کتاب سال اور در جہ وغیرہ سب کا سال سالے میں تصنیف ہوئی۔ بانکی پور کا نسخہ جس کی کتاب کا سال سالے سے اور ہر صفحہ میں ۱۹ سطریں ہیں۔ اس مصنف نے سے ۱۲۷سے کا مال کے ساتھ میں ۱۹ سطریں ہیں۔ اس مصنف نے سے ایک دوسری کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کے نام سے ایک دوسری کتاب بھی لکھی ہے۔ ا

ر حات المول من الموا المقامير خان أم المول المول المول المول المول المول المول المول المول المولى المولى المول المولى ال

یہ عالمگیر کے رقعات کا مجموعہ ہے اس میں بہت سے خطوط وہ ہیں جو مرتب کے والد کے امیر خان عبد الکریم کے نام عالمگیر نے لکھے ہیں۔ اس مجموعے کوسید اشر ف خان نے والد کے امیر خان عبد اس لیے مرتب کیا کہ بہت ہے ہم ہو چکے تھے اور باتی بھی ہم ہو جاتے آگر ان کو مرتب نہ کیا جاتا۔ عبد الکریم امیر خان سندھ کا کئی مرتبہ صوبہ دار رہا اور عالمگیر کا مقرب خاص تھا۔

اس کتاب کے مخطوطے کئی کتب خانوں میں موجود ہیں ، براش میوزیم میں جو نسخہ موجود ہیں ، برائش میوزیم میں ۔ میر کے ہوں گئی ہے۔ وہ فلم ہے۔ پاس اس نسخ کا میکرو فلم ہے۔

امیر عبدالکریم کے نام جو خطوط میں وہ تھند اور سیوستان کے صوبہ داری کے زمانہ کے

ہیںان سے سندھ کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔

(١٥) نامرَ نغز: مصنف باغ على خا نف (تصنيف ١٥٥ اله)\_

شاہ نامہ اور سکندرنامہ کی طرز پر سندھ کے کلہوڑا دور کی منظوم تاریخ ہے، کتاب کو مصنف نے میال نور محمر (متوفی ۱۶۷ه هر) کے زمانہ میں ۱۵۵ه میں تصنیف کیا، جیسا کہ خود لکھاہے۔

به عمد خدا یار خان شیرز په محمد ار عباسی نامور مراز و صد و سال و پنجاه و پنج کشیدم سه سال اندرین نامه رنج

ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ خانف نے یہ کتاب ۱۵۳ھ میں لکھنی شروع کی اور ۱۵۵ ھیں ختم کی لیکھنی شروع کی وار ۱۵۵ ھیں ختم کی لیکن مصنف بعد میں بھی اس میں اضافہ کر تارہا چنانچہ نادر شاہ کی و فات (۱۲۰ اھر ۲۷۷ ء) کا بھی ذکر کیا ہے۔ کتاب میں کل ۱۲۲۴، اشعار ہیں اور چار ابواب پر مشمل ہے۔

یہ کتاب کلہوڑا عمد پر متند تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، نادر کے حملہ اور درّانیوں کے تاخت و تاراج کے چیٹم دید حالات اس میں مرقوم ہیں، اشعار اگرچہ کمزور ہیں لیکن تاریخی واقعات شعری نقائص پر پر دہ ڈال دیتے ہیں۔ کتاب کا ایک قلمی نسخہ سندھ کے قومی کتب خانہ میں ہے۔ اور اس نسخہ کی ایک نقل سندھی ادبی بور ڈمیں موجود ہے۔

(۱۲) گلدستہ نور س بھار: مرتب منتی عبدالرؤف سیوستانی (متونی قبل ۱۱۸ه)۔
عبدالرؤف قوم کاسھتہ تھا، بھر کے قریب ایک قصبہ ہنگورجہ کا باشندہ تھا، پہلے بختیار فان حاکم خان پوروسیوی کے پاس ملازم ہوا، بعد میں میاں نور محمد کے پاس منشی کے طور پر کام کرنے لگا، اپنے لکھے ہوئے مکا تیب کے تین چار مجموعے تیار کیے تھے جو ای زمانہ میں عام لور مشہور ہوگئے۔"گلدستہ نور س بمار"میں یار محمد (۱۱۱۱۔۱۳۱۱ھ) اور میاں نور محمد (۱۳۱۱۔ کار مین کور میاں نور محمد (۱۳۱۱۔ ۱۳۱۱ھ) کور میاں نور محمد (۱۳۱۱۔ کار بیشل تاریخی مواد ماتا ہے۔ کیاب تین کے مکا تیب جمع کیے ہیں جن سے اس دور کا بیشل تاریخی مواد ماتا ہے۔ کیاب تین کطیفوں پر ہے، فن انشامیں منشی عبدالرؤف

ہندوستان کے صصب اوّل کے انشانو بیول میں بھی ممتاز اور بگانہ نظر آتا ہے، بے تکلف سادہ عبارت میں مطلب کواداکر تاہے۔اس نے اپنے دور کے طرزِ نگارش سے ہٹ کراپنے لیے ایک نیار سته نکالا، ساده عبارت اور بے تکلف فقروں میں انتائی دل تشینی، دل کشی اور پیچنگی ہے، فارس زبان کو مادری زبان کی طرح عالمانہ انداز میں لکھاہے اور اس طرح لکھاہے کہ پاک وہند کے فارسی نویسوں میں شاید ہی کوئی اس کے عمر کا نکلے، منشی عبدالرؤف کا انتقال میر علی شیر قائع، جس وقت تفته الكرام (۱۸۰اهه)لكه رباتهااس يه يملي جو چكاتها-

کتاب کانسخہ میرے پاس موجود ہے اور اق کی تعداد لوپر دی گئی ہے، میہ نسخہ بہت ہی بدخط ہے، نیز مکتوب الیہ کے نام بھی اس میں نہیں دیے گئے ہیں۔ لیکن خط کے متن میں جوواقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے نام معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ مولاناغلام رسول مهر سندهی اولی بوروکی

طرف ہے اس کوایڈیٹ کررہے ہیں۔

(۱۷) مجموعه منشات : میاں عبدالرؤف منشی و میاں ہارون (تصنیف قبل ۱۲۷اه)۔ میرے پاس مکا تیب کا یہ مجموعہ ہے جس میں متفرق خطوط، مختلف اصحاب کے لکھے ہوئے ہیں نمبراے کیکرنمبر واتک کے خطوط نیز نمبر ۲۷، پیساور ۳۵ کلہوڑوں کے سلسلے کے ہیں، خطوط اسلوب نگارش اور دوسرے واقعات کی بناپر منشی عبدالرؤف کے لکھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ مجموعہ کے آخر میں "خلاصتہ المکتوبات" کے نام ہے ایک لور مجموعہ شامل ہے جو میال ہارون اور منتی عبدالرؤف کے مکا تیب کا مجموعہ ہے۔ کتاب کاحاشیہ کٹ چکاہے اس کیے پورے م کا تیب پڑھے نہیں جاتے، لیکن میرسب کے سب کلہوڑہ دور کے تاریخ سے وابستہ ہیں۔

(۱۸) منشور الوصيت في دستور الحكومت : مصنف مياں نور محمر عمامي والی سنده (۱۳۱۱ه-۲۲۱۱ه) (تصنیف بعد ۱۵۲۱ه)۔

میاں نور محرکی میرانی لکھی ہوئی وصیت ہے جس سے تاریخی واقعات کے علاوہ ان کے ذاتی اخلاق اور حکومت کے متعلق ان کے ذاتی تصورات کاعلم ہو تا ہے۔ بیہ نادر کے حملہ سندھ (۱۵۲ه) کے بعد اور میاں صاحب کے وفات (۱۲۷ه) سے پہلے کی تصنیف ہے۔ اس کا ایک ننے مولانا محد ابراہیم گڑھی یاسنی کے پاس ہے لور ایک نسخہ میرے پاس ہے جو میرے بزرگ بھائی پیر علی محمد راشدی نے مقدمہ کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ ا

(19) مکلی نامہ: مصنف میر علی شیر قانع تھے ی (متونی ۲۰۳۱ھ) (تھنیف ۲۰۱۱ھ)۔
میر صاحب نے مکلی کے قبر ستان کی تاریخ اور اس قبر ستان میں جو مشاہیر مدفون ہیں
ان کے حالات اور تعریف میں ۲۵ صفحات پر ۲۰۰۰ اسواشعار کی بیہ مثنوی لکھی ہے۔ مکلی میں
جو خوبصورت مقابر اور بمترین عمار تیں ہیں،ان کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب نایاب
اور نادر ہے ابھی تک کی نسخہ کا پیتہ نہیں چلا 1913

(۲۰) مقالات الشعرا: مصنف مير على شير قانع تھنوى (متوفى ۱۲۰۳ھ) (تصنيف ۱۷۲۳ھ)۔

یہ سندھ کے فاری گوشعر اکا تذکرہ ہے، اس میں ان شعر اکا بھی ذکر ہے جو بیرونی ممالک خاص طور پر ہندوستان اور ایران ہے آ کر یہاں متوطن ہوئے یا یہاں ہے گزرے۔ جملہ 21۹ شعر اکی سوانح بیان کی گئے ہے، کتاب نایاب ہے۔ کہیں کہیں نسخ دستیاب ہوتے ہیں، ایک نسخہ جو خود مصنف نے آپ قلم سے لکھا ہے، مولاناوفائی مرحوم کی ملک تھا اب سند ھی ادبی بورڈ نے اس کو خرید لیا ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے وہ اس کی نقل ہے، ایک نسخہ جو میر کرم علی خان والی سندھ نے نقل کر لیا تھا، برکش میوزیم میں ہے اس کی میکروفلم میں نے حاصل کی ہے۔

شعراکے تذکرہ کے علاوہ اس میں بیٹار تاریخی واقعات آگئے ہیں، یہ کتاب نہ فقط سندھ کی ادبی تاریخ کابنیادی ماخذہ بلکہ عام سیاسی اور ملکی تاریخ کے لیے بھی بیش برادستاویز ہے۔ ۱۲۰ کی ادبی تاریخ عباسیہ: (نظم) مصنف میر علی شیر قانع تھٹوی متوفی ساماھ (تصنیف 1۲۰ھ)۔

میر علی شیر جس وفت عبای دربار سے وابستہ ہوا۔ اس وفت یہ کتاب شاہنامہ کی طرز پر لکھنی شروع کی، غالبًاس میں فقط میال نور محمہ کلہوڑا کے دورِ حکومت کو بیان کیا ہے، کتاب نامکمل رہ گئ، اس کے اقتباسات مسٹر ایلیٹ کے فاکلوں میں موجود ہیں (برکش میوزیم نمبر O.R.۲۰۷۳)

(۲۲) تاریخ عباسیه (نثر): مصنف میر علی شیر قائع تھٹوی متوفی ۱۲۰۳ھ (تصنیف ۱۷۵ه)۔ میر علی شیر نے اس زمانہ میں ایک تاریخ ننٹر میں بھی عباس عمد کے حالات میں لکھنی شروع کی تھی،مسٹر ایلیٹ کافہرست نگار لکھتاہے کہ:

" دربیان میاں صاحبان کلهوڑه ، از ابتدائی آمدن شان ورسنده معه تحقیقات نبهت اوشان، و تقرر زمینداری آن فرقه در سنده ، وبدست رسیدن بآنها حکومت

سنده واحوال واقعات آل ليام

(فهرست کتب خانه تفحصه برکش میوزیم نمبر ۵.R. ۲۰۷۳) پیه تاریخ بھی نامکمل رہ گئی اور کسی •

(۲۳) تخفته الكرام :مصنف مير على شير قانع تفيحى متوفى ۲۰۳۱ه (تصنيف ۱۸۰۱ه) -میر صاحب نے بیاکتاب تین جلدوں میں لکھی ہے۔ تیسری جلد خالص سندھ کی تاریخ پہے۔ یہ آخری جلد سندھ کے سلسلہ میں بیش بہالور نادر معلومات کا ایک سخبینہ ہے۔ فتح سلام ے لے کر کلہوڑہ عمد تک تاریخ لکھی ہے،اس کے بعد سندھ کے ہر بڑے اور چھوٹے شہر کے حالات دیے ہیں اور ان شہروں کے ضمن میں وہاں مکے لولیاء، علماء، شعرالور مشاہیر کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو معصومی کے بعد ساتھ دھ کے مشاہیر کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہے۔ معصوی نے ترخانی اور ارغونی عهد کے مشاہیر کاذ کر اجمالاً کیا ہے۔ تھنۃ الکرام نے سیٹروں مشاہیر کامفصل ذکران کے انساب کے ساتھ کیاہے۔ بیا کلہوڑہ عمد کی تاریخ نمایت متندہے کیونکہ مصنف خوداس دور کا آدمی ہے۔

ی ود. ں دورہ وی ہے۔ میر صاحب نے بیے کتاب ۱۸۰اھ میں لکھنی شروع کی ۱۸۱اھ میں ختم کی کیکن ۱۸۸اھ میر صاحب نے بیے کتاب ۱۸۰اھ میں لکھنی شروع کی ۱۸۱اھ میں ختم کی کیکن ۱۸۸اھ تک اس میں اضافہ کرتے رہے۔ پوری کتاب ہم • سواھ میں مطبع ناصری دتی میں شائع ہوئی تھی ، لیکن بالکل غلط اور ناممل ہے۔ مرزا فلیج بیک نے اس کی تیسری جلد کا سند حی ترجمہ "قدیم سدھ"کے نام ہے ١٩٢٥ء میں شائع کیا تھا۔ اس میں برطانوی قبضہ تک حالات کا اپی طرف ے اضافہ کیا ہے اور ترتیب بھی بدل دی ہے۔ انگریزی اقتباسات، بنگال ایٹیانگ جرنل ہیں شائع ہو تھے ہیں۔ فارس متن اور جدید طرز پر سند می ترجمہ سند می ادبی بورڈ شائع کررہا <mark>جم ہ</mark>ا؟ مخطوطے بورپ اورپاک وہند کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔مصنف کا اپنا قلمی مخطوط مولانا محر شفیع، خان بہادر کے پاس ہے، میرے پاس بھی ایک مخطوطہ اور برکش میوزیم میں جو مصنف

## کے قلمی ننخے تھے۔اس کے میکروفلم موجود ہیں۔

(۲۴) تخفته الطاهرين: مصنف محمداعظم تفيحي (تصنيف ۱۹۹۴ه) ـ

اس كتاب ميں ان بزر كول كے حالات بيں جو مكلى اور بھٹھہ ميں مدفون بيں، ١٩١٧ھ میں تصنیف ہوئی۔ تھٹھہ کے مشاہیر کو محلہ وار تقتیم کیاہے اور ہر محلّہ میں جوجو برزگ و فن ہیں ان کے حالات اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں اس کتاب سے ملک کے سیای حالات کا پہتہ نہیں چلالیکن تذکرہ کے نقطہ نظر سے بہت ہی مفیدہے، نیزاس سے شہر کھٹھہ کی تاریخ پر بھی کافی روشنی پرتی ہے، میرے یاس ایک مخطوطہ موجود ہے، ایک مخطوطہ مولانا محمد ابر اہیم گڑھی یاسینی کے یاس ہے، ایک قلمی نسخہ شیرانی قلیکٹن (پنجاب یو نیورسٹی لائبر بری) میں موجود ہے جس کی کتابت ۱۹۴۷ء میں ہوئی جواس کتاب کا سال تصنیف بھی ہے۔ ممکن ہے کہ بیہ نسخہ مصنف بی کا ہو۔ ایک نسخہ سید غلام محمد مرتضوی تھٹوی کے پاس ہے ہے ا

(٢٥) مكتوبات شاه فقيرالله علوى : مصنف، شاه فقير الله بن شاه عبدالرحيم بن شاه

تشمس الدين علوى شكار بورى الهتو في ١٩٥٥مفر ١٩٥٥هـ

یہ بزرگ اصل جلال آباد کے تھے لیکن بعد میں ۵۰ ااھ کو شکار پور (سندھ) میں آ کر مقیم ہوئے،اپیےدور کے جلیل القدر عالم دین اور بلند منزلت ولی اللہ تھے،احمد شاہ ابدالی آپ کا خاص حلقہ بگوش تھا، شاہ صاحب کے مکا تیب کابیہ مجموعہ لا ہور سے چھیا ہے۔ ۱

وفت کے اکابر سیاست لور اکابرِ علم و فضل سے ان کی خط و کتابت رہی ہے ، زیادہ تر اصحاب علمی اور دینی مسائل آپ سے پوچھتے تھے، ضمناجوابات میں تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں، تمام خطوط بڑے کام کے ہیں۔خاص طور پریہ خطوط تو تاریخ سندھ کے سلسلہ میں بہت مفید ہیں،

احدشاه ابدالی (۱۲۰ ۱۱ ۸ ۸ ۱۱ه) کے نام م خط میر تصیرخان والی قلات کے نام ۲ خط شاہرادہ سلیمان شاہ بن احمد شاہ کے نام ٣خط میال سر فراز کلهوژاکے نام (۱۸۷ه\_۱۱۸۹) ٣٠ شاه ولى خان وزير اعظم احمد شاه ۲خط مخدوم محمر معين تطيوى متوفى الإلاج ۵خط

(۲۲) قصیره برح عبدالنی خان: مصنف میر علی شاه، شائق (تصنیف تبل ۱۹۸ه)۔

میاں عبدالنبی کی مدح میں یہ قصیدہ کہا گیاہے، عبدالنبی ۱۹۱۱ھے کیکر ۱۹۸۱ھ تک ایک و قفہ کے ساتھ سندھ کا حکمران تھا، قصیدہ میں ۹۵ سماشعار ہیں، قصیدہ میں دربار کے حالات، امرا، جرنیل، وزراء، درباری مشاہیر کے نام آگئے ہیں اور عهدول کی فهرست بھی اس قصیدہ سے معلوم ہوتی ہے، عنوان میر ہیں، دردصف کشورِ سندھ۔ درمدح جناب قلندر، مدح میال عبدالنبی،صفت شهرخدا آباد،صفت مهران (دریائے سندھ)۔ مدّح جناب شهباز قلندر،دروصف عمارات درگاهِ قلندر، در وصف خدام درگاه، اشتغال بدح نواب خدیو زمان- شابنواز خان، معزالدوله، فيروز جنَّك ميال عبدالنبي وصف صاحبزاد گان والابتار، وصف انساب تجلُّ بند وُوالا شان، وصف اسلحه خاص، وصف جماعه خاص ـ وصف حضارِ خدمت ـ وصف ناظران خدمتگار ـ وصف رتبه مصدیان، وصف اصحاب د فاتر، وصف توشیحیان به وصف و کلاء عالی جاهه وصف صاحبزاده شاه محد جيوروصف كلهوژه مائے نامدارروصف مير ناصرالدين بخارى و شيخ حامر سي بخش س وصف مردم جوبجه روصف سيد عابد شاه و قاضی احمدی وصف علما و فقها روصف ميال نامدار -وصف مردم بروهی و بلوچان کوهی۔وصف مردم داؤد بوتا و بھاول بور۔وصف راجھائے اھل نياز\_وصف ِ نقيرانِ سعادت اندليش\_وصف امراءِ نامدار\_ مدح مير بجار\_ عرضي احوال خود در خدمت میر صاحب دراتمام سخن دعائے دولت بندگان۔ تاریخ خلعت از تیمور شاہ۔ نعت ومدح خلفاءِومدح خلفاءِاربعه۔

کلهوژه عهد کی تاریخ میں بیہ بہت ہی کار آمد قصیدہ ہے۔

(۷۷)هیئت العالم : مصنف محمد اعظم مهموی (تصنیف ۱۲۰۰ه)۔

تفنۃ الطاہرین کے مصنف کی تصنیف ہے۔ جغرافیہ پر تکھی گئی ہے، سندھ کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں،اس کاایک نسخہ سندھی ادبی بورڈ میں موجود ہے۔ ا

(۲۸)معیارِ سالکان طریقت: میر علی ثیر قانع محموی متوفی ۱۲۰۳ه (تعنیف ۱۲۰۲ه)۔

میر علی شیر نے اس کتاب کو ۱۹۳ برس کی عمر میں لکھا، سندھ کے تمام مشاہیر وین لور

مشاہیر علم و فن کا بقید مکان وزمان تذکرہ ہے۔

میرصاحب نے دیباچہ میں لکھاہے کہ انہوں نے مشاہیر کا تذکرہ پہلے بھی لکھاہے (تھنتہ الكرام میں)۔لیکن اب جبکہ ۲۳ برس کی عمر ہو چکی ہے، خیال ہوا کہ بزر گانِ دین اولیاءِ کر ام اور مشاہیر علم کا تذکرہ بقید مکان و زمان لکھوں، میر صاحب نے انتائی کوشش سے سیح حالات جمع کیے ہیں تاریخ ولادت اور و فات بھی مہیا کی ہے اور جہاں تاریخ نہ مل سکی وہاں زمانے کا تعین کردیاہے۔ اانہ الیسے مشاہیر ہیں جن کی تاریخیں یازمانہ معلوم ہو سکاہے، آخر میں ان بزرگوں كاذكر ہے جن كے دور كاتعين نہ ہوسكا، كتاب جو نكه نادر ہے اس ليے ضروري ہے كه علم دوست حضرات کی آگاہی کے لیےاصحاب سوائح کے نامول کی فہرست یہاں دیدوں : شاہ وجیہ الدین ، سید محمد مکی بگھری اور ان کی لولاد ، سید بدرالدین بگھری اور ان کی اولاد ، سید خطیب ، سید صدرالدین، شیخ نوح بکھری، حاجی میحه، مخدوم محمد عثان عرف لعل شهباز، شیخ ریحان جنگلی، درویش پنیوناریجه، درولیش علاوالدین بگیه، قاضی صدهو، قاضی شکرالله شیرازی، مخدوم اسلی بهی باله کندی، مخدوم احمد، مخدوم فنخ الله، مخدوم محمد، مخدوم عبدالرشید، درویش ذکریا، مخدوم يوسف تونيه، جلال خان، شاه جما تكير ہاشمي، شيخ عبدالله متقى، سلطان شاه جلال الدين قريشي، مخدوم رکن الدین، مخدوم میران، مولانا بونس سمر قندی، شاه قطب الدین محمر، مخدوم عربی دیانه، قاسم کابی، درولیش رکن الدین، مخدوم نوح ماله کندی، مخدوم محمد امین، مخدوم سلطان، مخدوم ميران، ميال جلال، ميال ابراجيم، ميال لطف الله، سيد ظهير الدين والاسلام جادم، مولايا ضياء الدين يوسف، مولانا عبدالغفور لاري، مخدوم اسمعيل سومرو، يشخ بركيه، حاجي ويسر، يشخ صدرالدين، شاه اجن، بير آسات، شيخ جنده يا تن، شيخ ابو بكر، شيخ مغل چا چِك، شيخ موسىٰ، قاضى شخ محمه ہرویا کچی ،سید جلال ،سید علی انجوی ،سید علی ثانی ولد سید جلال ، مخدوم جمعه ، درویش اله دين سومره، سيد منصور، شيخ ابراہيم، شيخ ريڪن، مخدوم يعقوب پليجه، شيخ حافظ الله سيجراتي، شيخ اسمعیل، قاضی ابوالخیر، قاضی عبدالرحمٰن، سید خواجه مسکین مودودی، درویش صالح، مخدوم صدرالدین راهوتی، مخدوم مراد ، قاضی منور ، درویش حسن مقری ، مخدوم بلال ، سید حیدر سنائی ، درولیش چرکس،میرسید کلال، قاضی عبدالله، شیخ خصر، شیخ زین الدین، محمد داوَد، شاه دیوانه اور درویش قاسم، سقائی چغتا، مخدوم مجم ویل، درویش قطب، میان عبدالر شید، مخدوم صابر سومره، مولاناضياء الدين، شيخ عبداللطيف، درويش باره، سلطان كهمر ،مهته فقير، مخدوم اسخق، سيد احمه

جعفر، سيد محمد بالشمر ضوى مخدوم بينخ عبدالقادر ، سيد محد حسين قادرى ، سيد عبدالله ، سيد كمال ، سید جمال، سید منیر، درویش وربیه، درویش اچی، درویش داوُد، سید علیم، میرک میخ محمود، میرک بايزيد، مخدوم اعظم، حاجي محد، بينخ احمد بن قاضي نصر الله الديلي تنوى المعدهي، ينخ بر بان الدين شطاری، در دلیش و هیه جانبه، در دلیش لده، مولاناعباس، شیخ صدهونو هربیه، در ولیش عمر بودله، میخخ عيلى سندهى، يتنخ عبدالستار بن يتنخ عيبلى سندهى، يتنخ عبدالله شطارى، سيد جلال، سيد عبدالكريم، سيد دين محمد، وروليش عبداللطيف، مخدوم ضياء الدين، وروليش لهنه، ميال عبدالقدوس، ميان عبدالله، دروليش مارون، دروليش الهدنه زرگر، مهرار محربيه، يتنخ ميال مير، مخدوم صد بولانگاه، ملا آجب، ساجن سوائی، سید بھلے ڈند، سید ابراہیم، سیدر حمت الله بخاری، سید جلال ثانی النوی، بھر کیہ لنگ، خلیفہ عبدالوہاب، میر محمد بوسف رضوی، سید ابراہیم، سید عبدالرزاق، سید اسلی، سید جعفر، آدم شاه کلهوژه، درولیش احمد رونجهه، قاضی حسن، درولیش جو نه، درویش حسن سهار، سید بایزید بخاری، سید محمد ملوک، نینخ کاله قریشی، قاضی قاضن، مخدوم فیض الله، مخدوم حاجی حمز ه واعظ ، مخدوم آدم ، میاں آدم مثقی ، میاں عبدالنبی خائف ، میال محمد اشرف، خلیفه ابوبر کات، شیخ محمد یعقوب، شیخ عثان، مثیاں ملک شاہ، درس للیہ، درس امین محمد، کبیر محمد نقشبندی، مخدوم ابراهیم نقشبندی، قاضی مسعود، میان عبدالقدوس، سیدعالی، میرک محد حسین، میر محمد تقی، سیدر حمت الله، حاجی محمد طاہر ، درولیش لدھ، سید نور محمد، سید محمد شفیع، سید سمهابه ، شخ برخور دار حبینی ، خلیفه قلندر ، سید کبیر ، سید میران ، سید عنایت الله ، مخدوم طالب الله، و طابيه مجذوب، بير لا كها، پير شيخ عالى، شيخ محمد واصل، شيخ اَبن شاه، سيد فيروز، شيخ فاضل شاه، سيخ شهرالله، درويش بدين، مخدوم نورنگ سومره، مخدوم عبدالحميد، مخدوم الياس، مخدوم بایزید، مخدوم رحمت الله، شاه ابوالقاسم، نشخ محمد بعقوب، شاه نعمت الله، شاه عبدالرحيم، \_ ييوى، مير ميرزا جان، ينخ محد ماه، مير محد كاظم، حافظ ابوالقاسم نقشبندى، سيد عبدالله، سيد محمد ناصر، ميال عبدالباقي واعظ، ميال عبدالوالي، مخدوم مبيدنه، ميال محمد نبيره، مخدوم آدم تنوی، میاں میر عزت الله، محدزمان میال، میال مگل محد، مخدوم عبدالرحیم مظربیه، بربان فقير، سيد سلطان شاه ، درس بلال ، درس عبدالرحيم ، مخدوم عنايت الله بصيرواعظ ، مير محمه عرف سید؟ میر علی اصغر، میر حیدرالدین ابوتراب کامل، شاه عنایت صوفی، شاه غلام محمد، سید جان شاه رضوی، شاه اسدالله، شاه مسعود، شاه عبداللطیف **صوفی، جنخ عبدالواسع صوفی،** سید

یاسین، شاه عبدالرسول خدا نما، سید سعدالله سورتی، شاه عبدالله مرید شاه کلیم، حافظ بهادر قادری، شاه نور، مخدوم عبدالحرید، حاجی مخدوم مجمد باشم، سیدیاد مجمد، مخدوم نعبت الله، تاج مجمد کهلیده، درویش صابر، سید بادون، درس اسخق مگریه، میال پجهته، سید سعدالله شخ، عبدالرحمٰن حقانی نعر پوری، شخ ابوالحن، میال عبدالله عرف مورثیه، میال عبدالقادر، میال مجمد حفیظ، خلیفه شخ زین العابدین، حاجی حافظ دریه، میال نور مجمد، مخدوم مجمد امین، مخدوم عبدالروف، مخدوم نعبت الله، مخدوم مجمد اللطفی، شخ مخدوم نعبت الله، مخدوم مجمد یوسف، نمال شاه مداری، مظفر شاه، محب شاه، شاه عبداللطف، شخ محمد ورد، میر لطف الله، عرف شاه داده، سید حبیب شاه، شاه عبداللطفی، مجمد عالم، مخدوم مجمد معین، حابی شاه فقیر الله، سید بیر شاه ولد سید صلاح الدین انحعلوی، شخ مکمتن، سید بال شاه، سید مجمد غبرا شرحی، سواد بزاره، ملا ابراتیم، ملا عثان، درس عبدالکریم، مجمد رضا، فخر الدین، میر زاغلام اولیا، سید امین مجمد، میال احمد عطائی، سید یونس، سید عبدالله، درس چسقه، میال عبدالقدوس، الهدند، حسین، عبدالله، درس چسقه، میال عبدالقدوس، الهدند، حسین، سید محمد، میال محکم الدین، سید محمود، مولوی خیر الدین، شاه حسین نیلیوش، شاه لطف الله، درس ایمن ساند، میال محکم الدین، سید محمود، مولوی خیر الدین، شاه ولی الله واعظ، الیاس فقیر، شخ عمر افغال، شخ عمر افغال، شخه میال محکم الدین، سید محمود، مولوی خیر الدین، شاه ولی الله وای نیل عبدالله وایلی فقیر، شخ عمر افغال، شخ

ان بردرگوں کے بعدان مشاہیر کا تذکرہ ہے جن کا زمانہ مصنف کو معلوم نہ ہوسکا۔

یہ کتاب بڑے سائز کی آیک خوبصورت جلد میں ہے، اس کی ابتدا میں "تھتے الکرام" (جلد
اوّل ورق اسے شروع ہوکر ۱۸۵ پر اور جلد دوم ورق ۱۸۱ ہے شروع ہوکر ۲۵۳ پر ختم ہوتی ہے، جالد سوم ورق ۲۵۳ ہے شروع ہوکر ۲۵۳ پر ختم ہوتی ہے)۔ اس کے بعد "معیار سالکانِ طریقت" ہے (ورق ۳۳۹ سے شروع ہوکر ۲۵۳ پر ختم ہوتی ہے)۔ آخر میں "مقالات الشعرا" ہے (جوورق ۳۳۸ سے شروع ہوکر ۵۵۰ پر ختم ہوتی ہے)۔ یہ نئے میر مراد علی خان الشعرا" ہے (جوورق ۳۳۸ سے شروع ہوکر ۵۵۰ پر ختم ہوتی ہے)۔ یہ نئے میر مراد علی خان حاکم سندھ (۳۲۲ اھ۔ ۳۲۹ اھ) کے لیے لکھا گیا۔ کاتب کا نام علی حسین ہے، تماب کی حاکم سندھ (۳۲۲ اھ میں کتاب ہوئی اور کسی انگریز نے ۱۱، اکتوبر ۱۵۸۱ء کو خرید کر بر لش میوز یم کودی۔ بہترین نستعلیق خط ہے اور طلائی کام سے آراست ہے، میرے پاس اس پوری کتاب کی میکرو فلم بہترین نستعلیق خط ہے اور طلائی کام سے آراست ہے، میرے پاس اس پوری کتاب کی میکرو فلم ہے۔ برلش میوز یم کانمبر ۱۵۸۹ ہے کہا ہے کہا کہا کہا کہا ہے۔ برلش میوز یم کانمبر ۱۲۰۵ هے کانمبر ۱۵۸۹ ہوئی متونی ۱۲۰۳ھ (تھنیف ۱۲۰۲ھ)۔

یہ کتاب میر صاحب نے سندھ کے سادات کے حالات اور انساب پر ۲۰۲۱ھ میں لکھی۔
کتاب کے کسی نسخہ کا اب تک سراغ نہیں ملا، کتاب کا پورانام "شجر وَ الل بیت سندھ" ہے جو
تاریخی نام ہے۔

(۳۰) فنح نامه: مصنف میرعظیم الدین تھنوی، بن سیدیار محمر، بن سید عزت الله (الهتوفی ۱۲۱ه) بن محمد سعید بن محمد مقیم ظهیر الدین جادم ثانی شکر الهی (تصنیف ۲۰۹اه)۔

یہ شاہنامہ کی طرز پر مثنوی ہے جس میں کلہوڑوں کے زوال تالپور اور کلہوڑوں کی رزم
و پیکار اور تالپوروں کے فتوحات کا ذکر ہے ، میر فتح علی خان فاتح سندھ و حاکم اول تالپوری
(۱۱۹۷ے ۱۲۱۵) کے نام پر معنون ہے۔ مصنف میر فتح علی خان ہی کے دربار سے وابستہ تھا،
یہ پہلی تاریخ ہے جو تالپوری عہد میں تصنیف ہوئی۔ ڈاکٹر برنز نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اس دور
میں بے حد مقبول تھی اور اس کے اشعار لوگوں کے زبان پر چڑھے ہوئے تھے، اس مصنف کا
ایک دیوان اور ایک مثنوی ہیر رانچھ بھی جھی ہے۔

یک بیاں ہے، سندھ میں کئی اور نہیں ایک اجھا نسخہ میر سے پاس ہے، سندھ میں کئی اور نسخے بھی ملتے ہیں، پنجاب اور بورپ کے کتب خانوں میں بھی اس کے نسخے محفوظ ہیں۔

(۱۳۱) مجمع البلغا: مصنف سید غلام علی مائل بن میر علی شیر قانع (تصنیف ۱۲۱۸ه)۔
میر علی شیر قانع کے صاحبزادے نے سندھ کے شعراکا تذکرہ لکھا ہے ہے حد جامع لور
متند ہے ، مسٹر ایلیٹ کے فائیلوں میں جو تھٹھہ کے کتب خانوں کی فہرست ہے اس میں اقتباس
موجود ہے ، کل لوراق ۲۳۹ فی صفحہ کے اسطرین۔

اس میں ابتدائے عہد ارغون سے لے کر تالپوری عہد تک کے فاری کو شعر اکولیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو بیر ونی شعر اسندھ میں آئے ان کے حالات بھی دیے گئے ہیں۔ مقالات الشعر امیں میر صاحب کے زمانہ یعنی کلموڑہ عمد تک کے شعر اہیں۔ مجمع البلغامیں ان شعر اکولیا گیاہے جن کاذکر مقالات میں نہیں آیاور تالپوری عہد کے شعر اکا تذکرہ جو اس میں موجود ہوں کسی اور کتاب میں نہیں ماتا۔

(۳۲) انشاء عطار و : مصنف، منشی شیوک رام عطار د (متونی قبل ۱۲۴۳ه)-منشی عطار د فارس کااحچها غزل کوشاعر تھا،اصل تھٹھہ کا باشندہ لور محمد محسن تھنوی کاشاکر د تھا، میر علی شیر قانع سے خاص اخلاص ورابطہ تھا۔ ابتداء میں میاں غلام شاہ کے دربار سے وابستہ ہوا (۰۷ الھ۔ ۱۸۲ الھ)۔ لور بعد میں جب اس کا بیٹا محد سر فراز خان تخت نشین ہوا تواس کا مشیر خاص ہوگیا۔

رسس ) تواریخ عباسیان : مصنف نامعلوم (تصنیف ۲۲۲۱ه قبل) \_

مصنف کانام معلوم نہ ہوسکا، اس کتاب کا مسٹر اسٹوری نے ذکر کیا ہے، انڈیا آفس میں ایک نسخہ موجود ہے، ابتدائی ورق گم ہے اس لیے مصنف کانام غائب ہے، اس میں ۲۲۲اھ تک کے حالات ہیں، یعنی میال محمد علی خال بن میال محمد عارف خان بن میال عبدالنبی کے سال وفات (۱۲۲۱ھ ر ۱۸۱۱ء) تک کے حالات ملتے ہیں۔ غالبًا مصنف نے کلہوڑہ خاندان کے آخری حکمران میال عبدالنبی (۱۹۸ھ) کے بوتے میاں محمد علی خان کی فرمائش پریہ کتاب تصنیف کی ہے، انڈیا آفس کے نسخہ کا نمبر ۵.2 مراک ہے۔

( ۲۳ ۲۳) كلهوژول كے حالات : مصنف مظهر على (تصنیف سال نامعلوم)۔

اس تاریخ کاذکر بھی مسٹر C.A.Story نے کیاہے اور لکھاہے کہ اس کے مخطوطہ کا کہیں پتہ نہیں چلا، البتہ فاری ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ Cap.Pagan نے کیاہے جو کلکتہ میگزین کے (۱۸۳۱ء)پرچہ میں شائع ہواہے (میگزین کے صفحات ۲۸۸۱۲۲)۔

(۳۵) فنح نامه: مصنف، معزالدوله، معین المک، فیروز جنگ، میر صوبه دار خان الهتونی ۱۲۲۲ه بن میر فنخ علی خان تالپور فاتح سنده و حاکم اول (۱۹۸ه-۱۲۱۵ه) (تصنیف ۱۲۵۴ه).

میر صوبہ دار خان مصنف جدائی نامہ کی فار سی تاریخ ہے جو میر فنتح علی خان کی سوائے اور

ابتدائی رزم آرائیوں کے حالات میں ہے، تالپوری عہد کی یہ متند تاریخی دستاویز مصنف کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے۔ ۱۲۵۴ھ ۱۸۳۸ء میں تصنیف ہوئی۔ اس کا ایک نسخہ میر محمہ بخش خان تالپور (حیدر آباد) کے کتب خانہ میں ہے۔ میر صوبہ دار نے سیف الملوک کے نام سے ایک مثنوی اور ایک جدائی نامہ کے عنوان سے مثنوی لکھی، مکا تیب کا مجموعہ بھی مرتب کیا اور آیک دیوان بھی چھوڑ ا

(۳۲) جدائی نامہ: مصنف میر صوبہ دارخان تالپور (التوفی ۱۲۲۱ھ)۔

برطانوی تسلط کے بعد دوسرے تالپور افراد حکومت کے ساتھ میر صاحب بھی گرفتار ہوکر
کلکتہ گئے "جدائی نامہ "اس غریب الوطنی کے دور کی یادگارہے جس میں جلاوطنی، حکومت کے
جانے اور اس کے بعد جو مصائب نازل ہوئے ہیں اس کے بورے واقعات اس مثنوی میں ویے
گئے ہیں۔ کتاب کا ایک نسخہ میر علی احمد خان صاحب تالپور کے کتب خانہ میں ہے۔
گئے ہیں۔ کتاب کا ایک نسخہ میر صوبہ دار خان : مصنف میر صوبہ دار خان تالپور (متوفی ۱۲۲۱ھ)۔

د ان مکا تیب میر صوبہ دار خان : مصنف میر صوبہ دار خان تالپور (متوفی ۱۲۲۱ھ)۔

ی ان مکا تیب کا مجموعہ ہے جو میر صاحب نے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو لکھے ہیں۔
تالپوری عہد اور برطانوی تسلط کی تاریخ میں سے مکا شیب بست ہی کار آمد ہیں، اس کا ایک نسخہ میر
علی بخش خان صاحب مرحوم (متوفی ۲۲ ساتھ) کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

(۳۸) فہرست تاریخ سندھ: مصنف محمد حسین قادری السیوستانی۔
یہ ۲۲ صفحہ کا ایک چھوٹا سارسالہ ہے، جس میں سندھ کے حکمر انوں کے نام سلسلہ وار
دیے گئے ہیں، ایک ایک دودو سطروں میں ان کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، اس کا ایک نسخہ
میرے پاس ہے جو ۲۳ اھ کا محقوبہ ہے، ہر صفحہ میں ۱۳ سطریں ہیں، نیز تاریخ معصومی کا جو
مخطوطہ میرے پاس ہے اس کے آخر میں بھی بطور ضمیمہ بید رسالہ شامل ہے، برٹس میوزیم میں
معصومی کا جو نسخہ (۵.۶۱ میں کے اس میں بھی بید رسالہ موجود ہے اور اس میں 198ھ سے
معصومی کا جو نسخہ (۵.۶۱ میں اس میں بھی بید رسالہ موجود ہے اور اس میں 198ھ سے
اس میں بھی بید رسالہ موجود ہے اور اس میں 198ھ سے
اس میں بھی بید رسالہ موجود ہے اور اس میں 198ھ سے
اس میں بھی بید رسالہ موجود ہے اور اس میں 198ھ سے
اس میں بھی بید رسالہ موجود ہے اور اس میں 198ھ سے

( ۳۹ ) تاریخ تازہ نوائے : مصنف مرزا عطامحہ شکارپوری۔ مصنف شکارپور سندھ کا باشندہ تھا، فارس میں یہ برطانوی عمد کی تاریخ لکھی ہے، شاہ شجاع الملک کے حالات نمایت ہی تفصیل ہے دیے ہیں،اس کا ایک نسخہ پیر علی محمد راشدی کے پاس ہے،ایک نسخہ ڈاکٹر داؤد پویۃ کے کتب خانہ میں ہے اور ایک نسخہ برکش میوزیم میں محفوظ ہے دیں؟

(۴۰) خزائن تاریخ :مصنف مرزاعطامحد شکار پوری۔

تاریخ تازہ نوائے کے مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں مسٹر چار لس بیر کے اس حملہ کا ذکر ہے جو اس نے ۱۲ ۱۱ھ میں بلوچوں کے خلاف کیا تھا۔ اس کے اقتباسات برکش میوزیم کے مجموعہ (O.RI9۸۱) میں شامل ہیں۔

(۱۷) نظارة السنده : مترجم بشن زائن (تصنيف ۱۸۵۸ء)\_

یہ آنگریزی کتاب The Personal observations on Sindh, By T.Postans Lon سے ہوتھائے don, 1843 کا فارسی ترجمہ ہے۔ مترجم نے ۱۸۵۸ء تک کے حالات اپنی طرف سے ہوتھائے ہیں، اس کا ایک مخطوطہ بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی کے کتب خانہ میں ۱۸۹۔ ۲۱ پر موجود ہے، یہ نے ۱۸۹ء کا کتابت شدہ ہے۔

(۲۲) فریئر نامه: مصنف میریاد محمد خان بن میر مراد علی خان تالپور (تصنیف ۲۵۱ه)۔

یہ تاریخ میریاد محمد خان کی تصنیف ہے، خود مصنف بھی تالپوروں کے آخری چویاری کا
ایک رکن تھا، برطانوی تسلط (۲۵۹ اھر ۱۸۳۳ء) کے وقت گر فقار ہو کر کلکتہ گیا، میر صاحب
نے ہزاری باغ میں جاکر قیام کیا۔ ۲۰ ۲اھ ر ۱۸۵۳ء میں ان کوواپس وطن آنے کی اجازت ملی،
رجب ۲۲ کا ھ (فروری ۔ مارچ ۱۸۵۲ء) میں حیدر آباد واپس آگئے اور بہیں انتقال کیا (۲۲ رمضان ۱۲۸کھ)۔

مصنف نے لکھاہے کہ "۱۲ جمادی الآخر ۲۹ کاھ (۵د سمبر ۱۸۲۳ء) کو سربارٹل فریئر کمشنر سندھ میری کو بھی پر تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے فرمائش کی کہ میں تالپوری عمد کی تاریخ لکھول، کیو نکہ میرے بعد کوئی ایسا نہیں جوان چشم دید حالات کو قلم بند کر سکے۔
میر صاحب نے اس کتاب کو تین مقالول میں تقسیم کیاہے۔
مقالہ اوّل کا ہوڑوں کے عہدِ حکومت کے متعلق مقالہ دوم۔ تالپوری دور پر مقالہ دوم۔ تالپوری دور پر

کتاب ۲۱۹ صفحات پر ہے۔ ابتدائی حصہ کی بنیاد میرعظیم الدین کے فتح نامہ پرر کھی ہے اور باقی دو مقالوں کو اپنے چشم دید واقعات کی بنا پر لکھا ہے، یہ تاریخ کلموڑوں اور تالبوری عمد کے سلسلے میں نمایت قیمتی ہے، کیونکہ کلموڑوں کے رقیب خاندان کا نقطہ نظر اس میں موجود ہے، علاوہ ازیں تالبوری عمد کے چشم دید واقعات اس میں آگئے ہیں اور حکمران خاندان کے ایک جلیل القدر حاکم کی مرتب کر دہ ہے۔ اس کا کیک نسخہ ڈاکٹر داؤد بونة کے پاس ہے۔

(۳۳) تاریخ سنده :مصنف، منشی توین مل۔

یہ تاریخ منتی صاحب نے نواب فتح محمد خان خلف نواب ولی محمد خان لغاری (التوفی الهری) محمد خان لغاری (الهوفی ۱۲۳۸هر ۱۸۳۱ء) کی فرمائش پر لکھی، نواب ولی محمد خان لغاری، تالپوری عمد کا بمادر جرنیل اور بلند مرتبه امیر تھا۔

یہ ۱۵۲ صفحات پر تاریخ سندھ کا ایک سرسری خاکہ ہے لیکن اس میں بعض داقعات ایسے بھی آگئے ہیں جو کسی دوسری جگہ دستیاب نہیں ہوتے، کتاب میں ۲۵۹اھ ر ۱۸۳۳ء تک کے واقعات ہیں اور دو حصول پر مشتمل ہے۔

حصه اوّل ورق٢٥ تاريخ مغول ازتيمور تا ١٢١٩ اح

حصہ دوم۔ورق ۲۵۔۳۷ تاریخ سندھ شروع سے لے کربر طانوی قبضہ تک ۱۲۵۹ھ۔ اس کا ایک نسخہ بنجاب یو نیور سٹی لا ئبر بری میں موجود ہے، جس کی کتابت کی تاریخ ۲۲ جمادی الثانی ۱۲۹۲ھ ہے۔

(سم سم) پیممائہ مقالات الشعرا: مصنف محد ابراہیم خلیل صدیقی نقشبندی تھوی۔ یہ مقالات الشعر امصنفہ میر علی شیر قانع کا پیملئہ ہے،اس میں مصنف نے زیادہ تر تالپوری دور کے مقالات الشعر اکولیا ہے اور اپنے دور یعنی برطانوی دور کے شعرا کے حالات بھی دیے ہیں۔ ضمنا تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں، سندھ کے ادبی تاریخی کا یہ اہم ماخذہ۔

اس کی ایک کائی پنجاب یو نیورشی لا تبریری میں ہے لور ایک کائی جناب خالدی صاحب معنوی کے یاس کی ایک کائی جناب خالدی صاحب معنوی کے یاس میں ہے ۔ وہ کا کا تعدوی کے یاس ہے ۔ وہ کا تعدوی کی کے یاس ہے ۔ وہ کا تعدوی کے یاس ہے ۔ وہ کا تعدوی کی کا تعدوی کے یاس ہے ۔ وہ کا تعدوی کے دور اس کے یاس ہے ۔ وہ کا تعدوی کے دور کا تعدوی کے دور کی کے دور کی کے دور کا تعدوی کے دور کی کی کے دور کی کا تعدوی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کی کے دور کی کی کا تعدوی کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دو

(۵ مم) لب تاریخ سندھ : مصنف خانبھادر خداداد خان بکھری (تصنیف ۱۳۱۸ھ)۔ فاری زبان میں سندھ پریہ آخری کتاب ہے جو ۱۳۱۸ھ (۱۹۰۰ء) تک کے حالات پر مشمل بدر مصنف سر کاری ملازم اور معزز جاگیر دار تھا، "لب تاریخ سندھ" میں بعض واقعات ایسے آئے ہیں کہ کسی اور تاریخ میں نہیں ملتے، خاص طور پر کلہوڑہ تالپوری اور برطانوی عمد کے واقعات متند ہیں۔ مصنف کو سندھ کی تاریخ ہے بہت ہی شغف تھا، انہوں نے سندھ کے کتبات کو دو جلدوں میں مرتب کیا تھا،افسوس ہے کہ بیہ دونوں جلدیں ضائع ہو گئیں اور آج بہت سے کتے جواس کتاب میں نقل کیے تھے، موجود نہیں۔

لب تاریخ سندھ ۱۸ساھ ر ۱۹۰۰ء میں امر تسر ہے شائع ہوئی ہے لیکن آج یہ مطبوعہ کتاب بھی نایاب ہو گئی ہے۔ ۲۲)

(٣٦) جام جمان نما: مصنف مخدوم محمد عاقل كھڑوى (خير پور اسٹيث)\_ متوفی

یہ کتاب تین جلدول پرشتمل ہے، غالبًا آخری جلد تاریخ سندھ پر ہے، مصنف کا ایک بهت عظیم المرتبت بزرگ خانواده ہے تعلق تھاخود بھی بہت بڑاعالم دین تھا، کلہوڑہ اور تالپوری عمد میں میہ خاندان ند ہی پیشوائی کر تارہا۔ مخدوم محمد عاقل نے اس تاریخ میں بہت ہے ایسے واقعات جمع کیے ہیں جو کسی تاریخ میں نہیں ملتے۔ تاریخی واقعات اور سیاس حالات کے علاوہ اس تاریخ سے دین، ند ہی اور روحانی تحریکات کا بھی ہمیں علم ہو تاہے۔

کتاب کا فقط ایک ہی نسخہ ہے جو اس وقت اس خانوادہ کے سجادہ نشین کے پیاس بالکل محفوظ " بول ہے کہ وہ بزرگ سی کود کھانا تو کجابلکہ مخطوطہ کو ہوا تک لگنے نہیں دیتے۔ "

( ۲ سم) تذکرہ مخادیم کھڑا :مصنف مخدوم اللہ بخش بن مخدوم محمد عاقل کھڑوی۔

یہ تاریخ جام جمان نماکے مصنف کے پورے خاندان کا تذکرہ ہے جواس کے بیٹے مخدوم اللہ بخش نے لکھاہے، کلہوڑہ عمد اور تالیوری عهد کے تاریخ پر بعض قیمتی معلومات اس ہے حاصل ہوتی ہیں۔

كتاب كالصل نام "فوزالاخلاف من فيض الاسلاف" بهيه سرس فل اسكيب صفحات ير لکھی ہوئی ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے وہ میرے بزرگ بھائی پیر علی محمد راشدی کا نقل کر دہ

یہ سب کتابیں وہ ہیں جواب تک دستیاب ہو چکی ہیں یا معلوم ہو چکی ہیں، سندھ کے ذاتی کتب خانول کااگر جائزہ لیا جائے۔ 'پرانے خاندانوں کے پاس جو دستاویزات اور نوادرات موجود ہیں ان کود کھاجائے تو ممکن ہے سندھ کی تاریخ پر ہمیں اور بھی ذیادہ مواد مل جائے۔
سندھ کی سرحد کسی زمانہ میں ملتان تک رہی ہے اور اس طرف سے بلوچتان کا بھی
بہت ساعلاقہ سندھ میں شامل تھا، اُج اور بھادلپور بھی سندھ کے جصے تھے، بھادلپور کا حکمر ان
خاند ان حقیقت میں وہی داؤد پونہ ہیں جو کلہوڑہ عمد میں لکھی اور شکار پور کے زمیندار تھے جن کو
میاں نور محمد کے زمانہ میں سندھ سے نکالا گیا۔، بھادل خان اول نے یہاں سے نکل کر بھادلپور کو
جاکر آباد کیا اور ایک جداگانہ ریاست کی بنیاد ڈالی۔ اس خاندان کی ابتدائی تاریخ کو تاریخ سندھ کا
ایک ضمیمہ سمجھنا چاہئے، اسی بنا پر ذیل میں بھادلپور کی اان تاریخوں کاذکر کر تا ہوں جو ابتدائی دور
میں لکھی گئی ہیں اور سندھ کے تاریخ کابہت بڑا حصہ ان میں محفوظ ہے۔
میں لکھی گئی ہیں اور سندھ کے تاریخ کابہت بڑا حصہ ان میں محفوظ ہے۔

(٨٧) مرات دولت عباسيه: مصنف لاله دولت رائے بن لاله عزت رائے۔

لالہ دولت رائے کے والد نواب محد مبارک خان کے ملازم تھے، بھاول خان شانی کے ذمانہ اللہ دولت رائے کے والد نواب محد مبارک خان کے ملازمت چھوڑ کر الامالہ ۱۱۸۲ھ) میں مصنف در بارے وابستہ ہوا، پچھ عرصہ کے بعد ملازمت چھوڑ کر ملتان میں مقیم ہوگیا، میر کرم علی خان اور میر مراد علی خان کے دور میں حیدر آباد سندھ آکران کی ملازمت اختیار کی، پھر دوبارہ بھاولپور جاکر محمد معادق خان (۱۲۲۳هها) کے در بارے وابستہ ہوگیالور ۲۲۲ه میں وہیں انتقال کیا۔

ربستہ ہو ہیں ربہ مصنف نے ۱۲۲۴ھ میں شروع کی اور ۱۲۲۷ھ میں ختم کی، کلہوڑہ دور لور
یہ تاریخ مصنف نے ۱۲۲۴ھ میں شروع کی اور ۱۲۲۷ھ میں ختم کی، کلہوڑہ دور لور
تالپوری عہد پراس میں مفصل حالات ملتے ہیں۔اگر چہ اس کے واقعات تاریخی حیثیت سے تمام
تر متند نہیں ہیں تاہم یہ تاریخ کثیر معلومات کی حامل ہے۔
تر متند نہیں ہیں تاہم یہ تاریخ کثیر معلومات کی حامل ہے۔
ا ۱۸۵ء میں یہ کتاب از کے ۲ صفحات پر دہلی سے شائع ہوئی تھی محر آج کل بہت ہی تایاب

ہے۔ (۹ مم) تاریخ بھاول خان : مصنف دؤیرہ جان محمد خان معرفانی۔ یہ بھاول خان (۱۸۲۱۔ ۱۲۲۴ھ) کی سوانح ہے ، سندھ کے حالات اس میں ملتے ہیں۔ یہ بھاول خان (۱۸۲۱۔ ۱۲۲۴ھ) کی سوانح ہے ، سندھ کے حالات اس میں ملتے ہیں۔

(۵۰) مقصود اعظم : مصنف محمد اعظم اسدی ہاشی۔ یہ محمد صادق خان والی بھاد لپورکی سوائے ہے ، لیکن ضمناً اور خاند انی واقعات میں سندھ کے حالات آھے ہیں ، بر نش میوزیم میں اس کا ایک مخطوطہ ۵۸۸۸ میر برہے۔ (۵۱) خلاص که نواریخ عباسیه :مصنف نامعلوم ریه تاریخ ایک مقدمه اور تین اقسام پر مشمل ہے۔

قسم اوّل۔ سلطان احمد ثانی ہے مبارک خان کی و فات تک فتم دوم۔ محمد بھادل خان ثانی کے حالات میں (۱۸۲۱۔۱۲۲۴ھ) فتم سوم۔ محمد صادق خان کے حالات میں (۱۲۲۴۔۱۲۲۴ھ)

(۵۲) اقبال نامهٔ سعادت آیات : مصنف محد اعظم بن مولوی محد صالح اسدی الهاشمی فاروقی۔

مصنف صادق محمد خان کے دوسرے سال (۲۷۔۱۲۲۵ھ) میں بھاولپور سے بطور سفیر کے تالپوروں کے دربار میں حیدر آباد آیا، نواب کو اُس وقت تالپوروں کی طرف سے ملتان اور بھاولپور پر حملہ کا خطرہ تھا۔

اس تاریخ میں ۱۲۳۰ھ سے لے کر ۱۲۴۱ھ تک کے مفصل حالات ہیں سندھ کے حالات مصنف نے ضمنا بیان کیے ہیں۔

(۵۳) تاریخ بھاولپور: مبارزالدوله بیرابراہیم خویشگی قصوری\_

مصنف ۹۳ کاء میں پیدا ہوا کا ۱۸ اء میں رنجیت سنگھ کے دربار میں ملازم ہوا، وہاں زیادہ عرصہ تک نہ رہ سکا، وہال سے طب کی تعلیم حاصل کرنے دہلی چلا گیا، کے ۱۸۳ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں داخل ہو گیالور بطور ایجنٹ کے بھاولپور آیا، پہلی سکھ لڑائی میں بہت سے کارہائے نمایال انجام دیے، خلعت اور خطاب خان بمادری اس صلہ میں ملا، ۱۸۳۸ء میں بماولپور سے فوج لے کر مسٹر ہر برٹ ایڈورڈ کی امداد میں ملتان پنچا، مسٹر ایڈورڈ نے ۱۸۵۱ء میں لندن گیا سے فوج لے کر مسٹر ہر برٹ ایڈورڈ کی امداد میں ملتان پنچا، مسٹر ایڈورڈ نے ۱۸۵۱ء میں لندن گیا کی بہت تعریف کی ہے۔ ۱۸۵۱ء میں لندن گیا کین ۱۸۵۲ء میں اندن گیا کینا ہو کرواپس آگیا۔ بماولپور پہنچنے پراس کو مبار ذالدولہ کا خطاب ملااور اس نے ۱۸۵۲میں انتقال کیا۔

کیپٹن کتھظام کی فرمائش پر پیرابراہیم خویشگ نے بیہ تاریخ مرتب کی۔شہامت علی نے اس تاریخ کا انگریزی ترجمہ کیا ہے جو ۸۴۸ء میں لندن سے شائع ہوا، سندھ کی تاریخ پر اس میں مواد ملتا ہے۔ (سم ۵)جواہر عباسیہ: محداعظم بن مولوی محدصالح اسدی الهاشی الفاروقی۔
یہ بہاول پورکی تاریخ ہے، ۹۰ ۱۹ اور ۱۸۳۰ء کے در میان لکھی محق ہے، اس کا ماغذ مراقاً
دولت عباسیہ ہے۔ کتاب اے ۲ صفحات پر مشتل اور نایاب ہے، ایک نسخہ مولانا مسر کے پاس

ہے۔ بلوچستان پر فارس میں کم لکھا گیاہے میری نظرے صرف دو تاریخیں گزری ہیں جن میں بلوچستان کے ساتھ سندھ کا بھی ذکرہے۔

(۵۵) کیج نامہ: مصنف کمالان بن میر ہاشم گچکی (بنج کور) یہ سیج مکران کی تاریخ ہے جس میں تالپوروں کے حالات اور برطانوی تسلط کاذکر بھی کیا گیاہے ،اس کا ایک نسخہ برنش میوزیم میں (۱۱۸ورق چھوٹے سائز نمبر ۰۹۳، ۱۲۲۰) پرہے۔

ای مصنف نے ایک اور کتاب بھی لفظ"بلوچتان" کے نام ہے ۸رجب ۱۲۹۰ھ کو لکھی ہے جس میں بلوچی الفاظ جمع کیے ہیں، کمالان کمال خان کا بگاڑ ہے یہ امیر ہاشم کا بیٹا تھاجو ملک دینار کے جس میں بلوچی الفاظ جمع کیے ہیں، کمالان کمال خان کا بگاڑ ہے یہ امیر ہاشم کا بیٹا تھاجو ملک دینار کے چو تھی پشت میں تھااس کا قبضہ کیج اور مکر ان پر تھالور میر نصیر خان والی قلات کے ہاتھ سے مارا گیا۔

ہر سیا۔ کمالان نے بیہ تاریخ کرنل راسROSS کی فرمائش پر لکھیاس تاریخ پر جمبی جاگرافیکل سوسائٹی کی اٹھارویں جلد میں صفحہ الا پرایک نوٹ ہے۔

(۵۲) تذکرہ سلاطین سیج مکران : مصنف ملاحاتی۔ سیج مکران کی تاریخ ہے جس میں سندھ کے داقعات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔اس کا ایک نسخہ انڈیا آفس ۳۰۳ نمبر پر ہے۔

### حواثی (از مرتب):

ا۔ فی نامہ کاسند حمی ترجمہ مخدوم امیر احمہ نے کیا۔ یہ ترجمہ سند حمی اوبی بور ڈ نے سال ۱۹۵۳ء میں شایع کیا، جب کہ اردو ترجمہ اخترر ضوی نے کیا، جس کو بھی ای ادارے نے ۱۹۲۳ء میں شایع کیا۔ اس کتاب کا ایک جدید فاری ایڈیشن ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے تیار کر کے اسلام آباد ہے ۱۹۸۳ء میں شایع کیا۔ یہ ایڈیشن ادار ؟ تاریخ و نقافت و ترن اسلامی، اسلامی آباد نے نشر کیا ہے۔ اس ایڈیشن کی تیاری میں '' فی نامہ 'کا قدیم ترین نسخہ برا امعاد ن بنا۔ یہ نسخہ اسمام کا بت شدہ ہے اور پنجاب یو نیور ٹی میں محفوظ ہے۔

۲۔ سندھی ادبی بورڈ نے اس کتاب کاار دوتر جمہ (اخترر ضوی) سال ۱۹۵۹ء میں چھاپ دیا ہے۔ جبکہ تاریخ معصوی کے ارغون ترخان ابواب کا ڈاکٹر محمود الحن صدیق نے مفید حواثی کے ساتھ انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ "ہسٹری آف دی ارغونس اینڈ ترخانس آف سندھ" کے نام سے سندھولاجی نے ۱۹۷۲ء میں شابع کیا ہے۔ تاریخ معصومی کا قند یم ترین نسخہ جامعہ پنجاب میں موجود ہے۔ اس نسخ کے کا تب حبیب اللہ کور بجو ہیں۔ یہ نسخہ کتاب مکسل موجود نے صرف آٹھ سال بعد ۱۰اہ ہیں تیار ہوا۔ اب تک اس نسخ کو علمی دیا نے استعال نہیں کیا۔

۳۔ بیہ کتاب بہ اہتمام ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، سند ھی ادبی بور ڈنے ۱۹۸۰ء میں شایع کی ہے۔ مثنوی'' چنیسر نامہ'' سعی واہتمام سید حسام الدین راشدی ۱۹۵۱ء میں شایع ہو چکی ہے۔ ناشر سند ھی ادبی بور ڈ۔

۳- تاریخ طاہری،مرتبہ ڈاکٹرنی بخش خان بلوچ، سند ھی ادبی بور ڈیے سال ۱۹۶۳ء میں شایع کر دی ہے۔

۵۔ یہ کتاب بہ اہتمام سید حسام الدین راشدی، سندھی اولی بور ڈینے ۱۹۲۲ء میں شایع کی ہے۔ جبکہ انگریزی ترجمہ ڈاکٹر ایم سلیم اختر نے "سندھ انڈر دی مغلز" کے نام ہے، اسلام آباد کے تاریخ و ثقافت و تدن کے مرکز اور کلخچر ڈیار ٹمنٹ حکومت سندھ کے تعاون ہے 1990ء میں شایع کیا ہے۔

۱- سند هی ادبی بورڈ نے سال ۱۹۲۵ء میں "ترخان نامہ" نشر کردیا ہے۔ اس ایڈیشن کے محقق سید حسام الدین راشدی مرحوم ہیں۔

۔ - منشات ممکین ، ابھی تک طبع نمیں ہوئی۔ حال میں اس کے ایک اور نسخے کا پنة چلا ہے۔ یہ نسخہ مسلم یو نیور شی علی گزھ کے لٹمن وخیرہ میں نمبر 3/26/,3/27 پر موجود ہے (مومن محی الدین "وی پاسیلری اینڈ پرشین ایسلوی اینڈ پرشین ایسلوی اینڈ پرشین ایسلوی اینڈ پرشین ایسلوی ایسلوی ایسلوی اینڈ پرشین ایسلوی ای

۸-ؤاکٹرسید معین الحق نے اس تذکرے کوایڈٹ کیااور پاکتان ہٹاریکل سوسائٹ کراچی کی طرف ہے تین جلدوں میں ترتیب وارسال ۱۹۱۱ء سال ۴۰۔ ۱ءاور سال ۴۰۔ ۱ء میں شایع ہوا۔

٩- يه تذكر دراشدي صاحب في ايرت كيالور سند هي ادبي درؤف ١٩٦٥ و مين شايع كيا-

۱۰- معلومات لآفاق، ۰۰ ۱۵ اور ۳ ۱۸ میں مطبع نوائنٹور سے چیبی پر شحات الفنون، کے متعدد نسخ مختلف کتھانوں میں موجود ہیں۔

۱۱- میر کتاب سید حسام الدین راشدی نے ایم کے اور سند حلی اوبی و رؤنے ۱۹۶۸ء میں طبع کی ہے۔

۱۳- مکلی نامه، سال ۱۹۳۰ء میں سدھی اونی یورؤ نے شالج کیا ہے۔ یہ کتاب سید حسام الدین راشدی نے

بردی محنت و محبت ہے ایڈٹ کی اور اس پر مفصل حواثی لکھے۔

۱۔ مقالات الشعراء بھی سید حسام الدین راشدی نے مرتب کیااور سند ھی اوبی بور ڈنے کے ۱۹۵۹ء میں شالع کیا۔

ام اے تھنۃ الکرام کا سند ھی ترجمہ (مخدوم امیر احمد) سال کے ۱۹۵۱ء میں اور ار دو ترجمہ (اختر رضوی) سال ۱۹۵۹ء میں سند ھی اوبی بور ڈنے چھاپ دیا ہے۔ سید حسام الدین راشدی نے بزی کاوش کے ساتھ "تھنۃ الکرام" کے فاری المیڈیشن کے تاریخ سندھ کے جھے کوایڈ نے کیا۔ یہ ایڈیشن سند ھی اوبی بور ڈنے اے ۱۹۹۹ میں شالع کیا ہے۔

ایڈیشن کے تاریخ سندھ کے جھے کوایڈ نے کیا۔ یہ ایڈیشن سند ھی اوبی بور ڈنے ۱۹۵۱ء میں چھاپ دیا ہے۔

۱۵۔ بدرعالم در ان کی سعی سے "تھنۃ الطاہرین" سندھی اوبی بور ڈنے ۱۹۵۱ء میں چھاپ دیا ہے۔

۲۱۔ شاہ فقیر اللہ علوی کے خطوں کا ایک منتخب "گزیدہ نی از کمتوبات" وزارت تعلیم کا بل (افغانستان) نے سال ۱۹۸۱ء

میں شالع کیاہے۔ بیدا بتخاب عبداللہ سمندر غور بیانی اور عبدالحی جبیبی کی محنت سے مرتب ہواہے۔ ۱۔ اس کتاب کے سندھ سے متعلق مواد کو بدر عالم در انی نے "تحفتہ الطاہرین" میں بطور ضمیمہ ۱۹۵۱ء میں چھاپ دیا

۔ ۱۸۔ میر علی شیر قانع کا بیہ نادر تذکرہ ڈاکٹر سید خصر نوشاہی نے ایڈٹ کیا ہے اور اوار ہُ معارف نوشاہیہ ، سائن پال شریف ( پنجاب ) نے ۲۰۰۰ء میں شالع کیا ہے۔ شریف ( پنجاب ) نے ۲۰۰۰ء میں شالع کیا ہے۔

9۔ فتح نامہ ، بہ اہتمام شیر محد نظامانی ۱۹۱۷ء میں شالع ہوا۔ دیوان عظیم ، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے مرتب کیا اور ۱۹۲۲ء میں طبع ہوا۔ جب کہ مثنوی "ہیر در انجھا" مثنویات کی ایک جلد میں (ہیر ور انجھا) حفیظ ہوشیار پوری نے ۱۹۵۷ء میں مرتب کیا۔ عظیم کی یہ کتابیں سندھی ادبی بور ڈنے شالع کی ہیں۔

۲۰۔ یہ تاریخ "تازہ نوای معارک" کے نام سے سند معی ادبی بورڈ نے ۱۹۵۹ء میں شایعی ہے۔ اس کو عبد المحی حبیبی افغانی نے مفید حواشی کے ساتھ مرتب کیا۔ ایک اور ایڈیشن انجمن تاریخ افغانستان کی طرف سے "نوای معارک" نام سے ۱۳۳۱ش /۱۹۵۲ء میں شایع ہوا۔ اس ایڈیشن کامدار ایک خطی نسخ پر ہے جو کہ موز و کابل میں موجود ہے۔ یہ ایڈیشن ڈاکٹر محدادریس سومرد کے پاس قاسمیہ لا بریری کنڈیارو میں ہے۔

ہے۔ یہ سے سید حسام الدین راشدی، یہ تذکرہ سند معی ادبی بور ڈنے ۱۹۵۸ء میں جھاپ دیاہے۔ ۲۱\_ بہ اہتمام سید حسام الدین راشدی، یہ تذکرہ سند معی ادبی بور ڈنے ۱۹۵۸ء میں جھاپ دیاہے۔ ۲۲\_لبِ تاریخ سندھ، کا جدید فاری ایڈیشن ڈاکٹر نبی بخش فان بلوچ نے مرتب کیااور سند معی ادبی بور ڈنے ۱۹۵۹ء میں طبع کیا۔ اس کاروی ترجمہ محمدی صافولوف نے ماسکوہے شابعے کیاہے۔

## غالب اور خادم

منتی محمدی متخلص بہ خادم مہاراجہ بردوان کے استاد تھے۔ وطن بردوان ہی تھا، یا محض ملازمت کی خاطر وہال قیام پذیر تھے، یہ معلوم نہ ہوسکا۔ بہر حال مہاراجہ کی استادی اور معاش، بردوان میں مستقل اقامت کا سبب رہی ا

دیوان: حضرت خادم فارس کے شاعر سے اور تقریباً تمام اصناف سخن پر ان کا صحیم دیوان حادی ہے، جو کہ اس کے بیٹے مجم الحق نے مرتب کرکے سال ۱۳۰۲ھ میں کلکتہ سے شائع کیا۔ سرورق کی عبارت اس طرح ہے:

د یوان خادم تصنیف منشی محمدی صاحب المسمٰی به خادم ۱۳۰۲

حسب فرمالیش جناب مصنف صاحب ممدوح به اہتمام جناب ناخدا صاحب باخدا جناب فرمالیش جناب ناخدا صاحب باخدا جناب محمد عمر صاحب ناخدا در مطبع قادریہ واقع کلکتہ۔ میری نظر سے کی سال جوئے پنجاب یونیورشی کا مملوکہ نسخہ گزرا تھا، جس کا نمبر P.Vi-295۔ اس زمانے میں پنجاب یونیورشی کا مملوکہ نسخہ گزرا تھا، جس کا نمبر 295-P.Vi ہے۔ اس زمانے میں پنجھ اقتباس کیے تھے جو میرے اس مختر مضمون کا اساس ہیں۔

ویوان، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، حضرت خادم کے بیٹے نے اپنے باپ کی اجازت سے ترتیب دے کر شائع کیا تھا۔ دیباہے میں لکھا ہے : "از حقیر سرایا تقصیر نجم الحق، بر ناظرینان والا فطرت، واضح باد که غزلهائی حضرت والد امجدم، خوش نولیس منشی محمدی که متخلص به خادم، در جزدان انتشار افتاده بود- دردل آمدکه اگر اینها را یکجا کرده، دیوانے تر تیب داده شود، تا خوانندگان را فواکدے دست دهد-"

اس مفید خیال کے آتے ہی مجم الحق نے اپنے والد سے اجازت طلب کی:

"روزے بخد مت شاں عرض کردم: اگر بفرمایند تا غزلمائی جناب را کبہ متفرق افقادہ است (ص، کا) یک جاکردہ، دیوانے باتر تیب طبع کنانم کہ موجب اشتمار گردو۔"

منشی محدی خادم نے حسب دستور پہلے تو کسرنفسی سے کام لیتے ہوئے دو شعر بڑھے، جن میں "طائر مضمون" کو "مختاج شہیر" ہونے سے بچانا چاہا:

"میں نخ اہم شہ " حسن کارم، ان مطبعی طائر مضمون کیا، مختاج شہیر می شود؟ نباشد

"من نخواہم شهرت حسن کلام، از مطبعی طائر مضمون کجا، مختاج شهیر می شود؟ نباشد شعر من مشهور تاجال دربدن باشد که بعداز مرگ آهو، نافه مختل می دهد بورا شعر من مشهور تاجال دربدن باشد که بعداز مرگ آهو، نافه ختل می دهد بورا لیکن آخر میں فرمایا که :

"خر اگر ارادہ، تضمیم می دارید، مضاکقہ نیست اللہ التوفیق بھذالمدام"

اس کے بعد ہی نجم الحق نے "کمر ہمت "عمس کر باندھی اور دیوان کو مع قصائد وغیرہ ترتیب دے کر اس زمانے کے مشہور ناشر، محمد عمر ناخدا کے مطبع میں چھپوا کر، "پڑھنے والوں کے لیے استفادہ"کا سامان مہیا کیا تاکہ بعداز مطالعہ "ان کے اپنے حق میں دعائے خیر"کی جائے۔

حالات: نجم الحق نے اپنے والد کا مخضر شرح حال جو دیوان کے دیباہ میں دیا ہے، وہ بس اتنا ہے کہ: مهاراجہ بردوان، مهاراجہ متناب چند بهادر ان کے شاگرد تھے اور ان کے بال اُن کو بہت ہی تعظیم اور سمریم حاصل تھی۔ خوش نولیس تھے، خاص طور پر خط نستعلق میں مشاق تھے، بلکہ خوش نولیی ہی کی نسبت سے مشہور بھی تھے۔

جس زمانے میں (۱۳۰۴ھ) ان کا دیوان شائع ہورہا تھا، اس وقت وہ شعر و سخن کی طرف کم مائل تھے۔ دوست و احباب کا اصرار ہوتا تو بھی کبھار بچھ کمہ لیتے ورنہ چند تھنے بردوان میں مہاراجہ کے قائم کردہ سرکاری اسکول میں طلبہ کو درس دے کر باقی وقت گھر میں ابہ کردہ سرکاری اسکول میں طلبہ کو درس دے کر باقی وقت گھر میں ابہ کردہ سرکاری کے لیے زیادہ تر خط نستعلیق کی مشق میں میں ابہ کرتے تھے۔ اور گھر میں وقت گزاری کے لیے زیادہ تر خط نستعلیق کی مشق میں

اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔

بنجم الحق کی اپی طبیعت بھی شعر کی طرف مائل تھی لیکن ان کے والد منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ :

"این کم بخت فن، مردم را از دیگر امورات باز داشته متوجه بخود می دارد" اور بجائے شعر گوئی کے وہ جاہتے تھے کہ ان کا لڑکا خط نستعلیق کی مثق کیا کرے: "اگر توانید جمثق حروف نستعلیق پر دازید"

بنم الحق انجينر ہو گل كے آنس ميں ملازم تھے جہاں ان كو "سر كھجانے كى بھى فرصت" نہيں ملتی تھی۔ اس ليے وہ پورے طور پر تو اس طرف توجہ نہ دے سكے، ليكن پھر بھی والد اور دوستوں كے كہنے سننے كی وجہ ہے، اس شغل كے ليے بچھ وقت زكال ہى لماكرتے تھے۔

پٹیالہ کا سفر: مهاراجہ متاب چند بهادر نے ایک مرتبہ مهاراجہ پٹیالہ کی شادی کی دعوت پر، اپنی نیابت میں ضروری اسباب اور سپاہی ساتھ دے کر منشی محمدی خادم کو روانہ کیا۔ نجم الحق بھی ان کے ہم رکاب تھے۔

بخم الحق لکھتے ہیں کہ : پورے پیس دن وہاں قیام کرتے ہوئے گزر گئے لیکن مماداجہ بٹیالہ از راہ محبت واپسی کو آج کل پر ٹالتے رہتے تھے۔ بہر حال "بنزار منت" آخر جب اجازت ملی، تو مہاداج بہادر نے تمیں روپیہ یومیہ کے حماب سے نقد رقم اور "خلعت نوپارچہ گرال بہا معہ جیئ مرضع و سلک مروارید۔" نیز اس پر دو سوروپیہ دعو تانہ (ضیافت خنک) رکھ کر، منتی صاحب کو رخصت کیا۔ چلتے ہوئے نجم الحق کو بھی ایک دوشالہ عنایت کیا۔

والیسی اور و بھی میں قیام: دونوں باپ بیٹے بٹیالہ سے چلے تو رائے میں علی گڑھ تھر گئے۔ آب و ہوا بیند آئی اس لیے ایک بھتے تک وہاں قیام کیا۔ وہاں سے کونی کیا تو رائے میں منزلیں کرتے ہوئے دبلی بہنچ، جمال ایک ماہ تک قیام پذیر رہے۔ مرزا نوشاہ مرزا غالب سے ملا قاتیں: مجم الحق نے لکھا ہے کہ دبلی میں زیادہ تر، میرزا نوشاہ (نوشہ) نواب اسداللہ خال سے ملا قاتیں رہیں اور راہ و رسم محبت اور اخلاص اس حد تک بڑھا کہ جب منشی محمدی خادم کو مرزا غالب دور سے آتے ہوئے و کیھتے تو استقبال کے لیے بڑھا کہ جب منشی محمدی خادم کو مرزا غالب دور سے آتے ہوئے و کیھتے تو استقبال کے لیے

کھڑے ہوجاتے اور بیہ شعر پڑھا کرتے تھے : بیابیا کہ! براہ تو چپٹم وا دارم بیابیا کہ! براہ تو چپٹم وا دارم

اور جب رخصت ہوتے تو ہمیشہ اظهارِ محبت فرما کر کہتے کہ: "محبت صاحب، در دلم جاکردہ است"

مرزا صاحب ایک مرتبہ دیوان خادم ہاتھ میں لے کر پڑھنے لگے۔ جب اس شعر

بر جنچے :

بہر تعظیم، خیالش کہ چوآمد، زادب اشکم، ازدیدہ برول آمد و برخاک نشست ایک عگرے ہوگئے اور باآواز بلند فرمایا:

اپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے اور باآواز بلند فرمایا:

مارک الله!

ر خصت : مجم الحق نے لکھا ہے کہ ان کو وہ دن اور ساعت یاد ہے جب ان کے والد آخری بار مرزا سے وطن کی طرف والیسی کے الیے رخصت ہورہے تھے اور مرزا صاحب نے آخری بار مرزا سے وطن کی طرف والیسی کے لیے رخصت ہورہے تھے اور مرزا صاحب نے آنکھوں میں آنسو لاکر بیہ شعر پڑھا تھا :

وقت رخصت، بررخ احباب، نتوانست دید چینم می بوشم ویارال را وداعے می تخم

غالب سے مراسلت: خادم نے اپنے گھر پہنچنے کے ایک ماہ بعد، مرزا غالب کی خدمت میں خط لکھااور ساتھ ہی ایک غزل بھیجی جس کا مطلع اور مقطع سے تھا:

ہوائے، آل حریم جنت آسائے، محمد مارا

ز باد صبح می خواهیم، افزون تیزی یا را

ہوائے دہلی و گلگشت باغ و سیر بازارش

چو خادم! یاد آید! بس که از جامی بردمارا

غالب کی تاریخ و فات: باب کے حالات اور غالب کے ساتھ ان کے راہ ورسم کے متعلق، نجم لحق نے دیوان کے دیاہے میں اتنا کچھ لکھا ہے۔ دیوان کے صفحہ ۲۳۳ پر غالب کی وفات پر خادم نے جو تاریخ کہی تھی وہ اس طرح مرقوم ہے:

کی ایک دہر، غالب کی وفات کی دیر، غالب جادو بیان ما

گوئے کن بہ ملک کن بود بادشاہ روز دوشنبہ دوم ذیقعدہ از جہال درباغ خلد رفت، کہ در رحمت اله خادم زسال رحلت او، فکر چوں نمود آه!' المد ندا زغیب کہ 'غالب' بمرد آه!'

حواشي :

ا سناخ نے سخن شعرا میں (ص ۱۳۶) فقظ اتنا لکھا ہے کہ "فادم منٹی محمدی راجہ بردوان کی سرکار میں متعلق ہیں، فاری بیشتر کہتے ہیں :

اشک کوئی دم میں اب لانا ہے منہ پر دل کی بات طفل ہے ممکن نمیں ہے صبط کرنا راز کا:"

## واكثر عترت حسين زبيري

یہ سال ۱۹۵۸ء کی بات ہے ، مارچ کی ۲ تاریخ تھی۔ ہمیں بھبور جانا تھا۔ بھبور کو تواب غالبًاسب ہی جانتے ہیں لیکن اُس وقت سوائے ایک مخصوص حلقے کے کسی کواس کی طرف نہ توجہ تھی اور نہ خبر۔ آج اس کی کھدائی کا افتتاح ہونے والا تھا۔

رب سر راچی سے سے تقریباً ۸ بے ہارا قافلہ چلا۔ جناب ممتاز حسن صاحب فائنس سیریٹری،
مسٹر کوریل ڈائر کٹر محکمہ آثار قدیمہ ، یہ نیاز مند اور ایک جر من خاتون ڈاکٹر انمیری فیمل ، جو اب
توشاہ لطیف اور علامہ اقبال پر بہت کچھ لکھنے کی وجہ سے پاکستان بھر ہیں بہت معروف و معزز ہیں،
لیکن اُس وقت پہلی بار کر اچی تشریف لائی تھیں۔ ہارے قافلے میں ایک لور بھی معزز ہخصیت
شامل تھی۔ طویل قامت ، سفید ونگ ، شابت شریفانہ لور خوبصورت ، ڈاڑھی منڈھی ہوئی،
شامل تھی۔ طویل قامت ، سفید ونگ ، شابت شریفانہ لور خوبصورت ، ڈاڑھی منڈھی ہوئی،
مونچیں چھوٹی ، آنکھوں بیں چک ، آواز نرم سنجیدہ لور باو قار۔ اپنی وضع قطع کے لحاظ سے
دوست نما، کشادہ دل اور مستانہ اداؤں کی حامل۔ سر پر ڈھیلی ڈھالی چھانہ نما فلیٹ ہیٹ بڑے
دوست نما، کشادہ دل اور مستانہ اداؤں کی حامل۔ سر پر ڈھیلی ڈھالی چھانہ نما فلیٹ ہیٹ بڑے
نیاز ۔ یہ سے مرکزی حکومت کے تعلیمی مشیر ڈاکٹر عترت حسین ذہر ک۔
نیاز ۔ یہ سے مرکزی حکومت کے تعلیمی مشیر ڈاکٹر عترت حسین ذہر ک۔

یار دیں ہو گئے ہور کی ملاقات کا یہ پہلادن تھا۔ بھبور تک پہنچتے پہنچتے ہم ایک دوسرے سے غالبًاأن سے میری ملاقات کا یہ پہلادن تھا۔ بھبور تک پہنچتے ہم ایک دوسرے سے تعارف کراتے وقت مانوس ہو گئے اور جو کی تھی وہ ممتاز حسن صاحب نے ایک دوسرے سے تعارف کراتے وقت این دوسرے نے قدم رکھا تو ہم دونوں اپنے و لکش انداز بیان سے پوری کر دی۔ بھبور کی بہاڑی پر جب ہم نے قدم رکھا تو ہم دونوں دوسرے کے لیے دل میں گرمی محسوس دوسرے کے لیے دل میں گرمی محسوس دوسرے کے لیے دل میں گرمی محسوس دوسرے کے لیے دل میں گرمی محسوس

کررہے تھے،اور باہمی ربط بڑھانے کے لیے اپنے اپنے دلوں میں ایک کشش محسوس کررہے تھے۔

کھدائی کا افتتاح خود ممتاز حسن صاحب نے زمین پر پہلا پھاوڑہ چلا کر کیا۔ اس سے پہلے کہ اس قدیم تاریخی دفینے کے سینے میں شگاف کیا جائے ہم نے بڑے خلوص کے ساتھ دعاما نگی ،یہ دعابارگاہِ خداوندی میں عترت حسین زبیری نے پڑھی تھی۔

ایک دن صبح ہی صبح میلیفون کی تھنٹی بجی۔

"خلیفہ الوا تق باللہ کازمانہ کیاہے؟"

"۲۲۲هے۲۳۲تک!"

"احِماتوآپ فورأ جلے آئیں!"

یہ ممتاز حسن صاحب کا فون تھا۔ اُن کی آواز اضطراری تھی جس سے میں نے بیسمجھا کہ کوئی بہت ہی اہم مسئلہ در پیش ہے۔

جب بھی کوئی اہم بات ہوتی، کوئی دلچپ چیز دریافت طلب ہوتی، کوئی مخطوط ملتا،
میوزیم کے لیے کوئی چیز خرید نے کے لیے سامنے آتی، تاریخی دستاویز مل جاتی، کی بہت بڑے
علی کام کاپروگرام بنانے یا کی علمی انجمن کا قیام مقصود ہوتا، تو ممتاز حسن صاحب کی آواز ٹیلیفون
پر اس طرح تیز، اضطراری اور گھبر اہمٹ آمیز ہوجاتی ہے، کہ گویا شر میں آگ لگ گئی ہو اور دہ
فائر برگیڈ کو اطلاع دے رہے ہیں یا کی مرگ ناگھائی کی افسوسناک اطلاع ان کے اعزا تک پنچا
دے ہوں۔ یوں بڑے میں اسلام دے جی بیادی بی بی مرگ تاگھائی کی افسوسناک اطلاع ان کے اعزا تک پنجا
مرگئی تواہب اندازے بھی اضطراری کیفیت پیدانہ ہونے دی۔ چھوٹے موٹے اور بھی ایے
مسائل ذندگی میں پیش آئے جو کائی گھبر اہمٹ پیدا کر سے تھے، لیکن بیہ شخص کی طرح بے قرار
مسئیں ہوا۔ یہ بیقراری میہ اضطراب اور یہ بیجائی کیفیت فقط اُس وقت طاہر ہو جاتی تھی جب کوئی
حسین ذبیری نے ایجو کیشن کا چارج لیا تھا، دونوں ہم ندات تھے، دونوں علم دوست تھے اور دونوں
ہم کیش و ہم مشرب تھے، للذا دونوں ہم نفس بن چکے تھے، اور دونوں پاکتان کے لیے پکھ
کرنے پر تئے ہوئے تھے۔ یہ اطفر اری کیفیت اور جلد بازی، زبان اور عمل میں پھر تو لازی تھی۔
مرکز پر تئے ہوئے تھے۔ یہ اضطراری کیفیت اور جلد بازی، زبان اور عمل میں پھر تو لازی تھی۔
سینٹرل سیکر ٹیریٹ میں فائنٹس سیکر یٹری کے دروازے پر چیرای میر استظر تھا، جیسے ہی

میں اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایسے فاتخانہ انداز میں مسکرائے، جیسے انہوں نے کوئی برداراز دریافت کر لیا ہویا انہیں کسی بہت بردے دفینے کاسراغ مل گیا ہویا ایک ایسے مسئلے کو انہوں نے سلجھالیا ہو جس کو سلجھانے کے لیے پوری اُمت چودہ سوسال سے سرمار رہی تھی۔

میں جب کری پر بیٹھا اس وقت زبیری صاحب نے اپنی جیب سے بڑی احتیاط کے ساتھ

ایک لفافہ نکالا، زبیری صاحب جب مسکراتے سے توائن کی دلی شکفتگی کے آثاران کے چرے پر
ظاہر ہوجاتے سے، پیٹانی جو کشادہ تھی، اُس پر نازک سی شکنیں پڑجاتی تھیں جو بہت خوبصورت
اور دل نشین معلوم ہوتی تھیں، دانت بہت ہی اچھے سے، جیسے موتی جڑے ہوئے ہول۔
مسکراتے وقت دانتوں کا توازن اور جڑلون دیکھنے والے کو مسحور کر لیٹا تھا۔ لفافہ دیتے وقت جو
مسکراتے وقت دانتوں کا توازن اور جڑلون دیکھنے والے کو مسحور کر لیٹا تھا۔ لفافہ دیتے وقت جو
مسکراہے اُن کے چرے پر لہر انگ وہ مجھے بہت بھائی لوراب بھی جب میں اس کا تصور کر تا ہوں تو

لفافے ہے ایک سونے کا سکہ نکلا۔

"كہيے جناب!"متاز حسن اور زبيرى صاحب كے منہ سے بيك وقت لكلا۔

به کیاہے؟

"وا ثق باالله كاسكه هـ !"

"کہالے ملا؟"

"بهمبورے!"

بعد میں معلوم ہوا کہ بیہ طلائی دینار دنیا میں بکہ و تنهاہے۔ زبیری صاحب اور ممتاز حسن کے لیے اس سے زیادہ اور کیادولت ہو سکتی تھی ؟ دونوں خوش تھے۔

اس کے بعد دونوں ثقافتی علمی اور کلچرل تحریکات میں اور زیادہ سرگرم ہوگئے۔

یہ بھی ۱۹۵۸ء کی ہی بات ہے ، صبح دس بجے کاوقت تھا، وہی فائنٹس سیکریٹری کا آفس وہی متاز حسن اور وہی عترت حسین ذہیری۔ ایک صحبت آج کے سلسلے کی پسلے بھی ہو چکی تھی۔ ہم متاز حسن اور وہ یو لیمنٹ بورڈ کر اچی کی بنیاد ڈالی۔ متاز حسن کی تحریک تھی اور ذہیری نے بھی مرکار ار دو ڈیو لیمنٹ بورڈ کر اچی کی بنیاد ڈالی۔ متاز حسن کی تحریک تھی اور ذہیری صاحب کی تائید ، ایک اسکیم بنانے والا اور دوسر اب در لیخ روپے و بے والا، پھر کیوں نہ اسکیمیں بنیتیں اور کس طرح اجرانہ ہو تا، آج ار دو ڈیولیمنٹ بورڈ کی اساسی کمیٹی کا دوسر الجلاس تھا، یاد نہیں بنیتیں اور کس طرح اجرانہ ہو تا، آج ار دو ڈیولیمنٹ بورڈ کی اساسی کمیٹی کا دوسر الجلاس تھا، یاد نہیں

کہ میرے سوااس وقت اور کون کون ممبر حاضر تھے۔

ای اجلاس اور ای میٹنگ میں طے پلیا کہ ادارہ اردو کی مبسوط تاریخی لغت مرتب کرے۔ مولوی عبدالحق، بابائے اردومر حوم ومغفور لغت کے رئیس بنائے گئے۔

حضرت جوش ملیح آبادی کاعلمی مشیر کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ ایک ذیلی تمینی بنائی گئی جس کے متعدد اجلاس سندھی ادبی بورڈ کے دفتر میں اور میرے گھر پر منعقد ہوئے جن میں سے ضابطے اصول اور دفتری قوانین وضع کیے گئے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی اور ڈاکٹر شوکت سبزواری بھی اس تمینی کے زکن تھے۔

ڈاکٹر عترت حسین ذہیری غالبًا مشرقی پاکستان کی کسی یو نیورسٹی سے مرکزی حکومت کے تعلیمی مشیر ہوکر آئے تھے، بڑے جذبے کولے کرلور بہت کچھ کرنے کی ٹھان کر پہنچے تھے۔ ممتاز حسن جیسے صاحب نصل و دانش لور علم پرور مشیر کے ساتھ اشتر اکب عمل نے اُن کے جذبے کو لور بہت بچھ کرنے کے عزم کولور چلا بخشی لور قوت بہنچائی۔

دونوں کا خیال تھا کہ ایک ملک، ایک ملت، ایک قوم اور ایک حکومت کی عزت و آبرومندی کا خیال تھا کہ ایک ملک، ایک ملت، ایک قوم این ملبوس کار ندوں پر نہیں ہو تابلکہ ایک قوم اس وقت آبرومند بنتی ہے اور ایک ملک د نیا میں اس وقت عزت یا تاہے جب اس کے پاس تاریخ کاسر مایہ وسنتے پیانے پر محفوظ ہو۔ قدیم آثار کاسلسلہ مر تب اور منظم ہو۔ کتب خانے، میوزیم اور علمی انجمنیں افراط سے ہوں۔ اپنی تاریخی وراثت اور ثقافتی روایات کی عظمت کی بنیادیں، فقط متحکم ترنہ ہوں بلکہ ان پر شعور کے ساتھ پندار بھی ہو۔ ان کا یہ خیال بالکل صیح بنیادیں، فقط متحکم ترنہ ہوں بلکہ ان پر شعور کے ساتھ پندار بھی ہو۔ ان کا یہ خیال بالکل صیح کے۔ د نیا کی دوسر کی معزز قویمی اپنی قدیم روایات ہی کی بنا پر دنیا میں عزت و آبر و کے ساتھ و کیمی جاتی ہیں۔ دولت کی افراط، بڑی بڑی کو ٹھیاں، صوفے اور ریفر یج یٹر، ایک ملت کو شیمی جاتی ہیں۔ کوروات کی افراط، بڑی بڑی حقیاں، صوفے اور ریفر یج یٹر، ایک ملت کو شیمی ورث ورث کی بنیادوں پر اُٹھتی ہیں۔ عترت حسین ذہری کے آنے کے بعد ممتاز حن صاحب شافی ورثے کی بنیادول پر اُٹھتی ہیں۔ عترت حسین ذہری کے آنے کے بعد ممتاز حن صاحب شافی ورثے کی بنیادول پر اُٹھتی ہیں۔ عترت حسین ذہری کے آنے کے بعد ممتاز حن صاحب سے مل کر مذکورہ بالااصول کے تحت اس نے ملک کوانی وراثت سے آشناکرانے کے لیے تیز تیز

قدم اُٹھانے شروع کیے تھے۔ اُن کی راہ میں کوئی کا نٹاحا کل نہیں تھا۔ دونوں کی صخصیتیں حرف کیری سے بالاتر تھیں۔ دونوں کے کردار انگشت نماسے مبرا تھے۔ اس لیے انہوں نے مل کر بہت سے کام کیے اور کئی علمی ادارے بنائے۔ آج جو تھوڑی بہت ثقافتی عزت حاصل ہے وہ انہیں کارناموں کی رہین منت ہے۔

غالبًا ۱۹۵۸ء کے نومبر کاممینہ تھا، پیل ستبر سے اپ گھر میں بیار پڑا ہوا تھا۔ شام کو آٹھ نو بجے کے در میان یہ دونوں دوست میرے پاس آئے۔ ممتاذ حسن کی یہ عادت ہے کہ جب انہیں کوئی صدمہ پنچاہے تو بظاہر ضبط سے توکام لیتے ہیں، لیکن اندرا کی الاؤ جلتار ہتا ہے۔ الیک عالت میں جب انہیں کوئی دل خواہ دوست مل جاتا ہے تو اکثر و بیشتر شعر پڑھنا شروع کردیتے میں ، اور ضبط کے باوجود آئکھیں بھی بھر آتی ہیں، بھی بھی محتندی سانس بھر نے لگتے ہیں اور آئکھ ہیں اور آئکھ ہیں اور آئکھ

عترت حسین زبیری انگریزی کے جید عالم تھے۔ ایسے عالم اور ایسے استاد کہ خود الملِ زبان
کے در میان بھی انہوں نے ڈینکے کی چوٹ پر اپنامقام پیدا کر لیا تھا، لیکن وہ باوجود اس کے بھی
چونکہ نو دولتے نہیں تھے، وہی مشرتی ، وہی مسلمان ، وہی عبادت گزار اور وہی عالمانہ کسرنفسی اور
سادہ دلی۔ ڈھلے ڈھالے انگریزی لباس میں ایک مشرتی جسم اور مسلمان کی رُوح چھپی ہوئی تھی۔
انہیں انگریزی اشعار اور ضرب الامثال کے ساتھ ساتھ فاری اور ار دو کے شعر بھی از بر تھے،
اور موقع بموقع اشعار کا استعال کرناخوب جانتے تھے۔

مجھے قلب کی بیاری تھی۔ یہ دونوں دوست احتیاط کرتے تھے کہ میرے سامنے کسی
تکلیف دہ واقعے کااظہار نہ ہونے پائے۔ ممتاز حسن صاحب کی بچی کاانقال ہو چکا تھا، دل پر آرے
چل رہے تھے، گھر مائم کدہ بناہوا تھالیکن جب پرسش احوال کے لیے میرے پاس آتے تو کوشش
بی ہوتی کہ مجھ پر اُن کے اندر کی کیفیت ظاہر نہ ہونے پائے۔ لیکن کمال تک ؟ وہ مومن ہیں
اس لیے باوجود ہزار ضبط اور مخل کے بھی، ان کے دل کی کیفیت ان کے چرے سے ظاہر
ہو جاتی ہے۔وہ ہزار چھیا کیں لیکن چرہ دازوال مجھی نہیں بن سکتا۔

اُس شام کو وہ غیر معمولی طور پر مضطرب تھے۔ میں نے دیکھا کہ عترت حسین زبیری اس شام کو وہ غیر معمولی طور پر مضطرب تھے۔ میں نے دیکھا کہ عترت حسین زبیری صاحب بھی ملول ہیں۔ میں تاز حمیالیکن جر اُت نہیں ہوئی کہ پوچھوں۔ میں خود بھی ڈررہاتھا۔ اگر کوئی ایسی دیسی خبر ہوئی تونہ جانے کیا حال ہو۔ دونوں نے اشعار پڑ حمناشر دع کیے دونوں کے اگر کوئی ایسی دیسی خبر ہوئی تونہ جانے کیا حال ہو۔ دونوں نے اشعار پڑ حمناشر دع کیے دونوں کے

چرول پررنگ آتے جاتے رہے اور متازحس نے کی بار آنکھ بچاکر آنسو بھی پو تھے۔

مطابق کی اسکیم کے متعلق میں نے بات نکالی تو میں نے دیکھا کہ دونوں دوست دستور کے مطابق کر مجو شی سے اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہاں ہوں کر کے ٹالنے کی کو شش کررہے سے بہر حال کوئی ایک بات الی تھی کہ جواب دیے بغیران کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ دونوں مجبور تھے۔ اس وقت راز کھلا کہ جناب عترت حسین ذہیری اپنے عمدے سے عنقریب سکدوش ہونے والے ہیں للذالب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے عزائم اور تمام پروگرام ختم حوصلے سر دم مطلح سے متھے۔

متاز حسن جب کسی روحانی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً کسی دل خواہ دوست کا گھر "پناہ" کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور کچھ ساعتیں بیٹھ کر دل بہلا کر پھر چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا اس وقت بھی زبیری صاحب کے سبکدوش ہونے سے سخت روحانی کو فت اور اذیت میں مبتلا تھے اور انہیں پناہ کی ضرورت تھی۔

ز بیری صاحب کواس کا دُ کھ نہیں تھا کہ وہ اپنے عمدے سے سبکدوش ہورہے ہیں۔ کہتے ہیں ع

## ہائے گدالنگ نیست،ملک خداتنگ نیست

صاحب علم تھے، صاحب عمل تھے، اُن کو خدانے وہ دولت عطاکی تھی جونہ زوال پذیر ہونے والی تھی لورنہ ختم ہونے والی چیز تھی۔ جمال جاتے وہیں عزت پاتے۔ شیر جس جنگل میں پنچناہے وہیں اپنا شکار کر لیتا ہے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی۔ وطن سے نکلے لوگوں نے سمجھاغریب الوطن ہوگئے، لیکن وہ غیرول میں گئے لور اپنول سے زیادہ سر فرازی یائی۔

عترت حسین ذہیری سے میری یہ آخری ملاقات تھی۔ پھروہ یورپ چلے گئے اور میں منیلا پہنچ گیا۔ ایک دوسرے کی خبر نہ رہی۔ ایک مرتبہ ممتاز حسن کے پاس ان کے خطوط دیکھے، دوستوں کی یاد اور وطن کی محبت میں کئی دل دوزاشعار لکھے ہوئے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ان کا جسم تو جمال وہ بیں انتائی آرام سے ہے، لیکن ان کی روح بے قرار ہے۔ دوستوں کے لیے اور وطن کے لیے اور وطن کے لیے۔

ایک دن شام کو میں پرانی تصویریں دیکھ رہاتھا۔ بھمبور کے اس سفر میں، میں نے جو تصویریں کھینچیں تھیں وہ سامنے آگئیں۔ ممتاز حسن، ڈاکٹر انمیری شمل، رول کوریل لورڈاکٹر عسری کھینچیں تھیں وہ سامنے آگئیں۔ ممتاز حسن، ڈاکٹر انمیری شمل رول کوریل لورڈاکٹر عترت حسین زبیری، چھانہ نماٹو پی، ڈھیلا ڈھالا انگریزی لباس، چوڑی پیشانی، شکفتہ چرہ، کئی المحول تک ان پرانی یادول میں ڈوبارہا۔

ووسرے دن صبح کو معلوم ہوا کہ عترت حسین زبیری غریب الوطنی میں اس جمانِ فانی سے رخصت ہو گئے ، بیرونی دن تھا، جس دن میں ان کی تصویریں دیکھے رہاتھا۔

موت برحق ہے، ہر ایک کو مر ناہے۔ ایک موت انفر ادی موت ہوتی ہے، ایک موت وہ ہوتی ہے، ایک موت وہ ہوتی ہے جو خاندان پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کا اثر پورے قبیلے پر پڑتا ہے لیکن ایک موت ہوتی ہی ہوتی ہے جس کا اثر اجتماعی زندگی اور پورے معاشر ہے پر پڑتا ہے۔ یہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے جس سے پوری ملت کو نقصان پنچا ہے، عترت حسین زبیری کی موت فرد کی موت نہیں ہے، یہ موت وہ نہیں جس کا اثر فقط خاندان پر پڑے یا قبیلہ متاثر ہوا ہو، یہ موت وہ ہے جو پورے ملک اور تمام ملت کے لیے نقصان کا موجب ہوئی۔

سری از بری روز روز قومون میں پیدائیس ہوتے۔ قوموں کو ایسے افراد کے اُٹھ عترت حسین زبیری روز روز قومون میں پیدائیس ہوتے۔ قوموں کو ایسے افرات کے اثرات جانے سے جو نقصان پنچاہے،اس کا احساس بست دیر میں ہوتا ہے لیکن اس احساس کے اثرات عارضی نہیں، بلکہ ابدی ہوتے ہیں، زخم جب محصند اہوتا ہے اس وقت اس میں وروکی شدت پیدا ہوتی ہے۔

## ايك عالى دماغ تقاندربا

مرنا برحق ہے جو آیا ہے اسے جانا ہے لیکن نیاذ صاحب کا اس جمال سے گزر جانا کچھ اس طرح کا سانحہ سا ہے کہ جن کی سوزش قرنول تک اصحاب و علم و فکر محسوس کرتے رہیں گے! اور ایک ایساج کا ماہے کہ جس کا ذخم لیا مول تک رستار ہے گا۔

دہ گوناگوں خو بیوں اور ہو قلموں خصوصیتوں کا حامل رہا تھا۔ وہ اردو کے عہد زرین کا آخری نثان تھا۔ وہ ایسا رجال تھا کہ اب اس کا مثال ملنا ممکن نہیں۔ کہنے کو تو وہ ار دو کا ادیب اور صاحب طرز انشا پر داز تھالیکن عربی، فارسی، ہندی، یورپی اور انگریزی زبان اور ادب پر ان کی نگاہ کیا کم عمیق اور گری تھی؟ علوم اور فنون کا کون سااییا شعبہ یا گوشہ تھا جس پر انہیں وسرس کا مل حاصل نہیں تھی۔ تاریخ ہو کہ جغرافیہ، فلفہ ہو کہ فد بہب، اوب ہویا سائنس، علوم جدیدہ بول یا قد یم۔ وہ سب پر یکسال طور پر قادر اور قابض تھے۔ ان کی معلومات دنیا کی طرح وسیع اور عربی تھیں۔ ان کا مطالعہ سمندر کی گرائیوں کے برابر گرا اور عمیق تھا۔ جس چیز پر قلم اُٹھایا عربی تھیں۔ ان کا مطالعہ سمندر کی گرائیوں کے برابر گرا اور عمیق تھا۔ جس چیز پر قلم اُٹھایا چاروں سمت پھول اور کلیاں بھیر کے رکھ دیں۔ مضمون پامال اور ، وضوع کتنا ہی مر دہ سمی لیکن جب بھی ان پر قلم آن پنچاتوان کی انشا پر دازی نے اس میں جان ڈال دی، ایسے زندہ کر کے رکھ دیں۔ جب بھی ان پر قلم آن پنچاتوان کی انشا پر دازی نے اس میں جان ڈال دی، ایسے زندہ کر کے رکھ دیا، پڑھنے والے چکا چوند ہو کے رہ جاتے تھے۔

ساٹھ پنیسٹھ برس تک وہ علم و ادب کے مختلف میدانوں میں شہواری کرتے رہے۔ شہواری کیا بلکہ در حقیقت جادوگری کرتے رہے۔ان کے شخصی اور ذاتی خصوصیات کا کیا کہنا۔ وضع داری، رکھ رکھاؤ، مخل اور بر دباری، مرقت اور دیانت داری، فرض شناسی اور زندگی کا ضبطو نظم، کون کا ایک انسانی وصف ہے جو ان میں نہیں تھی۔ محفل اور مجلس کتنی ہی بے تکلفانہ سی
لین کیا بجال کہ رکھ رکھاؤلور و قار کے آن بان میں فرق آنے پائے فرض شاک اس طرح کہ
جس کام کاذمہ لیا اے اپناہی سمجھ کے پوراکیا۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات ان کی بچی تلی اور ائیل ہوتی تھی۔ جو کہاوہ کر کے دکھایا۔ وقت کی پابندی کا بیام کہ ایک عالم ان کے قد مول کے ان ساعتیں صحیح کرلیں۔ غرض کہ جمال سے اور جس جگہ ہے بھی گزرے نظم و نشان پھوڑتے گئے۔

نشانوں پر اپنی اپنی ساعتیں صحیح کرلیں۔ غرض کہ جمال سے اور جس جگہ ہے بھی گزرے نظم و نشان چھوڑتے گئے۔

کی روروروروروروں کے ماتھ مجھے تھوڑے عرصے کے لیے کراچی کے اُردوبورؤ میں کام کرنے کاموقع ملاردوبورؤ میں کام کرنے کاموقع ملاردوبورؤ کے المل کاران کے لیے کچھ پڑے ، یہ ناممکن ہے۔ قسام ازل نے روزاول سے بیان کی قسمت میں بچھ نہیں لکھالیکن میں نے بہت بچھ پایابت بچھ سیھلہ مجھ پر انسانی اقد اراور فرض شناسی کے نئے نئے گئے اور گوناگوں اسرار ورموز کھلے۔ میں نے اپنے میں بہت سی اصلاح طلب خامیوں اور کو تا ہیوں کا شدید احساس پلیا۔

ابوہ ہم میں نہیں ہیں، اب ہم قیامت تک ان کو نہیں دیکھ کئے۔ ظاہر ہے کہ دنیاکا اب وہ ہم میں نہیں ہیں، اب ہم قیامت تک ان کو نہیں دیکھ کئے۔ ظاہر ہے کہ دنیاکا کاروبار ندر کا ہے ندر کے گاکوئی آئے تو کیا ؟ کوئی جائے تو کیا لیکن ایک بات بالکل واضح اور اٹل ہے کہ ار دو کے عہد زریں کا آخری عظیم رجال اُٹھ گیا۔ اب ار دو کی دنیا حقیق اویب اور اوب سے محروم ہو گئے۔ در تول کے لیے محروم ہو گئے۔ در تول کے لیے محروم ہو گئے۔ در تول کے لیے محروم ہو گئے۔ اب وہ مائیں کمال ہیں جو نیاز جیسے رجالوں بلکہ یج تو یہ ہے کہ قرنوں تک کے لیے محروم ہو گئے۔ اب وہ مائیں کمال ہیں جو نیاز جیسے رجالوں

كوجنم دياكرتى تحيل-ابكون پيدا موكالوركون د كيم كا ؟ اردوكر خدارول كايد غازه تعاجو الرحميا! انالله وَ إِنّا الِيهِ راجِعُون

# كيفي وتاتربيه

چول گفتگو زلاله وسوس، بر آورم دست جمن گرفته، ممسکن در آورم

یاد نمیں بوارہ ہواتو مولانا عبد الحق کمال تھے۔ اتناالبتہ ذہن میں ہے کہ جب دتی گئے گی اور دہال کشت دخون کاباذارگرم ہوا، اُس وقت مولانا حیدر آباد میں تھاور جب وہال ہے واپس دتی آنے لگے تو بھوپال اسٹیشن پر مرحوم شعیب قریتی نے ان کو زبر دستی اُتار لیا۔ چند دن ٹھبر کے لیکن اب کے جی نہ لگالور سید ھے کراچی چلے آئے، آئے کیابالکل نڈھال اور سخت فکر مند۔ دتی بدستور اُجڑرہی تھی، قیامت کا منظر تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ مولانا کے پاس نمایت ہی وحشت ناک خبریں پہنچ رہی تھیں، جتنے منہ آئی با تیں! انجمن برباد ہوگئی، دفتر منایت ہی وحشت ناک خبریں پہنچ رہی تھیں، جتنے منہ آئی با تیں! انجمن برباد ہوگئی، دفتر عادت ہوگی، کو کسی گارت ہوگی، کتب خانہ جلادیا گیا، ایک دفتری شہید ہوا، سید ہائی جنت کو سدھارے اور بیچارے ورشے کیفی بھی قاتگول کے ماتھول سے زیج نہ سکے۔

مولانا سمجھ بیٹھے کہ چاہے اور پچھ ہوا ہویانہ ہوا ہو، کم از کم ان کا اپنا قافلہ تو سارے کا سار ا بی کٹ گیا، عمر بھر کی کمائی غارت ہوگئ، کیا کر ایا خاک میں مل گیااور پھر دو جگری دوست، جن کے ساتھ پوری عمر کئی تھی، قیامت تک کے لیے ساتھ چھوڑ گئے :

دیدار تو یا قیامت افتاد نیک است! ولے درال سخنہاست

تكوارس اوركريانيس جب نيام ميس جلى كئيس انسان في درند كى كى قباجب أتار لى اورخون کے جو فوارے چھوٹ رہے تھے،ان کے سوتے بند کردیے محتے، تو پھر کمیں جاکر معلوم ہواکہ انجمن كاد فتر تووا قعی اس طرح كادر بهم بر بهم بوایه كه چرتجهی اس كی شیر ازه بندی نهیں بوسكتی، ا كي كارنده بهي واقعي مع الل وعيال جام شهادت نوش كرچكاب كيكن باشمي صاحب في محيح بين لور بندت جی بھی شہادت کی سعادت سے محروم ہو کر دتی بہنچ سے ہیں۔البتہ لاہور کے ماڈل ٹاؤل میں جوان کی کو تھی تھی وہ یار لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی اور کتب خانہ بھی جلادیا گیا۔ چلو عمر کا صدقہ ،

> مولانانے اطمینان کاسانس تولیالیکن ایک محنڈی اور کمی آہ کے بعد۔ نومیدی از وصال تو، بس جانگداز بود صد جاگره زدیدم، امید بریده را

مولانا کا قیام اِن دنوں پیراللی بخش صاحب وزیر تعلیم سندھ کے ہاں گاندھی گارڈن کے بیجیے، ہرے رنگ والی کو تھی میں تھا۔ جسمانی طور پر نووہ یہاں یقینا مقیم تھے کیکن ان کی رُوح دریا سیج نمبرایک کے آس پاس آوارہ پھررہی تھی، بھی فرید آباد بھٹکنے لگتی، بھی رامپور، بھی حیدر آباد اور بھی کیفی صاحب کا کھوج لگانے دتی کے گلی کوچوں میں منڈلاتی پھرتی۔

میں اینے طور پر ان کو بہلانے کی ہزار کوششیں کر تار ہتا تھا۔ ملیر، لانڈھی، متکھوپیر، جھونامار کیٹ، کیاڑی، صدر، ریہ سب اس زمانے میں ہمارے یاؤں تلے تھے۔ ہوا بندر تو تقریباً ہر شام ایک پھیر اضرور ہی ہوتا۔ لیکن باوجودان تمام ترکیبوں کے ، دھیان ہروقت وہیں لگار ہتا۔ جب بات کرتے تو دہیں کی کرتے۔ ہندوستانی احباب، انجمن لور اس کا مستقبل، ہاشی، کیفی، صلاح الدين، بدر عالم، بشير باورچي، كتب خانه، نادر لور ناياب مخطوسطے، مطبوعات كي ہزارول جلدیں، انجمن کی عمارت کا بلاث، بینک میں پڑے ہوئے رویے، غرض کہ ایک سرلور ہزار سودا۔وقت ای طرح گزر تا تو چلا کمیالیکن بہت ہی تلخ۔

آخرا کی روز جب سناکہ المجمن کا بچاکھیاکتب خانہ اور اس کے نادر مخطوطے مولانا کے اپنے ى" يالتو" جي جي كر كھارہ من تو يكبار كى تلملاأ مصے اور آخر دتى يہني كري وم ليا۔

### ہزار مونہ بہ تعم، بہر رحم کہ برند رے کہ آن سوئے تست، ترکناذ کنم میں میں

#### ተተ

خود ہی کہاکرتے تھے کہ کیفی نے وصیت کی ہے کہ اگر مولاناکا انتقال پہلے ہو جائے تو کیفی کوان کے ساتھ دفن کیا جائے! اور اگر پہلے کیفی صاحب جنت کو سدھاریں توان کی خاک رکھی رہے۔ جب مولانار حلت فرمائیں تو محبت اور مرقت کے اس ننھے منے پیکر کی یہ "مشت خاک" اس قبر میں ٹھکانے لگادی جائے۔ اس قبر میں ٹھکانے لگادی جائے۔

#### ተ ተ

میرااپناتعارف تو کیفی صاحب ہے اس وقت ہوا، جب مولانا ہم دونوں بھا ئیوں کو دتی کے کارونیش ہو مل سے ذہر دستی اُٹھا کے اپنے ہال لے گئے اور ایک کمرے میں بیہ کہ کر ٹھر ادیا کہ:
"دیکھو! ان حضرت سے شاہنامہ کی بات بھولے سے بھی نہ کرنا! ورنہ مشکل پڑجائے گا!!"

ایک درماندگی سے وہ تھے ہی مونچھوں والا بوڑھا آدمی ، میلے پاجاہے اور معمولی بنیان میں ، وُھیر ول کتابیں اِردگر در کھے ، چار پائی کے بیچوں بیچ ، آلتی پالتی مارے ، پروف پڑھنے میں اس قدر محواور مشغول کہ مولاناکایہ فقرہ جب فضامیں گو نجا تو یکاخت گھبر اکر اُٹھ کھڑ اہوا ، ہمیں دیکھ کروہ صاحب مسکرائے تو ضرور لیکن ان کی مسکراہ نے بہت ہی مضحل تھی۔ گر مجو تی سے عاری اور شافتگی سے بالکل خالی یا تواس کمرے میں ہم اجنبیوں کا قیام انہیں ناگوار گزرا تھا یا پھر دے اور بردھانے کی درماندگی سے وہ تھے ہی مرجھائے ہوئے۔

میں تھے ہندوستان کے مشہور محقق، حافظ محمود خان صاحب شیر انی! وہی فردوسی پر چار مقالے والے، تنقید شعر الجم والے، پر تھوی راج راسووالے، پنجاب میں ارد و والے اور پھریہ وہی باپ تھے جنہوں نے جنم دیا تھا" حضر ت ابوالمعانی الاختر شیر انی الا فغانی "کو، جس کی سلمٰی نے اس وقت کے نوجوان طبقے میں ایک سرور کی سی کیفیت پیدا کرر کھی تھی یعنی ان کے نصور ات میں ایک وہائی شاعری سے ہر وہ انسان، جو میں ایک وہائی شاعری سے ہر وہ انسان، جو شباب کے عالم میں گھر اہوا تھا مست اور مدہوش تھا۔

شاہنامہ کی بات تونہ نکلی لیکن دس پندرہ دن کے قیام میں دوسری ہزاروں باتیں در میان

میں آئیں۔ یجائی نے باہمی اُنس پیدا کر دیا، اس حد تک کہ جارے پڑھان محافظ، بڑی مونچھوں

والے لالہ عباس خان کے ساتھ بھی ان کو محبت ہوگئ۔ ہم دیکھتے تھے کہ گرم راتوں میں بیہ
دونوں پڑھان کئی رات تک آپس میں کھسر پھسر کیا کرتے تھے۔ شکار کی با تیں، تیرو تفنگ کی
حکایتیں اور ہندوستان میں پڑھانوں کی حکومت کی داستانمیں۔ لالہ عباس خان نے ایک رات ہم کو

بتلاکہ:

" پیر! شرانی خو فیک کیتا ہے، خو جار مرتبا پٹان کو ہندوستان کا حکومت ملا۔ اس خانا خراب نے خود چوڑ دیا۔ وئی!وئی!وکی!اوکدا!"

لاله عباس خان کی مونچھوں کا ایک ایک بال پھڑک رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ پانی پت کے میدان بیں احمد شاہ ابدالی فوجیس مستعد کھڑی ابھی ابھی دتی پر دھادا ہولنے والی ہیں۔ لالہ عباس خان کی بری بری گول گول مرخ آتھوں میں خون اُتر آیا تھا، جیسے کہ شعلے نکل رہے ہول اور دہ "مجموعہ نخز" کے ایڈیٹر کوشیر گل خان آفریدی ہے بھی جس نے دشن قبیلے کے ایک سودس آدمیوں کا تھری نائے تھری سے صفایا کر دیا تھا۔ اس وقت زیادہ جری بمادر اور غیر تمند سمجھ رہاتھا۔ اس وقت زیادہ جری بمادر اور غیر تمند سمجھ رہاتھا۔ اس مختر قیام کے دوران میں نے شیر انی صاحب ہے بہت پھے سیکھا۔ بچ تو یہ ہو انہوں نے بی جمہورات بر لگایا۔ ہم روزشام کو جامع مسجد کے نواح میں جلیا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت کی مفید اور قیمی کتابیں چار چار آنے میں خرید کر دیں۔ ایک دن دمخشن تقار 'پر برا جھڑا اس موجود ہے۔ اب بھی جب معالمہ طے ہوا۔ وہ دو آنے والا دمخشن تقار ' ہمی تک میر سے تھے۔ خداخد اکر کے دو آنے پر جانے معالمہ طے ہوا۔ وہ دو آنے والا دمخشن تقار ' ہمی تک میر سے بیاس موجود ہے۔ اب بھی جب میں اے اٹھا تا ہوں تو میری آتھوں کے سامنے دہی تھور بندھ جاتا ہے۔ جامع مجد کے عقب میں ایک تھی وتاریک کم وہ چاروں طرف سے ہواکا گزر بند، بیات بوئی ہوگی اور چار آنے کا جھڑا ہے کہ برابر جاری ہے وہ کا گزر بند، کی ساتھ ہولی ہولی لگر دی ہے۔ انہوں کے ساتھ ہولی ہولی لگر دی ہے۔ انہوں کی ساتھ ہولی لگر ہولی ہے۔ انہوں کے ماتھ ہولی ہولی لگر دی ہی ہولی کے ساتھ ہولی ہولی لگر دیں۔ ا

### **ተ**

اس زمانے میں وہیں دریائنج نمبر ایک میں صبح کو شلتے ہوئے دوپہر کو کھانے کی میز پر لور شام کو چائے پر ،ایک چھوٹے سے قدوالے آدمی کو میں نے کوٹ پتلون میں دیکھا۔ قبیص کاکالر محملا ہوا کوٹ کے کالر کو ڈھائے ہوئے۔اس پر شاذو نادر ہی ٹائی بائد ھی جاتی تھی۔ قبیص عمو ماوہ پنی جاتی تھی جس کا کالر ٹینس کٹ کا ہوتا تھا۔ اسر ائیل کے سابق وزیرِ اعظم بن گوریان کی تصویر دیکھئے، بس بی اس دور کافیشن تھا۔

یہ نتھے کے صاحب بہت ہی کم آمیز اور کم گوتھے۔بات کرے تو فقط مولوی صاحب سے یا پھرشیر انی صاحب سے دوجار با تیں ہوجا تیں لیکن مطلب کے چند جملوں سے آگے بالکل نہ بڑھتے۔ جب مولوی صاحب کھانے کی میز پر اپنے لطیفوں سے ہوا باندھنے لگتے اور کمرہ قمقہوں سے گونج اُٹھتا تو اس وقت بھی یہ مٹھی بھر جسامت کا انو کھا انسان محض مسکر اہد ہی کو کافی سمجھتا تھا۔ آواذ باریک تھی لیکن اس میں بلاکارس تھا ایک لے بھی اور کشش بھی۔

اس وقت ایسے خٹک آدمی کے ساتھ ہماراا پنا معاملہ فقط صاحب سلامت تک ہی رہا۔ ہمارے متعلق ان کو فقط اتناعلم تھا کہ بیہ سندھ کے بہت بڑے رئیس لور جاگیر دار ہیں جن کو مولوی صاحب حسب عادبت اس امید پر پال رہے ہیں کہ بھی نہ بھی یہ لوگ انجمن کے مقل میں کام دے ہی جائیں گے۔

تاریخ ابیاد نہیں دہی، بس یہ سال نہیں بھولٹا کہ جب مولانادتی ہے واپس آئے تو کیفی صاحب بھی ان کے ساتھ ہوائی جمازے اُڑے۔ بہت ضعیف و نحیف، بیٹنے کے لیے ہوا ہے بھرا ہوائیک ٹیوب ہاتھ میں لیے ہوئے چھڑی کے سمارے آہتہ آہتہ بالکل چیونٹی کی چال، کراچی کی سرزمین پر کیفی صاحب نے قدم رکھا۔ حالات نے ان کو کتنا نڈھال کر دیا تھا، عجیب و غریب انسان کو انسان ہی کی حرکتوں نے کس قدر بے جان کر دیا تھا؟ کچھ نہیں، بس ایک زندگ کی رمتی تھی، جو جمازے اُٹری تھی۔

مولانا کی آنکھیں روشن تھیں ،ان میں مشتری کی د مک تھی۔ کیفی صاحب کو ہم ہے اس

طرح ملارہے تھے جیسے وہ اپنا بہت ہی بڑا کرشمہ یاکارنامہ دکھا کر داد طلب کررہے ہوں۔ یول معلوم ہورہا تھا کہ جب دتی کا سماگ کٹا تو مولانا بھی اس کوٹ میں برابر کے شریک تھے بلکہ شریک عالب تھے اوریہ حضرت اس ابھا گن کی ناک کی وہ نتھ لے اُڑے تھے جس کی قیمت ان کی فات کی طرح دکھائی نگاہ میں گویا پوری کا کئات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ مولانا واقعی اس وقت ایک فات کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے چرے پر جلال بھی تھالور جمال بھی۔

دراصل یہ بات تھی بھی ٹھیک۔ وہ اگرچہ سب پچھ کٹا بھے تھے اور ذندگی کے پورے کے کرائے پر پانی پھر گیا تھالیکن اپنے ایک ایسے ہمد م اور ہم نفس کو بازیافت کر لائے تھے جس کے سامنے، حقیقتا ان کے لیے دوجہان بھی بھی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کیفی صاحب کی آتھوں میں بھی ایک کیف ساتھا، جی مطمئن دکھائی دے رہا تھا اور ایک سکونِ خاطر بھی ہم نے محسوس کیا۔ یہ سب پچھ شاید اس لیے تھا کہ اب گویا یہ دونوں یارِ غار ایک ساتھ رہیں گے ، ایک ساتھ مریں گے اور پھر ایک ساتھ د فن ہونے کے سلسلے میں جو ایک دُشواری آگئی تھی، اب وہ بھی جاتی تھی اور پھر ایک ساتھ د فن ہونے کے سلسلے میں جو ایک دُشواری آگئی تھی، اب وہ بھی جاتی تھی تو ان کی سرخ روی ٹو پی کا پھند نا خود بخود مولانا جب خوشی میں مست ہو جاتے تھے تو ان کی سرخ روی ٹو پی کا پھند نا خود بخود سے چل رہی تھیں لیکن مولوی صاحب کا پھند نا ، اس رواتی انداز میں ، اپ آپ ہی گود پھاندرہا تھا، اس طرح جسے کہ ایک ٹھ پتی قسم کی گڑیا باچا کرتی ہے۔

مولوی صاحب جب بھوپال سے یہاں تشریف لائے تو اُن کی جیب میں کل تمین سو روپے تھے۔ یہاں انجمن کی بنیاد از سر نو کس طرح استوار کی جاسکتی تھی ؟"کل پاکستان انجمن ترقی ار دو"کیا، اس پونجی ہے تو چھوٹی ہی محفل بھی آراستہ نہیں کی جاسکتی تھی۔ یہ تمین سوروپے تو در حقیقت انجھے وقتوں میں مولانا کی ایک وقت کی دعوت کا صرفہ مجمی نہیں تھا۔

ہ ہائی صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب بڑے ہی خوش قسمت اور خوش ہوئے ہیں صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب قطب اور بخت واقع ہوئے ہیں بلکہ ان کو توبہ بھی یقین کی حد تک گمان تھا کہ مولوی صاحب قطب اور ابدال آگر نہیں توولی ضرور ہیں۔ خداجانے ولی ہونے کا یہ قول کمال تک صحیح تھا، البعة ان کی خوش بختی اور خوش قسمتی کے نظارے تواج بھے کی حد تک میں نے بھی کئی بارد کھے۔ ہمیشہ اچھا کھایا، اجھا پہنا، اچھا مکان رہے کو ملا اور جو کچھ دیکھا، دوسب پچھا جھا تھا۔

یمال بھی چنانچہ وہی خوش بختی اور خوش قسمتی ان کی کمک کو پیخی۔ اچانک "ہذا من فضل ربی "کی پرواچلئے گئی۔ شار دامندر بھر ابھر لیا س گیا۔ یہ جمراتی ہندوؤں کی دوباو قار تعلیم گاہ تھی جو اپنی اعلیٰ ترین تعلیمی رولیات کی بناء پر مندر کا رُوپ دھار چکی تھی۔ تلک بی جب آتے تو بہیں قیام کرتے، مہاتما گاند ھی جب بھی کراچی تشریف لاتے بہیں ٹھرتے، پٹیل صاحب بھی کا گریسیوں کے جھڑے چانے جب آتے توای میں رہتے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے پیچھے ہم نے ایک مرتبہ نمازای شار دامندر کی او پروالی منزل کے ایک کمرے میں اداکی تھی۔ صد بیچھے ہم نے ایک مرتبہ نمازای شار دامندر کی او پروالی منزل کے ایک کمرے میں اداکی تھی۔ صد بیسے کہ شار دامندر میں جو در خت گئے ہوئے تھے، جن میں سے اب ایک تمائی بھی موجود نہیں اور جن کی گھنی چھاؤں میں ستانے کے لیے لوہ کی بیخیل پڑی رہتی تھیں، ہندوستان کے کی کنہ کی لیڈر کے لگائے ہوئے تھے۔ مماراج گڑگاد ھر تلک، سی۔ آر۔ داس، گاند ھی بی موتی اللی نمرو، لالہ لاجیت رائے، وابھ بھائی پٹیل، علیم اجمل خال، ڈاکٹر موتی لال نمرو، جواہر لال نمرو، لالہ لاجیت رائے، وابھ بھائی پٹیل، علیم اجمل خال، ڈاکٹر موتی انسادی، مولانا محمد علی ، مولانا ابوالکلام آزاد، بادشاہ خال اور غالبًا سب سے آخری در خت سوبھاش چندر ہوں کالگیا ہوا تھا۔ کن کن کے نام گناؤں، الغرض کوئی رہنماالیا نہیں تھاجس نے شار دامندر میں یو دلنہ لگیا ہوا تھا۔ کن کن کے نام گناؤں، الغرض کوئی رہنماالیا نہیں تھاجس نے شار دامندر میں یو دلنہ لگیا ہو۔

### \*\*

میں نے اس کے قریب ایک اور بڑا ساگر اتی اسکول انجمن کے لیے ذہن میں رکھا تھا کیکن جب علیم محمد احسن سے ، جو اس وقت کراچی کارپوریشن کے میئر تھے ، بات ہوئی تو وہ مولوی صاحب کو لور مجھے اپنے مطب سے سیدھے شار دامندر لے آئے۔ عمارت اور اس کی شان دیکھ کر موت تھے ، ملکیت مولانا کم کے میر اچھی چیز کو وہ پسند کرتے تھے اور دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے ، ملکیت کسی کی بھی ہو ، اس سے مولانا کو بحث نہیں تھی۔ چنانچہ شار دامندر کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آبا۔

مولانا کی عادت تھی کہ جب کوئی کام کرانا مقصود ہو تا تو پہلے وہ کام کے سر انجام نہ ہونے کے اسباب بڑی شدومہ سے بیان کرنے لگتے، لیکن الیم ترکیب سے بیان کرتے کہ جس کے اسباب بڑی شدومہ سے بیان کرنے کہ جس کے سبرد کام کرنا ہو تا تھا،وہ کُن کر کام پوراکرنے کے لیے شرط لگانے کی قشم کھا بیٹھتا تھا۔

یہ ایک نفساتی حربہ تھاجو مولانا بڑی چابک دستی ہے ،لیکن بظاہر بڑے معصومانہ انداز میں ،ہراہم موقعے پر استعال فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تواس کے استعال کا بیج میج ایک نادر موقع نکل آیا تھا۔ اتناشاندار مکان اور وہ بھی انجمن کے لیے! بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک موقع اور محل تھا!

مولانا پنی جگه مطمئن، پیرالی بخش کی کو تھی میں وقت گزار رہے تھے یا پھر سیر و تفر تک میں۔ صبح اکثر و بیشتر گاندھی گار ڈن میں ، شام کلفٹن پر گزاری جاتی تھی۔ اوھر تھیم احسن تھے کہ ان کی "خودی" اور آن امتحان کے میزان میں آوبزال تھی۔ مطب بند، بیار در بدر اور یہ خود الا ٹمنٹ کے چکر میں سر گردال۔ آخرا کی دن جب تھیم صاحب الا ٹمنٹ ہاتھ میں لیے ہوئے بنتے تو مولوی صاحب نے فقط اتناکہا کہ :

بھى واہ!واہ!!

حكيم صاحب بيآب بى كاكام تعا!

بھی ہم تو کہتے تھے کہ ان کے بغیر بیاکام ہونے کا تمیں!

جی کچھ بھی ہوہاشم رضا بھی کیا کر سکتے تھے؟

واهواه بحكى واهواه!

یہ آپ ہی کی کار ستانی ہے!

واه تحفي واه!

اور آخر میں فرمادیتے تھے کہ "بھی خدا آپ کوخوش رکھے۔" یہ فقرہ دعا کے طور پر ، پی بات یہ ہے کہ ان کے دل سے نکلتا تھا۔ یہ ان کی بڑی مہر بانی تھی۔ آگر یہ نہ بھی کہتے تو کیا تھا؟ بھلاہم ٹھہرے بیجارے "سندھی مانہوں" سوبابائے اردوکی اتن ہی شاباشی ہم سب کوباغ و بہار کرنے کے لیے کافی تھی۔

### **☆☆☆**

انجمن کی زیریں منزل میں جنوبی طرف کاجو بردا کمرہ ہے، کیفی صاحب کا قیام اس میں تھا اور ہاشی صاحب، کیفی صاحب کے ساتھ والے بڑے کمرے میں رہتے تھے، جمال اس وقت "کتب خانہ عام" کی دریدہ بریدہ کتابول کو رکھے ہوئے، دو بزرگ کچھ اس طرح اپنی صورت بنائے تشریف فرمار ہے ہیں کہ جیسے بچ مچ "کاغذی ہے پیر بمن ہر پیکر تصویر کا" یا پھر جس طرح بنائے تشریف فرمار ہے ہیں کہ جیسے بچ مج "کاغذی ہے پیر بمن ہر پیکر تصویر کا" یا پھر جس طرح کسی خستہ حال خانقاہ کے زلویہ نشین، مریدان باصفالور عقیدت مندان اخلاص کیش کے انتظار میں، دروازے کی طرف تکنکی لگائے ہوئے بظاہر اوراد و وظائف میں مشغول لیکن دراصل ہوں میں، دروازے کی طرف تکنکی لگائے ہوئے بظاہر اوراد و وظائف میں مشغول لیکن دراصل ہوں

بى سار اوقت أكرول بينصر بيت بيل۔

مولانا شروع ہی سے اُوپر کی در میانی منزل میں رہتے تھے اور کھانا اس چھوٹے کمرے میں کھایا جاتا تھا، جمال بعد میں مرحوم قاضی احمد میاں اختر نے دفتر جمایا اور اب جس میں جلیل احمد صاحب قدوائی کو آتے ہیں غیب سے رہے مضامین خیال میں۔

کھانے کے اس چھوٹے سے کمرے کی بینوی شکل کی میز پر بہت سے مشاہیر علم ودانش کھانا کھاچکے ہیں۔ عبدالرحمٰن صدیقی مرحوم، شعیب قریثی، مولوی محمد امین زبیری مرحوم، غرض کس کس کے نام گناؤل ؟ مرحومین کے ایک پورے قافلے نے اس دنیا ہے رخصت ہونے سے پیشتر،اپنا ہے حقے کارزق اس میز پرسے لیاہے۔

#### 2

اسی کمرے میں مولانا نے ان سیٹھ لوگوں کو طرح طرح کے 'روغن جوش' اور 'مرغ مسلم' پکوا پکواکر نوش جان کرائے ہیں، جن سے انجمن کے لیے روپیہ لینا مقصود ہو تا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس طرح کا کھانا ہمیشہ ضائع ہی گیا۔ نہ راہِ رسول نہ راہِ خدا۔ کھانا دونوں ہا تھوں سے کھایا اور خوب کھایا، ڈکاریں تک جی بھر کے لیں، لیکن جب روپیہ دینے کی نوبت آئی تو ایک ہاتھ کھایا اور خوب کھایا، ڈکاریں تک جی بھر کے لیں، لیکن جب روپیہ دینے کی نوبت آئی تو ایک ہاتھ کھی جیب کی طرف نہیں سرکا۔ بعد میں غصہ بلکہ یوں کہیے کہ زیادہ تر انفعالی کیفیت میں مولانا کے منہ سے ہمیشہ ان لوگوں کے حق میں 'ار دوئے معلیٰ' کے پھول جھڑتے دیکھا کے۔

ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑے گجراتی سیٹھ کو قاضی صاحب مرحوم اپنے تعلقات کی بناپر گھیر گھار کرا نجمن میں لے آئے۔ چنڈ دن پہلے ہے ان کی دعوت کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔

ان روپیوں کے ہُوتے پر ، جن کے حاصل کرنے کے لیے یہ دستر خوان بچھایا جارہا تھا ، بڑی اسکیمیں سوچی جانے لگیں۔ قاضی صاحب مرحوم ہر آن اس سیٹھ سے اپنے گہرے اور پر انے روابط اور ان کی دولت کی فراوانی اور دل کی فراخی کی داستانیں سناسنا کر ، مولانا کے یقین کو محکم اور ساتھ ہی مالی اشتما کو تیز ترکر رہے تھے۔ البتہ یہ مسکلہ آخر تک مولانا اور قاضی صاحب کے در میان متنازعہ فیہ ہی رہا کہ انداز اُکٹنارو پیہ لینا چاہئے۔ بات یہ تھی کہ اُدھر دولت کی فراوانی تھی اور وریات کی فراوانی تھی اور وریات کی بہتات ، ایسے حالات میں کوئی کیو تکر فیصلہ کرے!

بہر حال وہ گوری آن بینی۔ ہم دو گھٹے پہلے بلائے گئے اور دسمٹ شروع ہوگئی کہ دستر خوان پر کس طریقے اور کس پہلے دینے والی نبیج سے "انجمن کے المیہ" کو چھٹرنا چاہیے؟ حسن طلب کے کیا کیا پینترے اختیار کیے جائیں؟ سلسلۂ کلام کے کس حقے کو کون بیان کرے؟ خرض یہ کہ "علم کلام" کے تمام گر از سر نو اَذہر کیے گئے۔ آخر میں ہم سب نے انفاق دائے سے بہنے کیا کہ گفتگو جو بھی ہو اور جس طرح کی ہواس کے ڈانڈ نے خدا اور سول تک بسر صورت یہ بہنچائے جائیں۔ مہمانِ خصوصی میمن قوم کا فرد فرید اور رُکن رکین تھا۔ رہی انجمن کی حالت زار، سواس کے لیے سورہ "الم نشرح" سے لے کر دنفسیر حقانی" تک تمام ند ہی کتابوں کے چھپوانے کاذکر کرکے، حسن طلب کے تیر مختلف سمتوں سے چلانے چاہئیں۔

ایک طرف ہم یہ 'ری ہر سل' کر رہے تھے ، دوسری طرف بشیر باور چی مختلف قتم کے کھانوں کی نوک بلک دُرست کر رہا تھا۔ اس دور اہے میں سید بدرِ عالم جب سامنے سے گزر تا تو انظام اور سلیقے کے سلسلے میں مولوی صاحب کی گالیوں کی ہلکی ہلکی پھوار اپنے اُوپر "برسواتا" کھانے کے مرے میں پہنچ کر دم لیتا۔ یہ اور بات تھی کہ حسب معمول دہ ذیرِ لب پچھ مخفی فقرے ضرور گنگالیتا تھا، جن کے تیور تو ہم سب پچھ کر شہ شے کیکن روانی کے ذور میں دمشن بیان' سے یورے طور پر لطف اندوز ہونا محال تھا۔

مولانا نے وہی روی ٹوپی ، ذراسا کے دے کر سر پررکھی ، شیر وانی ڈالی اور لکڑی ہاتھ ہیں لی اور یکبارگی اللہ کانام لے کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارا پورا قافلہ ان کے پیچھے چلا۔ ایک بوی موٹر دروازے پر آن کر رُکی۔ ایک طویل القامت جوان ہاتھ میں 'فائیو فائیو' کا ڈبۃ لیے ہوئے بوئی شان ہے اُٹرا۔ قاضی صاحب نمایت ہی ہے "لکفی اور ایک فاتحانہ اندازے اُس کے بعد کار سے ماہر نکلے۔

بہرسے مولانا نے سر تاقدم جائزہ لیا۔ کچھ صورت حال بچی نہیں۔ حسبِ عادت ذیر لب جو پچھ کماوہ میں نے تو سانہیں لیکن ہاشی صاحب نے وہی اپنا مخصوص ہلکا سا قبقہ لگلیا جس سے ان کے خوبصورت دانت پورے دکھائی دینے لگتے تھے ،ان کی آنکھوں کے ستارے چینے لگتے لور پورے خوبصورت سلو ٹیس می پڑجاتی تھیں۔ مولانا نے بظاہر بڑے اخلاص اور اخلاق سے چرے پر خوبصورت سلو ٹیس می پڑجاتی تھیں۔ مولانا نے بظاہر بڑے اخلاص اور اخلاق سے آگے بڑھ کر تیاک سے استقبال کیا۔ ہم سب نے بھی باری باری باری ہا تھ ملاتے وقت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سرگری دکھائی۔ وہ آگے ، ان کے پیچھے مولانا اور ہم سب مولانا کے پیچھے،

### خرامال خرامال سیر حیول کی طرف بڑھے۔

#### **አ**አአ

کی دن انظار میں گزر گئے لیکن صدائے بر نخواست۔ ہوتے ہوتے آخرا یک عرصہ کے بعد، فقط قاضی صاحب کے چھیڑنے تک بات محدودرہ گئے۔ مولانا طرح طرح سے اور مزے لے لے کر قاضی صاحب کو چھیڑتے ، ہم سب لطف اُٹھاتے اور قاضی صاحب بھی پہلے تو پچھ انفعال سامحسوس کرتے تھے لیکن بعد میں مولانا کی فقرے بازی سے خود بھی جوظا اُٹھانے گے۔ جب تک آس بند ھی رہی اس وقت تک مولانا جب بھی کلفٹن جاتے ہوئے اس رئیس کی شاندار کو تھی کے سامنے سے گزرتے تو ان کی آل اور اقبال کی دائی بقالور قیام کے لیے سوسو دعائیں دیتے گزرتے اور پھر جب امید کے سارے تیکے ٹوٹ چکے تو بعد میں جب بھی ہم گزرے تو۔ ایک خاص انداز سے منہ دوسری طرف بھی کر، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب گزرے نو۔ ایک خاص انداز سے منہ دوسری طرف بھی کر، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔خاص محاوروں اور تشیبہات کے استعال میں مرحوم عبدالر جمان صدیقی کو بھی کوسوں بچھے چھوڑ جاتے تھے۔

اس دل لگی کاسلسلہ عرصہ تک جاری رہا۔ ایک بار پھراس فتم کی ایک دعوت کا پروگرام بنا لور مولانا کے لطیفے از سر نواس طرح روال دوال ہوئے جیسے برسات کے دفت جھر نول سے پانی بہنے لگے۔

#### 222

میری صبحیں اور میری شامیں اکثر انجمن میں بسر ہوتی تھیں بلکہ رات کا کھانا بھی اکثر و بین کھاکر پھر گھر آجا تا تھا۔ اس وقت پلاذا کو ارٹرس میں میر اقیام تھا۔ کھیم چند بلڈنگ کے اور والے دوفلیٹ میرے پاس تھے، جن میں سے ایک میں اب ماہر القادری صاحب مقیم ہیں۔ شام کی جائے کے بعد ہم سب در میانی منزل کے چوبارے (پورٹیکو) پر آجاتے تھے، جمال رات کے کھانے تک محفل جماکرتی تھی۔ مولانا، کیفی صاحب، ہاشمی صاحب، مولوی جمال رات کے کھانے تک محفل جماکرتی تھی۔ مولانا، کیفی صاحب، ہاشمی صاحب، مولوی ذبیری صاحب، پھر شعیب قریش، بعد میں عبدالر حمان صدیقی لور پھر پاکتان نیا نیا بنا تھا، لوگ نیبری صاحب، پھر شعیب قریش، بعد میں عبدالر حمان صدیقی لور پھر پاکتان نیا نیا بنا تھا، لوگ نیبری صاحب، پھر شعیب قریش، بعد میں عبدالر حمان صدیقی لور پھر پاکتان نیا نیا بنا تھا، اوگ پر بانی قدر میں ہاتھ سے چھوٹی نمیں تھیں، للذا جو لکھا پڑھا ترک وطن کر کے یمال پہنچا، اس چوبارے کی محفلوں میں ضرور شریک ہو تا تھا۔ چود ھری خلیق الزمال صاحب کے ساتھ تو چوبارے کی محفلوں میں ضرور شریک ہو تا تھا۔ چود ھری خلیق الزمال صاحب کے ساتھ تو

مولاناکادیسے بی بارانہ تھا، جب وہ بھی لکھنؤ سے اچانک چل کر داتوں دات کرا تی پہنچے مجے تو مہینے میں ایک آدھ پھیراضرور کرتے تھے۔اس طرح اردو کے سبھی مصفین، سبھی شعرائے کرام اور تمیں ایک آدھ پھیراضرور کرتے تھے۔اس طرح اردو کے سبھی مصفین، سبھی شعرائے کرام اور تمام ترسامعین عظام کو، جن کے ہم 'سندھی مانہوں' نے فقط نام مُن دیکھے تھے۔اس چوبارے کے مونڈھوں پر گھنٹوں لطعنہ صحبت حاصل کرتے دیکھا۔

\*\*

بس انہیں دو تین افراد پر مشمل ایک مخصر سی بہتی تھی اور انہیں سے اس وقت کی دکل پاکستان انجمن ترتی اردو' عبارت تھی۔ ہر چند کہ یہ اصحاب آپس میں تبن چار ہی فرد تھے لیکن در حقیقت یہ ایک پورے عالم پر بھاری تھے، یہ اپنے طور کی ایک پوری دنیا قائم کیے ہوئے تھے۔ ان کی دنیالگ، ان کا عالم الگ، ان کا جمان الگ، سب سے جُد اسب سے نرالا اور سب سے دلیپ اور دکش بھی۔ کیا عرض کیا جائے! بچ تو یہ ہے کہ ان آنکھوں نے اس دور میں جو پر اخلاص علمی اور دکش بھی۔ کیا عرض کیا جائے! بچ تو یہ ہے کہ ان آنکھوں نے اس دور میں جو پر اخلاص علمی مخفلیں دیمیس، ان محفلوں میں جو ققے اور داستا نیں سنیں بکر وہ بھی سننے میں نہیں آئیں، آئیوں، آئیموں نے پھر بھی وہ سال نہیں دیکھا اور اب تو کا ہے کو کوئی سے گا۔ وہ تو ہندویاک کی تمذیب، بر انی محفل علم اور پر انے ترن کا ایک سنبھالا تھا، وہ تو بنجھنے والی شم کا دھوال تھا اور اب تو وہ بھی مدتیں ہو کیں کہ آجڑ بھی۔

باور نمی شود که، گیے آن دلِ خراب معمورہ بودہ است، که ویرانه کردہ اند

#### ተ ተ

کیفی صاحب ہے میری بے تکلفی اسی زمانے میں بڑھی۔ میں نے قریب ہے انہیں اسی چوبارے اور کمرے میں دیکھا۔ دتی میں تووہ مجھے قطعی پند نہیں آئے تھے لیکن یمال پند کیا آئے بلکہ بہت ہی پیارے معلوم ہوئے اور بہت ہی بھلے محسوس ہوئے، جی کو بہت ہی بھائے۔ اگرچہ ہاشی صاحب میرے ساتھ اس بحثیت انسان کے ، میں نے ان کو بہت بلند مقام پر پایا۔ اگرچہ ہاشی صاحب میرے ساتھ اس مسئلے میں پورے طور پر اتفاق رائے نہیں رکھتے تھے لیکن کیا کیا جائے ، یہ توانی اپنی پندکی بات ہے۔ عشق اور حسن پر کسی جلا ہے کہ اِب چاتا ؟

کیفی صاحب پر بھی بییں آ کر حقیقت کھلی کہ ہر چند مولوی صاحب نے ابتدائے حال میں ہمیں سندھ کار کیس لور جاگیر دار سمجھ کر خاص مصلحوں کی بناپر معمان ر کھا تھالیکن ہم نہ تو ہاں تواجمن بن گئی تھی۔ آل پاکستان انجمن برقی اردو کیونکہ مکان موجود تھا، بہت بروا مکان، بلکہ تین مکان کی منزلول والے، ان گنت کمرول والے، گفے در ختول کے سائے ہیں۔ باہر بیٹھنے کو سینکڑوں بیٹیل لوراندر کمرول بیل استعال کے لیے بافراط فرنیچر۔ کرسیاں، چوکیاں، میزیں، مونڈھے، الماریال، تجوریال، چارپائیال۔ حتی کہ استنج کے لیے ناریل کے گڈو تک موجود۔ اس تمام اثاث البیت کو ہم اس طرح اطمینان، اہتمام لور و کجمعی کے ساتھ استعال کرسکتے تھے بلکہ کر ہی رہے تھے، جیسے کہ اس پورے سازو سامان کو ہم نے اپنی ہی حلال کی آمدنی سے یایوں کہ ، بالک ہی گاڑھے بینے کی کمائی ہے ،نہ فقط قیمتا بلکہ پورے شرعی حقوق کے ساتھ خریدا تھا۔

لور پھر ہاہر صحن میں نگاہ کریں تو جاروں طرف پھول ہی پھول، کیار ہوں میں، بڑے چھوٹے گملوں میں طرح طرح کے موسی بھی ابدی بھی، دلی بھی بدلی بھی اور ایسے رنگ برنگ کہ پوری ممارت گویا'رنگ محل'معلوم ہوتی تھی۔

یہ سب کچھ تھا، علاوہ ازیں ہے کہ گجر آتی اسا تذہ ، میزوں پر قلم دوات اور تصنیف و تالیف کے لیے کاغذ تک چھوڑ گئے تھے۔ بس کمی اگر تھی تو فقط بیسے کی۔

#### $\Delta \Delta \Delta$

مولانا مختلف اسکیمیں سوچتے اور روپیہ بیسہ حاصل کرنے کے داؤی بیج میں ، اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ ہاشمی صاحب بھی او ھر او ھر تھیے تان کر اپناو فت پور اکر ہی لیتے تھے نیادہ تروقت دوستوں میں کٹ جاتا تھا۔ دتی ، نواح دتی اور حیدر آباد سے آئی ہوئی صور توں کا ایک سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔

دتی کے ایک مرزاصاحب بھی ہوتے تھے۔ بہت ہنس مکھ لیکن بہت ہی باتونی۔ بیگاتی زبان بولتے تھے۔ "نوج" سے شروع ہو کر ہر بات "لوئی" پر جاکر ختم ہوتی تھی۔ تقریباً بہروں تک کا ایک پھیرا روز لنہ ہو جاتا تھا۔ بظاہر تو کام تھا کچھ نہیں لور ابھی متر و کہ جا کداد کے سلسلے میں مفضل رتی کی ہوا بھی عام نہیں ہو چلی تھی،اس لیے اکثر و بیشتر سبھی کے لیے فی الحال فراغت

### \*\*\*

ہاں توبات نکلی تھی وقت کا شخے کی ، یمان کیفی صاحب کے لیے وقت کا ثناالبتہ ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ سوائے مولوی صاحب کے کسی اور کے ساتھ ان کی دوستی نہیں تھی۔ عام ملا قاتیوں سے وہ سخت گھبر اتے تھے۔ان کا مسلک تھا کہ :

باعاشقان نشین و همه عاشقی گزین با هرکه نیست عاشق، هم گوئی هم نشین با هرکه نیست عاشق، هم گوئی هم نشین

سے سے کیش میں کو نہیں آیالور بھروفت ضائع کرنا توان کے کیش میں کفرے بھی ہزار درجہ ذیادہ کفر تھا۔

، کو در اصل تھے۔ "کرم کتابی"۔ چنانچہ مولوی صاحب کے علاوہ فقط کتابوں بی سے ان کی گاڑھی چھنتی تھی۔ گاڑھی چھنتی تھی۔

> حرام دارم با دیگران شخن هن کیا حدیث توآید، شخن دراز تخم

بس کتاب ان کے ہاتھ میں آئی کہ وہ گردو پیش ہے الگ تھلگ ہوگئے۔ سو کتاب بھلا یہاں کہاں ؟اگر تھوڑی بہت تھیں تودہ میرے ہی پاس اکیان میں بھی مولوی صاحب کے ہاتھ ہے مار کھائے ہوئے ہوئے بیضا تھا۔ دیوان قلی قطب شاہ مستعار لیا تو بھول گئے ، رسالہ 'اردو' کے چند فائل منگائے تو وہ نسیان کی نذر ہو گئے۔ جب ذکر چھڑ تا بالکل بھولے ہے بن جاتے جیے کہ پیچاروں نے لینا تو کیا،ان کتابوں کا بھی نام تک نہیں سنا۔ ایسے میں بھلا کیفی صاحب کو انجمن کے احاطہ میں کون کتابیں لاکردیتا۔

طرفین نے بہت کچھ صبط ہے کام لیالیکن بیچار گی اور اس سلسلے میں ہے بسی کاعالم و کھے کر، آخر مجھی کوہار مانئی پڑی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ ہو کیفی صاحب کو کتابیں وین چاہئیں۔ مہر کہ کہ کہنے

یہ لوگ بھی ہیج مجے بجیب لوگ تھے! پوراساز و برگ کٹا چکے تھے، مکان محکے، مکین مکے،
وطن پنھوٹاو طن والے پنھوٹے، صدیوں کا جماجہ لیا کھر کھرونداکٹ کٹا کیا، سب پجھ پہھٹا، سب
سجھ کٹا، کیک غم سمی چیز کا نہیں۔ اگر بچھ غم تھالور پچھ صدمہ تھا تو وہ محض اپنی آئی کتابوں کالور

اپنے اپنے کتب خانے کا تھا، بھی دل گرفتہ اگر ہوئے تواس وقت جب بھی کتابوں کاذکر چھڑا۔ بھی آنکھوں میں، باوجود ضبط کے ، نمی آئی تواس سے جب قدیم نسخوں اور نایاب مخطوطوں اور مسودوں کی یاد آتی۔ سجان اللہ!

## نازم بابلِ عشق که برقیس غیرت است رشک بملک و جاه فریدون، نکرده کس نظمین بملک که جاه کریدون

کیفی صاحب جو کتاب چاہتے ، میں ان کو پہنچادیتا مگرا یک شرطان ہے کر رکھی تھی اور وہ یہ کہ جب کتابیں واپس کریں تو ان پر اپنی طرف سے پچھ نہ پچھ ضرور لکھ دیا کریں۔ گویا یہ ایک تبرک تھامیرے لے۔

کتابیں مہینوںان کے پاس رہتیں،اندر کمرے میں بیٹھ کر ہر وقت وہ کچھ لکھا کرتے تھے، کم از کم مجھے علم نہ ہو سکا کہ اس کی نوعیت کیا تھی، کیونکہ بھی ان ایام میں ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی سامنے نہیں آئی۔

بوارے سے بیشتر کراچی میں خانم محمودہ رضوبہ ابنی اردودو تن اور اردو تالیفات کی بنا پر ادبی حلقوں میں مشہور تھیں۔ مولوی صاحب کے پاس بھی آیا کرتی تھیں اور جب کیفی صاحب تشریف لے آئے تو انجمن میں ان کا آنا جانا اور زیادہ ہو گیا۔ جب آئیں تو کیفی صاحب کے لیے بھی نہ کچھ نہ بچھ ضرور ساتھ لیتی آئیں، بھی اچار، بھی چٹنی، بھی پائے اور بھی بھی کوئی خاص چٹ پئ چیز سے اشیائے خور دنی کیفی صاحب اکثر تخلیہ میں تناول فرمایا کرتے تھے اور جب رات کے چیز سے اشیائے خور دنی کیفی صاحب اکثر تخلیہ میں تناول فرمایا کرتے تھے اور جب رات کے کھانے پر اکٹھے ہوتے تو اس خلوتی بدپر ہیزیوں پر مولوی صاحب اور ان کے در میان اکثر لے دے تو ہو جایا کرتی تھی لیکن کیفی صاحب ان چٹیاروں سے ،جب تک یمال رہے ، باز نہیں آئے۔ دے تو ہو جایا کرتی تھی لیکن کیفی صاحب ان چٹیاروں سے ،جب تک یمال رہے ، باز نہیں آئے۔

مولوی صاحب کے چکلے، محمودہ رضوبہ کی چٹ پٹی چیزیں اور میری کتا ہیں، جب تک کراچی میں قیام رہا کیفی صاحب کے بیہ تینول دل بہلاوے برابر قائم رہے۔

اس بات پر جگ بیت گئے۔ اٹھارہ سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہو تا۔ یہ باتیں اور یادین جی بیت گئے۔ اٹھارہ سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ یہ باتیں اور یادین بین ہوتا ہے بھی جو میں اپنا کتب خانہ صاف کر رہا ہوں تو مجھے ان کتابوں میں سے ، جن پر کیفی صاحب کے نوٹ لکھے ہوئے ہیں ، چند کتابیں نظر آئیں۔ دیکھ کر دل بہت پسج

گیا۔ بھولی ہری یادوں نے یکبارگی ذہن میں جنم لیالور میں بے چین ساہو گیا۔
ابوہ تمام باتیں رفت و گزشت ہو گئیں۔ جو پہلے حقیقین تھیں ابوہ افسانے ہو کررہ گئے۔ نہ مولانا رہے نہ کیفی صاحب، عبدالر جمٰن صدیقی اللّٰہ کو پیارے ہوئے، شعیب قریثی مرحوم چل ہے، مولوی زبیری گئے، خان بمادر رضاحین بھی جُدا ہو گئے اور قاضی احمد میال اخر بھی جنت کو سدھارے اور نہ جانے کتنی اور صور تیں بھی ان آ تھوں سے لو جھل ہو گئیں۔ اخر بھی جنت کو سدھارے اور نہ جانے کتنی اور صور تیں بھی ان آ تھوں سے لو جھل ہو گئیں۔ اب ایک ہائی صاحب باتی رہ گئے ہیں سووہ بھی اتنے دور کہ ملناملانا مقدر کا کھیل بن کے رہ گیا۔ اس محفل کو اب خواب و خیال سمجھنا چا ہے (۱)۔

خزال رسید، گلستان به آل جمال نماند ساع بلبل شوریده رفت و حال نماند

نشان لاله، این باغ، از که میرس؟ برو که آنچه تو دیدی، بجز خیال نماند

برو کہ اچہ و دیدی، بہر طیاں ہو۔

بری جاہتاہے کہ کیفی صاحب نے میری کتابوں پر جو نوٹ کھے ہیں، وہ یمال نقل کر دول،

بطور تبرک کے اور بطور ایک علمی یادگار کے، کیو نکہ انہوں نے یہ عبار تیں محض لکھنے کو نہیں

کھیں بلکہ ان میں بہت ی کام کی با تیں اور کار آمد چیزیں بیان کر گئے ہیں، مثلاً:

(۱) کلیات میر طبع نول کشور (۱۹۹۱ء) ، محقد منہ عبدالباری آئی مرحوم پر لکھتے ہیں:

"آئی صاحب کی کو حش کے باوجود بھی غلطیاں رہ گئی ہیں، جن کاذکر میں

"ہماری زبان، میں کر چکا ہوں۔ میر ان شاعرولی میں سے ہیں جن کا کلیات

بھی منتخب کلام کے ساتھ ماتھ زندہ رہنا چاہئے کلیات کو غور سے دیکھئے تو

پلیا جائے گاکہ مرزاغالب کی اکثر لور اچھی غزلیں وہ ہیں جو میر کی زمینوں

میں کی گئی ہیں۔ غالب ضرور میر کو سامنے رکھ کر غزل کماکرتے ہوں

میں کی گئی ہیں۔ غالب ضرور میر کو سامنے رکھ کر غزل کماکرتے ہوں

گے۔ میر کے بہترین نشتر وہ ہیں، جن میں عربی فاری کے لفظ بالکل نہیں

میں تو برائے نام لور عام فنم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فنم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فنم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فنم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فیم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فیم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فیم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فیم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فیم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

میں تو برائے نام لور عام فیم۔ سننے یہ بھی ایک نشتر:

کیا اچھا ہوتا کہ مرتب صاحب ہر دیوان کے شروع میں غربوں کے مطلعوں کے اقل مصرعے بطور اشاریہ کے دے دینے یک یفی "

6.6.48

میں نے وہی إملا صبط کیا ہے جو مرحوم نے اختیار کیا ہے۔ حتیٰ کہ ڈیش اور فل اسٹاپ کی بجائے چلیپا(x) کو قائم رکھا ہے۔ یہ عبارت 13 سطروں میں ہے۔

کی کتاب پورے دس برس کے بعد میرے عزیز جناب جی۔ ایم۔ سید صاحب کے پاس 10 اکتوبر 1958ء سے لے کر 31 دسمبر 1959ء تک کراچی کے سینٹرل جیل میں رہی جب کہ وہ مارشل لا کے تحت زندانی تھے اور میں عارضۂ قلب کی زد میں وطن سے ہزاروں کوس دُور زیرِ علاج تھا۔

کیفی صاحب کانوٹ پڑھ کر میں نے کلیات کو یوں ہی کھولا ،اتفاق کی بات ہے جو غزل نکلی وہ بیہ تھی :

> جو تجھ بن نہ جینے کو، کہتے تھے ہم سو، اس عمد کو اب، وفا کر چلے

وہ کیا چیز ہے آہ! جس کے لیے ہر اک چیز ہے دل اُٹھا کر چلے

بہت آرزو تھی گلی کی تری سو، یال سے لہو میں، نہا کر چلے

پرستش کی بال تک کہ اے بُت کجھے! نظر میں سموں کی، خدا کر چلے

نہ دیکھا غم دوستال، شکر ہے یمی داغ اپنا، دکھا کر جلے د کھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جُدا کر چلے،

مولوی صاحب نے جب ہندوستان سے ترک وطن کیا توان کو کئی دنوں تک بہت ملال تھا۔ جب بھی نمی صحبتوں میں اور نگ آباد، وتی اور حیدر آباد کا نام زبان پر آتا، وہال کے موسم برشگال کا ذکر نکان، محفلوں اور مجلسوں کی بات چھڑتی، دوست اور احباب یاد آجاتے تو ان کی آئا تھیں پر نم ہو جاتی تھیں اور بھر ائی ہوئی آواز میں یہ شعر پڑھاکرتے تھے :

ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا دُور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو

لمحول تک پھر مولاناا پنے اندر ڈوب جاتے تھے۔

مجھے ان کے اس شعر پر ایک دن فارس کا بہ شعریاد آ گیا، جب سنایا تو کمنے عرصے تک

کھوئے کھوئے سے رہے:

چو اسبابِ سفر، از بسر غربت، بار میکر دم غریبانه نگه، بر آن در و دیوار میکر دم مولوی صاحب ایسے بی مواقع پر میرکی ای غزل کاید شعر پر مطاکرتے تھے: بہت آرزو تھی، گلی کی تری سو، یال ہے لہو میں نماکر چلے

یه حقیقت تھی، مولاناہندوستان میں رہناچاہتے تھے کیکن حالات نے انہیں رہنے نہیں دیا۔ کہ کہ کہ

(۲) انتخاب کلام میر مطبوعه انجمن ترقی اردو (1932ء) مرتبه مولانا عبدالحق صاحب لی اے (علیگ) چوتھاایڈیشن کیفی صاحب لکھتے ہیں : ساحب بی اے (علیگ) چوتھاایڈیشن کیفی صاحب لکھتے ہیں : "بہت اچھا ہواکہ یہ انتخاب شائع کردیا کیا صفحہ 86 پریہ شعر درج

> اب کے جنوں میں فاصلہ شایدنہ پچھ رہے دامن کے جاک اور کریبال کے جاک میں

خواجہ حالی نے اس شعر کی بہت تعریف کی ہے (۲) اور اس سلسلے میں ایک واقعے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ کچھ بھی ہو شعر تر میم طلب نظر آتا ہے۔ وہ شروع ہی کے دو تین لفظ ہیں جن میں تر میم کی ضرورت ہے موجودہ صورت میں ایسا معلوم ہو تاہے عاشق کا جنون مستقل نہیں ہے فصلی بخار کی طرح بھی ہوا بھی بر سول نہ ہوا۔ جنون عشق میں کی بیشی ..... کمہ سکتے ہیں ہوتی رہتی ہے ،لیکن وہ کسی وقت بھی بالکل رفع نہیں ہوجاتا۔ جیسے بمار کے موسم میں جنون جوش مارتا ہے خیر پہلا مصرع یوں ہوتو بھی ۔

اس فصل گل میں فاصلہ شایدنہ کچھ رہے۔

. 6.6.48 كىفى\_"

یہ نوٹ انیس سطروں پر مشتمل ہے۔ جہج جہج ج

(۳)ویوان اثر۔مرتبہ عبدالحق آنر بری سیکرٹریا نجمن ترقی اردو(۱۹۳۰ء)مطبوعہ مسلم یونیورٹی پریس علی گڑھ ۴۴ ۱۳۱ھ۔

"اگرچہ میر اثر کا ادبی شاہ کار ان کی مثنوی خواب دخیال ہے مگر ان کی غزل میں بھی جو لوچ اور بیان میں جو شگفتہ سادگی ہے اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ کیسی پیاری بھولی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں ہو کھی،" 6.6.48 کیفی"

یہ نوشتہ سات سطروں میں ہے۔

کیفی صاحب نے صحیح فرمایا ہے۔ واقعی سادہ زبان میں غضب کا شعر کہہ جاتے ہیں۔ مثلاً ان کارہ شعر :

یا خدا پاس، یا بتال کے پاس دل مجھی اینے ہاں رہا ہی نہیں شین نہیں

(۳) د بوان در د (سلسله آصفیه نمبر ۳) مطبع نظامی، بار دوم ۱۹۳۲ء اس پریه چھ سطری

رائے مرقوم فرمائی ہے:

"خواجہ میر در دان چند شاعروں میں سے ہیں جو میرے ممدوح ہیں۔ میں میر در دکوان کے تمام معاصرین پرتر جیح دیتا ہوں۔ کیازبان اور اسلوب کے لحاظ سے اور کیا نقطہ نظر کی آفاقیت کے لحاظ سے "6.6.48 کیفی"

یہ غضب کے دوشعر دیکھئے کتنے اچھے ہیں :

تو ہی نہ آگر، ملا کرے گا
عاشق پھر جی کے، کیا کرے گا
اپی آنکھوں، اے، میں دیکھوں
ابیا بھی کھو خدا کرے گا
کہ کہ کہ

(۵) ابتخاب سودار از ثاقب کانپوری، مکتبه جامعه د بلی، بار دوم اسم ۱۹ اعراس پر کیفی نے

للھاہے:

"میں سودا کو میر پرترجیح پتاہوں۔ میر کے ہاں صرف اپنارونا جھیجنا ہے اس کے سواتچھ نہیں۔ سودا کے ہاں اور پچھ بھی ہے اس کی خار جیت میر کی طبیعت سے دُور تھی۔

6.6.48 کیف"

کیفی صاحب نے پانچ سطروں میں نہ رائے رقم فرمائی ہے۔اس انتخاب میں سے دو تمن شعر سنتے چلئے سودافرماتے ہیں :

دیکھئے آج کہ کس طرح سے گزرے ہم پر دن سے محشر کے تو، کل دست وگریبان تھی رات سودا سے مخص کے تنین، آزردہ سیجئے اے خود پرست، حیف! نمین تو وفا پرست سودا ہے کا حال تو نے نہ دیکھا کہ کیا ہوا؟ آئینہ لے کے آپ کو دیکھے ہے تو ہنوز!

جو گزری مجھ ہے، مت اس سے کہو، ہوا سو ہوا بوا بلاکشانِ محبت ہے جو ہوا سو ہوا بوا براکشانِ محبت ہے جو ہوا سو ہوا (۲)دیوان حاتی۔ مطبع انوار احمدی اللہ آبادیر لکھاہے:

"اچھاکیا جو ناشر نے مقدمہ شعر و شاعری ہے الگ دیوان حالی شائع کیا(۳)۔

خواجه صاحب نے دیاہے میں لکھاہے کہ:

'الی علامتیں موجود ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ ہماری شاعری کا چراغ بہت جلد ہمیشہ کے لیے گل ہونے والا ہے، صحیح ثابت نہ ہوا۔
تمیں برس سے زیادہ خواجہ صاحب کے انقال کو ہوئے اس سے پہلے ہی کے یہ الفاظ ہیں جو علامتیں ان کو نظر آئی ہوں گی وہ اب تو کہیں دکھائی نمیں دیتیں۔ شاعری کو حاتی نے جہال چھوڑا تھاوہ اس سے بہت آگ نکل گئی ہے اور یقینا اور بھی ترقی کرے گی۔

6.6.48 کفی"

حاتی کے دیوان کاذکر نکلاہے اور کیفی صاحب کی رائے بھی سامنے ہے۔ اب وہ اشعار بھی سنتے چلئے جو مولانا کو بہند تھے اور میں نے بار بار ان کی زبان سے سنے :

آگے بڑھے نہ قفۂ عشق بتال ہے ہم سب کچھ کہا، مگر نہ کھلے رازدال ہے ہم اب کھھ کہا، مگر نہ کھلے رازدال ہے ہم اب بھاگتے ہیں سایۂ عشق بتال ہے ہم کیھے دل ہے ہیں ڈرے ہوئے، کچھ آسال ہے ہم کیھے دل ہے ہیں ڈرے ہوئے، کچھ آسال ہے ہم

ہے جبتجو کہ خوب سے خوب تر کہاں (سم)
اب محمرتی ہے، دیکھئے جاکر نظر کہاں
یا دب اس التفات کا انجام ہو بخیر

تھا اس کو ہم ہے ربط، گر اس قدر کمال ہم جس پہ مررہ ہیں، وہ ہے بات ہی کچھ اور عالم میں تجھ سے لاکھ سمی، تو گر کمال ہوتی نہیں قبول دُعا، ترک عشق کی دل چاہتا نہ ہو، تو ذبال میں اُثر کمال حالی نشاط نغمۂ و ہے دُھونڈتے ہو اب؟ مال نشاط نغمۂ و ہے دُھونڈتے ہو اب؟ آئے ہو وقت صبح، رہے رات بھر کمال

کھے بیا منزل مقصود کا پایا ہم نے جب بیہ جانا کہ ہمیں طاقت رفتار نہیں بات جو دل میں چھیائے نہیں بنتی حالی سخت مشکل ہے کہ وہ قابلِ اظہار نہیں سخت مشکل ہے کہ وہ قابلِ اظہار نہیں

فصل خزال کمیں میں ہے، صیاد گھات میں مرغ چمن کو فرصت میر چمن کہال جی ڈھونڈ تا ہے برم طرب میں انہیں، گر وہ آئے انجمن میں تو پھر انجمن کہال روکا بہت کل آپ کو حالی نے وال، گر جاتا ہے مجو شوق کا، دیوانہ بن کہال جاتا ہے مجو شوق کا، دیوانہ بن کہال

پوچھی گئی نہ بات کمیں، پاسِ وضع کی استے ہی ہم سبک ہوئے، جھنے گرال رہے دیر و حرم کو تیرے فسانوں سے بھر دیا اپنے رقیب آپ رہے، ہم جہال رہے دارا و جم کو، تیرے گداؤں پہ رشک ہے نرخ متاع عشق، اللی گرال رہے کل مدعی کو آپ یہ کیا کیا گمال رہے کل مدعی کو آپ یہ کیا کیا گمال رہے بات اس کی کاختے رہے، اور ہمزبال رہے کل کی خبر غلط ہو تو جھوٹے کا رو ساہ تم مدعی کے گھر گئے اور سمہال رہے حالی کے بعد کوئی نہ ہمدرد پھر ملا کے بید کوئی نہ ہمدرد پھر ملا کے بین ہمارے نہال رہے کی دو مشہور شعر بھی اسی غربل کے بین :

یاران تیزگام نے محمل کو جا لیا ہم محو نالۂ جرس کاروال رہے دریا کو اپنی موج طغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار نہو یا درمیال رہے خت مشکل ہے شیوۂ سلیم ہم بھی آخر کو جی چرانے گے وقت رخصت تھا شخت حالی پر ہم بھی بیٹھے تھے، جب وہ جانے گے چارہ گر! کار باندازۂ تدبیر نہیں کیجیو بمت آگر، وقت دُما یاد رہے عدم کی راہ کٹ جاتی تھی کی عدم کی راہ کٹ جاتی تھی کی گر یاد عزیزال راہزن ہے گر یاد کریزال راہزن ہے گر یاد کریٹی کے گر یاد کریزال راہزن ہے گر یاد کریزال راہزن ہے گر یاد کریڈیٹر کریڈیٹر کیا گر یاد کریڈرال راہزن ہے گر یاد کریڈرال راہز کریڈرال کری

کیول بڑھاتے ہو اختلاط بہت ہم کو طاقت نہیں جدائی کی ای غزل میں حاتی اپنے رفیقان گزشتہ کے مرنے کاذکر کرتے ہوئے مطلع میں کہتا ہے: زندہ پھرنے کی ہے ہوس، حالی انتا ہے یہ بے حیائی کی

(۷) دیوان نظیر اکبر آبادی۔ مرزافر حت الله بیک صاحب دہلوی۔ شائع کردہ انجمن ترقی ار دو دہلی، ۱۹۴۲ء :

> "انجمن نے بہت اچھا کیا کہ نظیر کے اس دیوان کو شایع کیالا فرحت نے مقدمہ لکھا تو گر میں اس کے لئے انہیں داد نہیں دیتا۔ شیفتگیان کے دماغ میں تھی جب انہوں نے یہ مقدمہ لکھا۔ گیفی 6.6.48

۸) دیوان تابان۔ مرتبہ مولوی عبدالحق۔ بٹالیع کردہ انجمن ترقی اردو اورنگ آباد۔ ۱۹۳۵ء۔

"تابال کے تلمذکامسکلہ قطعی طور پر طے نہ ہوسکا الور یہ ممکن بھی نہیں۔ کیونکہ وہ حسن پرسی کا زمانہ تھالور تابال کی حیثیت حسن و جمال کے لیاظ ہے۔ یہی اک شہر میں قاتل رہا ہے۔ کی مصداق تھی اک جس بزرگ کاظ ہے۔ یہی اک شہر میں قاتل رہا ہے۔ کی مصداق تھی اللہ جس بزرگ ہے کہی اس نے کوئی بات یو چھی لیوہ اسے اپناشاگر و بتانے لگا م

(۹) کلیات مومن۔ محمد ہاشم مہتم۔ مطبع ہاشی۔ ۱۸۲اھ میر ٹھے۔ حسب فرمایش یکتائے سوداگران دہلوی، شیخ محمد حسین صاحب بتاریخ ۲۵ رجب المرجب ۲۸۲اھ۔ بکتابت شیخ عبدالحق کیرانوی۔

" مومن کے کیا کہنے ہیں۔ کسی ہے کم نہیں۔ ان کے کلام کا بھی اجناب شایع ہوناچا ہے۔ 1 جناب شایع ہوناچا ہے۔ ایک عرصے تک کیفی صاحب یہاں رہے۔ پھر طے یہ ہواکہ وہ دتی جاکر انجمن ترقی اردو
(ہند) کے کام کو سنبھالیں۔ ایسے ہی دو دوستوں کی جدائی پر کسی شاعر نے کہا ہے:

پتا ٹوٹا ڈار ہے، چلی پون اُڑائے
اب کے جپھڑے ناہی ملیں گے، دور پڑے ہیں جائے
کیفی صاحب یہاں سے جب گئے تو پھر اس طرح ہی گئے کہ دوبارہ آنے کی نوبت نہیں آئی
اور یہ دونوں یار خوش گفتار ایسے جُداہوئے کہ ایک دوسرے کادیکھنا پھر بھی نصیب نہیں ہوا۔
جو پانی اج پتوں لگدا فیر نہ آوندا پلے
جو پانی اج پتوں لگدا فیر نہ آوندا پلے
بیڑی دا پور، ترنجن دیاں کڑیاں کدی نا بیٹھن رکے

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ر خصت کے واقعات کا بس اتنا ہوش ہے دیکھا کیے ہم ان کو جہاں تک نظر گئی تاریخ یادیے،اور نہاں وداع کے واقعات ہی ذہن میں محفوظ ر

ر خصت کی نہ تو تاریخیاد ہے، اور نہ اب وداع کے واقعات ہی ذہن میں محفوظ رہے۔ چند ون کا ساتھ اگر چھٹے لگتا ہے تو دل میں ایک کسک سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہاں تو نصف صدی سے بھی زیادہ کا ساتھ تھا، دوستی تھی اور یارانہ تھا۔ یارانہ بھی ایسا کہ مثالی۔ اتنا تو بہر حال ظاہر ہے کہ جب دونوں جدا ہوئے تو دل پہ کیا کچھ نہ بیتی ہوگی۔

222

جب 'لیافت نہرو سمجھونۃ 'ہوااور پاکستان کے اخبار نویسوں کاوفد میرے برادر بزرگوار پیر علی محمدراشدی کی رہنمائی میں دہلی جانے لگا تومیں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ ماس میں میں دیسی برسی دیں سے سے برسی دیسی کے ساتھ ہولیا۔

د ہلی کے دورانِ قیام میں ایک رات ' تیج' اخبار کے مالک آنجہانی لالہ دیش بند ھو گپتا کی قیام گاہ پر ایک مشاعرہ ہوا (۲)۔ مشاعرہ اپنی نوعیت اور فضا کے لحاظ سے ایک یادگار مشاعرہ تھا۔ اس مشاعرے میں امن دہلوی صاحب نے جو غزل پڑھی تھی اس کا مطلع تھا :

یگانگی کا جو پیغام لے کے آئے ہیں خدا گواہ بڑا کام لے کے آئے ہیں

اور لالہ دلیش بند ھو گیتا کے صاحبزادے جناب دھر میال گیتاد فائی غزل میں یہ شعر تھے ؛ د کھ درد لیا ہے، غم ایام لیا ہے دل دے کے محبت میں بیانعام لیا ہے فرقت میں تصور سے عجب کام لیا ہے جیسے ترے دامن کو ابھی تھام لیا ہے ساقی ترا سو مرتبہ جب نام لیا ہے تب جاکے کمیں ہاتھ میں اک جام لیا ہے ہنگامہ ہستی کو کیا فتح اجل نے ابک ہے نیند اور کچھ آرام کیا ہے جب یاد کیا ہے تو تجھے یاد کیا ہے جب یاد کیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام لیا ہے جب نام لیا ہے تو ترا نام کیا ہے تو تر

بڑارے کے بعد دونوں ملکوں کے شاعر اور ادیب جو بھی ایک ساتھ رہ چکے تھے، پہلی مرتبہ ایک ساتھ رہ چکے تھے، پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے گلے لگے تھے۔ سب کے دل جذبات سے معمور تھے، آنکھیں تھیں کہ ہر آن اشک بدامان، کسی نے اگلی صحبتوں کاذکر چھیڑ الور امنڈ آئیں۔

معندی چاندنی کے نورانی فرش پر سے خنک ہوا کمیں، جب پنڈت ہری چنداختر مرحوم کے اشعار کو، فضامیں لے اُڑیں تو یفین جانے کہ یکبار گی چاروں طرف مشاعرے میں سسکیوں کی آوازیں سائی دینے لگیں۔وہ تو یوں ہوا کہ ہرایک نے پولیٹیکل مصلحت کی بنا پر بہت ہی ضبط سے کام لیا، ورنہ سے کہ کہرام مج جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔لیکن پھر بھی مصلحت کو شیوں کے باوجود طرفین نے چیکے چیکے اور چھیا چھیا کر اپنی آنکھیں بار بار بو تھیں۔اس مرحوم کے دلدوزاشعاریہ تھے:

یاس و حرمان کی، غم و آلام کی باتیں کریں آ دل ایذا طلب، کچھ کام کی باتیں کریں ہم نے مانا عہد الفت، اک خیال خام تھا آؤ لیکن، اس خیال خام کی باتیں کریں دوست سے کہ دیں دل بے مدعا کی داستان آج ساتی سے کہ دیں دل بے مدعا کی داستان آج ساتی سے تکست جام کی باتیں کریں جس کی دنیا آپ سے جمی، جس کی دنیا آپ سے

آج اس بدبخت کے انجام کی باتیں کریں
"کست جام" پراوراس آخری شعر پر تو سمی دل تھام کررہ گئے۔کتوں کو توضیط کایارانہ رہا۔
مشاعرے کی بات یوں در میان میں آئی کہ پنڈت کیفی میر مشاعرہ تھے۔ مشاعرے کے
اختام پر میں آگے بڑھ کر ان سے جاکے ملا۔ بہت پیار کیا، کو کھی کا پنہ دیااور دوسری صبح ملنے کی
تاکید کی لیکن وائے تاکامی! یمال کے وقت تھا کہ مقررہ پروگرام (Conducted tour) کو
توڑکر کوئی جا سکے۔

## \$\$\$

ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دفعہ مولوی صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ لال قلعہ کے دیوانِ عام میں جشن آزادی کے سلسلے میں ایک دھوم دھام کا مشاعرہ کیا گیا۔ دیوان عام یا توشاہ جمان کے دور میں جتا تھایا پھر اس رات کو اس میں چار چاند لگے تھے۔ صاحب صدر کی نشست کا انتظام تخت طاوس کی کرسی پر تھا یعنی بالفاظ دیگر شاہجمان کے شہ نشین پر۔

نتیجہ کیا نکلا؟ مولانا نے یمال تک پہنچ کر بھرائی ہوئی آواز میں اپنے سر کوایک جھٹکادے کر بڑے جوش سے کہا: "سنا آپ نے، کیفی صاحب جب آئے اور اپی نشست کا یہ انتظام دیکھا تو غصے میں کا نینے لگے، کڑک کر کہا: "تم لوگوں کی یہ جرات! یہ گستاخی! شاہجمان کی مند اور اس پر ہم بمیٹھیں؟"

یہ کمہ کرواہی اوٹے۔ بڑے جتن کیے گئے تب جاکر رُکے لیکن صدارت انہوں نے بنچ،
اس شہ نشین کے قد مول میں، فرش پر بیٹھ کے گی۔ مولانا نے کہا کہ دیکھنے والوں کا قول ہے کہ کیفی صاحب بیٹھ تو گئے مگر آخر تک ان کا غصہ فرو نہیں ہوا اور مزاج جو مکدر ہو چکا تھاوہ مکدر ہی رہا۔
اس کے بعد پھر فقط ان کی وفات کی خبر ہم تک پہنچی اور اس طرح یہ افسانہ ختم ہو گیا، بنجا بی شاعر مدایت اللہ نے کیا خوب کہا ہے۔

الف ایک تر نجن توں کت اگے ساڈے منال دیاں چرنے چک گیاں رہی شکل نہ اونھاں دی یاد سانوں جیڑھیاں صور تال مٹی دے وج لک گیاں

ساڈے ہان دے رہے نہ رکھ لوگو! جھڑے کچل پتر شاخال سک گیال

بیلی جال شطرنج بدایت الله
باری برد ہوئی گوٹال مک گیال
اباس طرح کی صور تیں بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔
کراچی: ۱۰جون سنہ ۲۳ء
نظر ثانی: ۱۰ اپریل سنہ ۲۲ء

حواشي :

(۱) ہاشمی صاحب کا بھی 9 اجولائی سنہ ۹۲۴ اء کوانتقال ہو گیا۔

" مجھ کو ہر گزامید نہیں کہ متاخرین میں ہے کسی نے میر ہے بہتم "چاک گریبال" کامضمون باندھا ہو" (دیوان و مقدمہ صفحہ ۲ ساطبع لا ہور)۔

(٣) دیوان حاتی مقدمہ کے ساتھ سب سے پہلے مرتبہ مطبع انصار واقع دہلی میں ۱۸۹۳ء میں دوقتم کے کاغذ پر چھپاتھا۔ (٣) یہ غزل حالی نے دتی کے ایک مشاعرے میں پڑھی تھی۔ داغ بھی اس مشاعرے میں شریک تھے۔ ان کی غزل تھی اس مبتدائی دیکھئے نکلی خبر کہال

ر جدہ اللہ الواد کام نے لکھاہے کہ خواجہ اگرام اللہ مزحوم نے ان سے کہا کہ حالی کی غزل اس طرح مشاعرے پر چھاکی حضر ت مولانا ابواد کلام نے لکھاہے کہ خواجہ اگرام اللہ مزحوم نے ان سے کہا کہ حالی کی غزل اس طرح مشاعرے پر چھاکی کہ جب شع داغ کے سامنے آئی توداغ نے کہا : اب میری غزل خود میری نگاہ میں گرمنی (یادگار حالی ص ۱۳)

(۵) جاك دل كامضمون د كمچه كرمضحفى كابيه شعر ياد آيا:

مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم پر ترے ول میں بہت کام رفو کا نکلا

(۱) یہ مشام و سنیچر کے روز ۱ مئی ۱۹۵۰ء کورات کے ساڑھے نو بجے منعقد ہوا تعالور دوسرے دن اس کی روداد جیجی ا اخبار میں تیجین تھی۔

## سندھ اور ایران کے تعلقات (سیای اور ثقافی)

سندھ جو اس وقت مملعت پاکتان کا ایک اہم ترین جزو ہے، جھے یقین ہے کہ اس سے۔۔۔اس کی قدامت اور اس کے شاندار تھ ٹی اور علمی ماضی کی وجہ سے۔۔ کوئی پڑھالکھا غیر واقف نہیں ہے۔ موہن جو دڑو کی اس قدیم سر زمین اور ایران کے در میان ظہور تاریخ ہی گرے روابط کے آثار پائے جاتے ہیں (۱)۔ تاریخی کھنڈرات سے کشف شدہ چزیں، ساجی اور تجارتی تعلقات کا پتہ ویتی ہیں۔ قدیم دار السلطنت بھن آباد (۲)، ساسانی ساخت کا رنی کوئ ، جود یوارِ چین کا چھوٹاسانمونہ ہے (۳)، یاخود میرے تاریخی قصبے بھن کے نام سے اس بات کی شہادت آئی بھی موجود ہے کہ ہمارے سیا کی روابط کے نقوشِ زمانہ قدیم سے ہی کس قدر گر سے ہیں علاوہ ازیں ہمرام گور وکور شنکل کا واقعہ (۴)، سندھ پر ہمرام گور کے اثرات اور سندھ سے ہزاروں "لولیاں شوخ شیرین" (۵)، کا ایران جانا، کس کو معلوم نہیں ہے۔ فردو می کے یہ اشعار کس نے نہیں پڑھے ہوں گے۔

بنزدیک شکل فرستاد کس! چنیں گفت اے شاہِ فریاد رس ازال لولیال برگزیں، دہ ہزار! نر و مادہ برزخم بربط سوار کہ استادہ برزخم دستان بود! در آواز او، رامش جال بود! (۲)

اسلام کے بعد ایر ان اور سندھ کے باہمی روابط اسنے گھرے اور اس طرح مرتب ہے ہیں کہ چودہ سوبر س میں مجھی یہ سلسلہ ٹو منے نہیں پایا۔ سیاسی ہویا نقافتی، فر ہنگی ہویا فتی بسر حال کسی نہ کسی دور اور ہر سے میں قائم اور مشکم رہے ہیں۔
کسی نہ کسی دور اور جھنگ میں یہ روابط ہر دور اور ہر سے میں قائم اور مشکم رہے ہیں۔
ان روابط کی تاریخ کو، تعلقات کے گوٹا گول صور ت حال اور کثرت مواد اور وسیج واقعات کی بنا پر میں کہاں سے شروع کروں، کن کن عنوانوں کے تحت بیان کروں اور پھر کہاں تک بیان کروں، میرے لیے واقعی جیر ان کن بات ہے:

سرایس رشته ندانم ،از کجا بکشائم

داستان طویل اور وقت قلیل ہے ، للذا یہاں پر میں اس حکایت شیریں کا فقط ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنے پر اکتفاکروں گا۔

آپ سب جانے ہیں کہ سندھ ہیں اسلام ایران کے ذریعہ پنچا۔ اگرچہ تاریخی راستوں اور راہوں کے ذریعے ہمارے در میان تجارتی آمدور فت قدیم سے موجود تھی (۲)۔ لیکن شیران سے محمہ بن قاسم کے ساتھ ایرانی لشکری جب سندھ میں وار و ہوئے توان عمومین روابط نے نہیں رشتہ کی صورت اختیار کی اور عربوں کے ساتھ ساتھ ایرانیوں کی بستیاں اور نو آبادیاں نہ ہی رشتہ کی صورت اختیار کی اور عربوں کے ساتھ ساتھ ایرانیوں کی بستیاں اور نو آبادیاں از سر نوسندھ میں آباد ہو گئیں۔ سیتان کے طاہر ذوالیسین (۲۰۵۔ ۲۰۵) یا یعقوب بن لیث مفار (۲۵۳۔ ۲۵۵۔ ۲۵۵) میں شدھ میں ایرانی عمالوں اور سپاہیوں کے آنے جانے صفار (۲۵۳۔ ۲۵۵۔ ۲۵۳ھ) کے دمانے ہیں سندھ میں ایرانی عمالوں اور سپاہیوں کے آنے جانے کے واضح آثار تاریخ میں مل جاتے ہیں (۷)۔

عربی دورِ تسلط میں یہاں عربی زبان کوسیائی بناپر سندھ میں قدم جمانے کے مواقع ملے، وہاں یہ فطری امر ہے کہ تجارتی تعلقات اور آنے جانے والے قافلوں (۸) بیان ایر انیوں کی وجہ ہوں کے ، ایر انی اثرات کے ساتھ ساتھ ایر انی زبان کو بھی یہاں متعارف ہونے کے مواقع ملے ہوں گے (۹)۔ اگرچہ عرب جغرافیہ نویبوں نے اس بات کو متعارف ہونے کے مواقع ملے ہوں گے (۹)۔ اگرچہ عرب جغرافیہ نویبوں نے اس بات کو اپنے خیال میں غیر اہم سمجھ کر، بیان کرنے ہے کریز کیا ہے لیکن اس کی وجہ ظاہر ہے۔ ایر ان اور اپنی زبان اس وقت محکوم تھی اس کے اثرات کا وضاحت سے ذکر نہ کرنا، کوئی غیر معمولی بات

نہیں تھی۔

سندھ کی فاری زبان ہے آشنائی لور اس سے لگاؤ اگر پہلے سے پیداشدہ نہیں تھا تو عربی زبان کے تسلط ختم ہوجانے کے بعد، فاری زبان کا بعد کے ادوار میں اس کی جگہ لے لینا کس طرح ممکن تھا۔

**(r)** 

عربول سے زمام حکومت، تھوڑے سے عرصہ کی طوا کف الملوکی کے بعد، سندھ کے ایک مقامی قبیلے نے لے لی جو "سومرہ" خانوادہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، ان کے زمانے میں قرامطہ کا اقتدار (۱۰)، اس بات کا پیتہ دیتا ہے کہ اس دور کا ایرانی فکر لور اٹرات سندھ پر زیادہ قوی ہوگئے تھے۔ محمود نے جب ملتان (۱۰ ماھ) لور منصورہ (۱۱ ماھ)، محکوم کیا تو ظاہری طور پر قرامطہ (۱۱)، بی کے وجود کو شرعی جواز کے لیے استعمال کیا تھا۔

محمود کے متواتر حملوں اور اس کے سندھ اور بنجاب پر حکومت قائم کرنے کی وجہ سے سندھ میں ایرانی اثرات اور اس کے فرہنگ میں ایک تازگی پیدا ہوگئ۔ اس دور کے بہت سے فاری شعراء نے سندھ کو اپنے اشعار میں مختلف صور تول سے یاد کیا ہے جو سندھ اور اس میں رہنے والوں سے ان کی گری واقفیت اور دلجی کا پیتہ دیتا ہے۔ دقیق (وفات قبل ۱۹۸۳ھ)، فرخی (وفات ۲۹۹ھ)، فرخی (وفات ۲۹۹ھ)، عضری (وفات ۱۳۹۵ھ)، قطر ان تبریزی (وفات ۲۹۹ھ)، ناصر خسر و (وفات ۲۹۹ھ)، معدود سلمان (وفات ۵۱۵ھ)، عبدی مروزی (وفات ۱۹۸۵ھ)، امیر معزی (وفات ۱۲۸ھ)، اور مختار غرنوی (وفات ۵۳۵ھ) کے اشعار اس سلسلے میں مطالع کرنے و قابل ہیں (۱۲)۔

غزنوی اثرات کے دور میں فاری شعراء اور مصنفین کی آمدور فت نے سندھ کے اندر جو پیدا کیا ہمیں افسوس ہے کہ زمانے کے دست دبرد نے سارے وہ آثار کچھ اس طرح مٹادیے کہ آج ہم ان علمی یادگاروں میں سے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ بہر حال یہ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم ان اور منصورہ پر تسلط کی وجہ سے علمی تخلیقات لازما ہوئی ہوں گ۔

(r)

غزنوبوں کے دور (۱۰ ۴- ۱۳۲۱ھ) کے علمی اٹائے غائب ہوجانے کا ہم کیوں افسوس کریں۔ جبکہ ہمارے یہاں اس دور کے بعد ناصر الدین قباچہ کے عمد (۲۰۵۔ ۲۲۵ھ) کا علمی

ذخيره بهمي محفوظ ندره سكابه

ناصرالدین اوراس کے علم پروروزیر عین الملک الشعری کی معارف نوازیوں نے تا تاریوں کی غارت گری اور خونریزی سے ترکب وطن کر کے یہاں آئے ہوئے کئی اصحاب علم وفضل اور نامی شعراء کواینے دربار میں لاکر جمع کر دیا تھا (۱۳)۔

مُولانا قطب الدین کاشانی (۱۳)، قاضی شرف الدین اصفهانی (۱۵)، سید الندها تاخی الفضالا فخر القد ما شمس الدین محمد بلخی، فخر الشعر اضیاء الدین سجزی، منهاج سراج قاضی (۱۲۳ه)، سدید الدین عونی (۱۲ه)، "بفروش "شاعر اور فضلی ملتانی (۱۲)، کے وہ چند نام ہیں جو جم تک اتفاق سے محفوظ رہ کر بہنچ ہیں جن کا نام اور کام مث گیا۔ وہ نہ جانے کتنے ہوں سے جواس دربار اور دور سے متعلق ہے۔

"جامع الحکایات"، "الفرج بعد شدة "کاترجمه، طبقات ناصری کی تالیف کا آغاز، لور پخ نامه (۱۱۳هه)، اس عهدِ زرین کی وه علمی یاد گارین بین جوخوش بختی کی وجه سے دست و بر د زمانه سے

ن کارہم تک پنتے ہیں۔

ی نامہ، کا فادی مترجم سندھ کے ایک عالم مولانا کمال الدین اسلیمل کے لیے جن سے ان کو فنح نامہ، کا فادی مترجم سندھ کے ایک عالم مولانا کمال الدین اسلیمل کے لیے جن سے ان کو فنح نامہ، کا عربی متن ملا لکھاہے کہ :وہ فارس کے علوم وفنون میں بے نظیر تھے (۱۷)۔ بیہ بزرگ الور کا تھاجو شہر سندھ کے سابق بادشا ہوں کا دار السلطنت تھا۔

بررت میریا مالی کے اس قول سے سندھ میں فارس علوم کی ترو تج کااندازہ کیا جاسکتا ہے۔ بیہ فارس مترجم خود بھی شاعر تھا۔" پیچیامہ"میں بھی اس کے اشعار موجود ہیں(۱۸)۔ فارس مترجم خود بھی شاعر تھا۔" پیچیامہ"میں بھی اس کے اشعار موجود ہیں(۱۸)۔

یہ تجیب انفاق نیز افتخار کی بات ہے کہ فارس شعر اکاسب سے پہلا تذکرہ جس کود ہوان کما میاہے (۱۹)، سرزمین سندھ میں ترتیب پایالور پھر دوسرے قدیم ترین تذکر و الب الانباب کی منعمیل کاشرف بھی سندھ ہی کو حاصل رہا۔

اس دور کے فاری شاعری کے نمونے ہمیں 'لببالالب' میں ملتے ہیں۔ خود عوفی کادہ تصیدہ جو تلعہ بھر کی فتح پراس نے تکھا ہے۔ ہمارے نزدیک ایک فیمتی ادبی نشان ہے (۲۰)۔
تصیدہ جو تلعہ بھر کی فتح پراس نے تکھا ہے۔ ہمارے نزدیک ایک فیمتی ادبی خیابی ہیں۔ جو پچھ بسر حال یہ سب علمی آثار اور نوادر غزنوی عمد کے بعد کی پچی پی پی سے جو پچھ ضائع ہوااس کا نقصان نہ فقط سندھ کے لیے بلکہ فاری ادب کی تاریخ کے لیے ایک ابدی خسارہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

تیخ بهاء الدین ذکریاملتانی (وفات ۲۹۲هه) (۲۱)،اس دور کے جید صوفی اور صاحب حال و قال بزرگ عضدان کے پاس ساع کارواج تھاجس میں زیادہ تر فارس کے اشعار پڑھے جاتے تصے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس شعرنے شیخ کوعرصہ تک وجد کی کیفیت میں بے حال رکھا۔ متان که شراب ناب خور دند

از پہلوئے خود کیاب خوردند(۲۲)۔

اس شیخ بماءالدین ذکریا کے پاس فخرالدین عراقی (۲۸۸هه)وار د موااور ان کی غزل جس کامطلع ہے:

نخستین باده کاندر جام کردند ز جیتم مست ساقی وام کردند

اوراس مطلع والي غزل:

در کوئے خرابات کے راکہ نیاز، است هوشیاری د منتیش، همه عین نماز است

یمال کی یاد گار ہیں (۲۳)\_

مرندے شخ عثان قلندر لعل شہباز جس کی خانقاہ سندھ کے تاریخی شہر سیوستان میں آج تک مرجع خلائق ہے، بلبن کے دور میں جبکہ اس کا بیٹاخان شہیر (۱۸۳۔ ۱۱۸ھ) ملتان کا عامل تقله مرند سے سندھ پہنچا۔ بہت سی فارسی غزلیں اسی شیخ عثان مرندی (متوفی ۱۵۰ھ) سے منسوب ہیں (۲۴)\_

سی یاد رہناجا ہے کہ جلال الدین خوارزم شاہ (۹۱۔۱۱۸ھ) کی آمد اور سندھ میں سال بھر تک رھنااور نواح دیبل میں جامع مسجد بناجاتا زیر بحث دور کے آغاز کااہم سیاس واقع ہے۔

تغلقول کے سندھ پر حملے (۵۲ کھ/۱۵ ساع)، سے شروع ہوتے ہیں جبکہ یہاں سومروخاندان كى جگه پرسمه خانواده حكمران موچكاتها

اس دور میں سندھ میں فاری شعر گوئی کے مقامی طور پر رواج پانے کے آثار پائے جاتے ہیں۔اس سلسلے میں ہمارے پاس اس فارس شعر کا ایک مصرعہ نبوت کے لیے موجود ہے جو سندهی نژادولل سندھ نے فیروز تعلق کے سامنے پڑھاتھا۔ شاه بخشنده تو کی بنده شرمنده منم (۲۵)۔

اس دور سے متعلق ملتان کے حاکم عین الملک ماہر و کے مکا تیب کا مجموعہ نمشات ماہر و کے مکا تیب کا مجموعہ نمشات ماہر و کے مکا تیب کا مجموعہ نمشات ماہر و کے میں فارس کو سرکاری زبان کی حیثیت مام سے موجود ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں فارس کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی اور سندھ کے سلسلے میں نوشت دخواند کے لیے بھی فارس بی سے کام لیاجا تا تھا۔ اس مجموعہ میں سندھ کے حکمر ان کے نام جو خطوط ہیں وہ اس بات کی شمادت دیتے ہیں (۲۲)۔

سندھ کے اندریہ بھی رواج اسی زمانے میں پایاجا تا ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کے مقابر پر فارسی کے کتبے اور اشعار کندہ کر کے لگاتے تھے۔ چنانچہ حاجی ترانی کا کتبہ (۲۷سے)(۲۷)، اور محمد تغلق کی عارضی قبر پر سیون سے کتبے (۲۸)، اس کی گواہی دیتے ہیں۔

بر صغیر هندویاک میں کلام مجید کے دو فاری ترجے بھی پہلے سندھ میں ہی ہوئے ہیں،
جن میں سے مخدوم جمانیان جمال گشت (متوفی ۸۵کھ)کاتر جمہ (۲۹)،اس ذیر بحث دورکی
یادگار ہے اور دوسر اتر جمہ (اگر شہاب الدین دولت آبادی کی تفییر 'بحرِ مواج' کو، تفییر کی حیثیت
تک رکھا جائے) دسویں صدی ہجری میں مخدوم نوح ہالائی کا کیا ہوا ہے۔ یہ فاری ترجمہ ہے جو
ہندویاک کے تمام فاری تراجم سے مقدر ترہے (۳۰)۔

آگرچہ موضوع سے متعلق نہیں لیکن ایک عجیب انفاق کا یمال ذکر کردینا دل چسپ ہونے گا وجہ سے میرے خیال میں گرال نہ گزرنا چاہیے۔وہ عجیب انفاق سے ہے کہ کلام مجید کا پہلا ترجہ جو کی وجہ سے میرے خیال میں گرال نہ گزرنا چاہیے۔وہ عجیب انفاق سے ہے کہ کلام مجید کا پہلا ترجہ جو کی بھی غیر زبان میں ہواوہ بھی سندھ ہی میں اور یمال کی زبان میں ہوا ہے (۱۳۱)۔

(۲)

آٹھویں صدی ہجری ہیں یاس کے بعد ہمیں بہت سے شرفالور علمی فانوادے ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ایران کو چھوڑ کر سندھ ہیں مستقل سکونت افقیار کرلی جن کی بودوباش، مجالس لور صحبتوں کی وجہ سے سندھ ہیں فار می زبان کی ترو تج لوراشاعت کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ اس سلسلہ ہیں شیراز کے انجوی سادات کی ایک شاخ کے مورث سید محمد کانام لیا جاسکتا ہے جو ۲۸ کے ھیں شیراز سے خقل ہو کر سندھ ہیں آ کر بسا۔ فاندان کی تاریخی کتابوں سے معلوم ہو تاہے کہ حافظ شیرازی ای سید محمد کا ہے حد معتقد تعالور اس نے بھی ساتھ ہی ترک وطن کیا تھا، لیکن قدھار میں چنجنے کے بعد سید صاحب نے اسے باصرار واپس کر دیا۔ تاریخ ہیں وطن کیا تھا، لیکن قدھار میں چنجنے کے بعد سید صاحب نے اسے باصرار واپس کر دیا۔ تاریخ ہیں ہے کہ : حافظ گریہ میکر دو میر فت (۳۲)۔

اں دور میں دارائسلطنت تھٹھہ کے اندر خواہ سندھ کے دوسرے بڑے بڑے شہر دل میں ' کثرت سے مدارس موجود تھے(۳۳)، جن میں عربی کے ساتھ ساتھ فاری کتابیں بھی پڑھائی جاتی رہی ہوںگی۔

(4)

خراسان کا آخری تیموری سلطان شاہ حسین بلیقر اء (۹۱۲\_۸۹۱۳ه) اور سندھ کے والی جام نظام الدین (۸۲۱هه) نه فقط معاصر سے بلکہ ہم ذوق بھی ہے۔ معارف نوازی اور ہنر پروری میں دوش بدوش سے جس کی وجہ سے ہرات اور مخصہ ایک ہی وقت میں شعر ااور علماء ہنر پروری میں دوش بدوش سے جس کی وجہ سے ہرات اور مخصہ ایک ہی وقت میں شعر ااور علماء کے مرجع بنے ہوئے سے (۳۳) ، اور ما بین مشابہت کا یہ بھی ایک عجیب انفاق ہے کہ جس وقت تیموریوں کی اس آخری سلطنت کی بساط اجزی تو عین اسی وقت سندھ کی سمہ سلطنت کا چراغ بھی گل ہو گیا۔

آزاد سند ھی حکومت کا بیہ آخری تاجدار جام نظام الدین نہ فقط علم دوست اور ہنر پرور تھا بلکہ خود بھی فارس کاشاعر تھا۔ بیر باعی اس کی ہے :

اے آل کہ، ترا نظام الدین می خواند تو مفتری، مراچنیں می خواند گواند گردررہ دین، از تو خطائے افتند شک نیست کہ ترا،کافرلعین می خواند (۳۵)۔

مولانا عبدالعزیز ابهری اپنے فاندان کوساتھ لے کراسی دور میں سندھ آکر مستقل طور پر مقیم ہوگیا (۳۲)، اور علوم کی نشر داشاعت کے لیے ایک بڑے مدر سے کی بنیاد ڈالی۔ علامہ جلال الدین دوانی (۹۰۸ھ) نے بھی اسی سلطان کی معارف پر دریوں کا شہرہ سن کریبال آنا چاہا تھا۔ لیکن ان کے دوشاگر د میر شمس اور میر معین ، سلطان نظام الدین سے زادراہ لے کر جب تک دہال بہنچے ،اس سے پہلے علامہ ددانی دوسری دنیاکا سفر اختیار کرچکا تھا (۲۳)۔

۱۰۹ه میں مشهد مقدی سے سید یعقوب اور سید اسحاق تشریف لائے جن کا خاندان سادات مشهدی کے نام سے تعقیمہ میں اس وقت تک چلا آرہا ہے (۳۸)۔ مشهدیوں کا دوسر ا خانوادہ جو دو بھائیوں سید احمد و سید محمد فرزندان سید محمد عابد مشهدی پر مشمل تفا ۲۰۹ھ میں منتقل ہوکر آبا (۳۹)۔

مکلی کے قبرستان میں خواجہ شرف الدین شیرازی کی قبر بھی اس دور کی یادگارہے جس پر میرکتبہ موجودہے:

وفات مرحوم الواصل الى رحمته الله خواجه شرانى مشرف الدين شيرازى في تاريخ شهر جمادى الاول اا ۹ هه (۴۰) ـ

یہ بزرگ بھی انہی آنے والوں میں ہے ایک ہیں جن کو سلطان نظام الدین کی معارف یروریاں ایران سے سندھ تھینچ لائی تھیں۔

تھے۔ میں مغلبورہ ای سلطان کی یادگارہ۔ یہ مخلہ اس کیے سرکاری خرج سے بنایا گیاتھا کہ ایران سے آنے ہی اس میں بس جائیں۔ کہ ایران سے آنے ہی اس میں بس جائیں۔ یہ یادر کھنا چا ہے کہ اس دور میں ایرانیوں کے لیے مغل اور 'ولایت ذاو' کے الفاظ استعال کیے جاتے تھے۔ مغل لفظ غالبًا اس لیے ایرانیوں کے لیے مشہور ہو گیا تھا کہ اس دور میں ایران کے جاتے تھے۔ مغل لفظ غالبًا اس لیے ایرانیوں کے لیے مشہور ہو گیا تھا کہ اس دور میں ایران کے مختلف جھے تیموری مغلوں کے قبضے میں تھے۔

دسویں صدی ہجری کی ابتدا جس طرح ایران کے لیے ہلاکت اور انتشار کا باعث تھی، اس طرح سندھ کے لیے بھی اس صدی کی ابتدا مستقبل کے مستقل سیاسی نحوست کا باعث بن گئی۔ ایران میں تیموریوں کا چراغ بجھنے لگا تھا۔ شیبانی، صفوی اور بابر کی قو تمیں جدا جدا حصوں میں آیک دوسرے سے برسر پریکار تھیں۔ یہاں سندھ میں سلطان نظام الدین کے انتقال نے خاندانی نزاع کا وہ سلسلہ پیدا کیا جس نے سندھ کی آزاد سلطنت کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیں۔

اریان شاہ اساعیل صفوی (۹۰۲ میں ۹۰۳ میں کے ذریعے جلد ہی ایک مستقل خاندان کے تحت آکرنہ فقط انتشار لور طوا نف الملوکی کی ہلاکت سے نے گیا، بلکہ از سر نو آزادی حاصل کر کے اپنے تمام منتشر اجزاء کو پھر سے جمع کر کے مستقل سلطنت کی بنیادیں استوار کر کے ، صحح راستہ پر گامز ن ہو گیا۔ لیکن سدھ کی حالت درست نہ ہو سکی کیونکہ تبن چار افراد پر مشمثل ارخون فائدان جو سلطنت ہرات کی طرف سے قد حار، کابل، بست لور زمین دلور پر نیابت کررہا تھا، دہ بابر کے قد ہار اور کابل پر قبضہ کرنے کے بعد سندھ کی اس خانہ جنگی سے فائدہ اُٹھاکر فور اسندھ برا قبل ہو گیا۔

ا بھی خانہ جنگی چل ہی رہی تھی کہ ہرات کے تیموری سلطنت کا آوارہ کرد شنرادہ بدیع

الزمان (۴۱)، سندھ میں آگر جام نظام الدین کے جانشین جام فیروز کے پاس پناہ گزین ہوا (۱۸۔۹۱۹ھ)۔لیکن پھر جلد ہی یہاں۔تے ترکی کی طرف نکل گیا۔

کماجاتاہے کہ تصویر کے دو رُخ ہوتے ہیں۔ارغونی تسلط کی تصویر کاسیائی رُخ ، جس کی تاریخ (۱۹۲۷ھ)"خرابی سند"ہے نکلتی ہے (۴۲)،بلاشبہ تاریک نہیں بلکہ تاریک تررہا۔لیکن دوسر ارُخ جو خالص علمی اور فر ہنگی تھادہ روشن بلکہ منور تھا۔

سندھ آگرچہ فاری زبان کو گزشتہ ادوار میں ہی درباری اور فر ہنگی زبان بناچکا تھا، لیکن اس خالص فاری گوخاندان کے تسلط کے بعد ، زبان اور ایران سے ہمارے روابط نہ فقط اور گرے بلکہ زیادہ استوار ہو گئے۔ شیر از ، مشمد ، سبز وار اور دیگر ایرانی شہروں سے سینکڑوں روحانی اور علمی خانوادے منتقل ہو کر سندھ میں آباد ہو گئے ، جن کی وجہ سے فاری اور فاری تدن کی گویا ایک یوری دنیا سندھ کے اندر بیداہو گئی۔

بھی دورہے جس میں غیاث الدین منصور دشتی شیر ازی کے خانوادے سے سید شکر اللہ شراللہ شیر ازی کے خانوادے سے سید شکر اللہ شیر ازی (۳۳)، سندھ میں جلے آئے جس کے خاندان نے سندھ میں کئی ایک جید علماء ، فارسی شعر اء ،اصحاب طریقت اور اصحاب تصنیف کو جنم دیا۔

شیرازی سادات کادوسر اخاندان سید کمال اور سید جمال نامی دو بھا ئیوں پر مشمل اسی سید شکر اللہ کی معیت میں تھٹھہ بہنچا تھا جن کی اولاد سے بھی گئی ایک مشاہیر وجود میں آئے (۴۴)۔
مولانا جامیؒ کے دوست اور رفیقِ روحانی شخ جلال الدین بایز بید پورانی سے ہر وہ پڑھا لکھا بخوبی واقف ہے، جس نے تفحات الانس 'پڑھا ہے۔ اسی شخ جلال الدین پورانی کے نواسے میرک شخ محمود وغیرہ سندھ میں اسی زیر بحث دور میں تشریف لائے (۴۵)۔ اور دوسو برس تک ان کا شخ محمود وغیرہ سندھ میں علماء، شعر الور مصفین کو بیدا کر تار ہا۔ سندھ میں بیے خاندان میر کان سنرواری خاندان میر کان سنرواری عرب شاہی کے نام سے بھی مشہور ہے اور پورانی سادات بھی کملا تا ہے۔

میر غیاث الدین محد معروف، سلطان رضائی عریضی سبز واری صاحب صبیب السیر 'یعنی خواند میر کانواسه تھا(۲۳)۔ بیہ بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر اسی دور میں منتقل ہو کر آگیا تھا، اس کے سندھی اخلاف نے بھی سندھ کے اندر فارسی کے بہت ہے پائدار علمی نفوش چھوڑ ہے ہیں۔ یہال سے بائدار علمی نفوش چھوڑ ہے ہیں۔ یہال سے بائد از ممنی میں رہنی چاہئے کہ صاحب میں السیر 'کے تعلقات ارغون خاندان میں۔ یہال سے بات ذبمن میں رہنی چاہئے کہ صاحب میں السیر 'کے تعلقات ارغون خاندان

ے بہت گرے اور دوستانہ تھے۔خواند میر خود بھی یمال آیا تھالیکن پھر ہندوستان جاکر رہاجمال ان کی وفات ہو کی (۲۴)۔

مولانا مصلح الدین لاری (۴۸)، مولانا عبد الخالق گیلانی (۴۹)، مولانایار محمد یاری ہروی (۵۰)، مولانایار محمد یاری ہروی (۵۰)، بور مولانا یونس سر قندی (۵۱)، بھی اسی دور کے آنے لور بسنے والوں میں سے ہیں لور حدر کلوچ بھی اسی دور میں سندھ میں آکر بسالور بہیں انتقال کیا (۵۲)۔

شاہ جمانگیر ہاشمی کرمانی کی مثنوی مظہر الا آثار (۴۴۰ھ) (۵۳)، فخری ہروی کا تذکرہ روضتہ السلاطین (۴۰۰ھ) اور خواتین شعراکا روضتہ السلاطین (۴۰۰ھ) اور خواتین شعراکا تذکرہ جواھر البجائب (۵۲)، یا فاوائے پورانی (۵۷)، اور آداب المریدین (۵۸)، ای دورکی، ہمارے ہاں کی اور اوپر ذکر کیے ہوئے خانوادوں کی چند علمی یادگاریں ہیں۔

یہ بات یادر کھنی جائے کہ 'روضتہ السلاطین' فاری شعراء کے مذکروں کے سلسلے میں دوسر اقدیم ترین تذکرہ ہے جو سندھ میں لکھا گیا۔ اسی طرح فخری ہروی کا 'جواہر العجائب' غالبًا یہلا تذکرہ ہے جو خاص خوا تین شاعرات کے سلسلے میں لکھا گیاہے۔

ہند کے مغل بادشاہ ہمایوں کاار ان میں جاکر پناہ گزین ہونااس دور کااہم ترین سیای واقع ہے۔ اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ وہ شاہ حسن ارغون ہی تھا جس نے سندھ میں (۷ ہم۔ ۹۵ ہے) ہمایوں کے پاوس نکنے نہیں دیے اور وہ اپنی تمام ترکو ششوں میں ناکام ہونے کے بعد دوسر اچارہ نہ پاکر ایران کی طرف 'صراطِ متنقیم '(۹۵ ہے) سے دولنہ ہوا تھا(۵۹)۔ شاہ طہماسپ صفوی کو ہمایوں نے جو خط لکھا ہے اس میں ان مصائب کی طرف جو شاہ حسن ارغون کی ساست کاری کی بنایران کو پہنچ بتھ ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے" از قضائے سوادِ اعظم ہند ، بقتحائے طلم سندھ ، رسیدہ شد"

بخدشت از سرما آنچه مخدشت چه بدریاوچه کهسار وچه دشت (۲۰)-(۹)

ارغونوں کے بعد (۹۶۲ھ) سندھ کو اس کے دو امراء تقتیم کرکے قابض ہو گئے۔ زیریں سندھ (تھٹھہ)میر زاعیسیٰ ترخان نے اور بالائے سندھ (بمحر) محمود بمحری کے جصے میں آئے۔ یہ وہی عیسیٰ ترخان ہے جس کے نام پر فخری نے 'جواہر الجائب' معنون کیا تھالیکن جب اکبر ہندوستان میں تخت نشین ہوا (۹۲۲ھ) تو اس وقت ایک معمولی امیر کے مقابلے میں دوسرے قوئی تربادشاہ کی دایہ ماہم انگہ کے نام فخری نے اپنے پہلے انتساب کو تبدیل کر دیا۔
میرزاعیسیٰ اور اس کے جانشینوں (۹۲۲۔ ۱۰۰۰ھ) کے تعلقات ایران سے اس طرح مشخکم رہے جس طرح ارغونوں کے دور میں ہم دکھے آئے ہیں۔ اس عمد میں بھی گئی ایک ایرانی فانوادے اپنے زاد ہوم سے منتقل ہو کر سندھ میں وارد ہوئے۔ سید بدر الدین ما تزیر رانی (۱۲)، فانوادے اپنے زاد ہوم سے منتقل ہو کر سندھ میں وارد ہوئے۔ سید بدر الدین ما تزیر رانی (۱۲)، اس دور کے آئے والوں میں سے ہیں۔ تاریخ نگار ستان کے مؤلف قاضی احمد غفاری قزوین اس نما نے میں سندھ پہنچے اور بہیں انتقال کیا (۵۷ ہے) (۱۲)۔ کا شان سے میر غروری کا خاند ان بھی اس ترخانی عمد کے اقامت گزینوں میں سے ہو آگے چل کر کا شانی سادات کی نبیت سندھ میں مشہور ہوا (۱۳)۔

آستانہ قدس سے میر ذاعیسیٰ ترخان کی بڑی گری وابسکی تھی، چنانچہ اظہارِ عقیدت کے طور پراس نے مشہور سندھی مشعلیں خاص اہتمام کے ساتھ بنواکر بھیجی تھیں۔ میر ذاعیسیٰ اس وقت سابی طور پر بھی ایران سے وابسکی کے لیے مجبور تھا۔ وہ سندھ میں ایک طرف اپنے مرقیب سلطان محمود والی بھر سے بہت خاکف تھالور دو سری طرف اکبر سے بھی ان کو خطرہ تھا جو کہ نیانیا، فتوحات کے تازہ جذبوں لور ولولوں کے ساتھ تخت نشین ہوا تھا۔ للذامیر ذاکے لیے ازبی لازم تھا کہ وہ اپنی ہمسایہ سلطنت بلکہ قوی تر مملکت یعنی ایران سے روابط پیدا کرے۔ عقیدے کے لحاظ سے وہ کر شن تھالیکن مشمد کی طرف اس کامیلان یقینا بربنا کے ساست تھا۔ محمود بھری جس کانام ہم نے ابھی ابھی لیا ہے ،وہ اس وقت کانہ فقط بے مثل بمادر اور مخابح وہ میر زاعیسیٰ کا یہ جنگہوامیر تھا بلکہ سیاست لور تذبر میں بھی اپنی مثال آپ ہی تھا۔ ایران کی طرف میر زاعیسیٰ کا یہ میلان دیکھ کر اس نے بھی اپنے سفراء بھیج کر شاہ طہما ہی صفوی سے اپنے تعلقات استوار میلان دیکھ کر اس نے بھی اپنے سفراء بھیج کر شاہ طہما ہی صفوی سے اپنے تعلقات استوار کے لیے تھے۔

میرابوالمکارم بن میر غیاث الدین سبز داری جن کے خاندان کا ذکر اوپر کیا جاچکا ہے۔ محمود بکھری کی طرف سے آتا جاتا رہااور تر دی بیگ یا حق بر دی بیگ ایرانی دربار سے سندھ میں آتا رہا (۹۲۷ھ) (۱۲۴)۔ شاہ طہماسپ نے نہ فقط اپنی طرف سے محمود بکھری کو 'خان' اور 'سلطان' کا خطاب دیا بلکہ محمود کی در خواست پر اکبر کو بھی لکھا کہ محمود کوان کے دربار ہے بھی غان اور خانی (خانخانان) کا خطاب دیا جائے۔ ہندوستانی دربار میں چونکہ آیک وقت میں آیک ہی فان اور خانی (خانخانان) کا خطاب دیا جائے۔ ہندوستانی دربار میں چونکہ آیک وقت میں آیک ہی دخانخانان 'ہو تا تفااور اس وقت منعم خان اس منصب پر فائز تھا، اس لیے اکبر نے شاہ طهماسپ کو معذرت کا خط لکھا (۱۵)۔

(1+)

ارغون و ترخان خاندان یول صدی تک سنده پر حکومت کرتار ہالور سال ۱۰۰۰ه میں سندھ ، مندی مغلوں کی سلطنت کا جزبن گیا جنہوں نے اگلے ڈیژھ سوبرس تک اس پر اپنا تسلط قائم رکھا۔

اس گیار ھویں صدی کے اوائل ہی میں جو سفیرایرانی دربار میں پنچاہ ایک سند ھی تھا یعنی اکبر کا مشہور امیر، مورخ اور شاعر میر معصوم بھری متخلص بہ نامی جوان کی طرف سے (۱۱۔ ۱۱۰ساہ اھر)، شاہ عباس کبیر صفوی (۱۹۔ ۳۸۔ ۳۸ اھر) کی دربار میں گیالوراس نے جاکر نہ فقط کامیابی سے سفارت کے فرائض انجام دیے بلکہ ذاتی طور پر بھی ایران کے اندر اپنے مستقل تاریخی اور ادبی نقوش چھوڑے۔ چنانچہ کیم شفائی اصفہانی (وفات ۲۰اھ) (۲۷)، محمد رضا کاری اور تقی اور دبی نقوش چھوڑے۔ چنانچہ کیم شفائی اصفہانی (وفات ۲۰۱ھ) کا کر ایران لور سندھ فکری اور تقی اور دبی ہے شعراء کے ساتھ ان کی صحبتوں اور مشاعروں کاذکر ایران لور سندھ کرای اور افسفہان کی مجد علی کاکتبہ (۲۸)، اور کاشان ہو مورچہ کے مابین کاروانسر ائی شاہ عباس کاکتبہ (۱۹۷)، یااحمد جام زندہ پیل کے مزاد کاکتبہ (۵۰)، مورچہ کے مابین کاروانسر ائی شاہ عباس کا کتبہ (۱۹۹)، یااحمد جام زندہ پیل کے مزاد کاکتبہ (۵۰)، میر معصوم (متوفی ۱۱۰ه) فاری کا بھترین شاعر، تاریخ سندھ (۱۹۰۹ھ) کامؤلف، صاحب میر معصوم (متوفی ۱۱۰ه) فاری کا بھترین شاعر، تاریخ سندھ (۱۹۰۹ھ) کامؤلف، صاحب دیوان اور ایک خمیہ کا مصنف ہے۔ طبقات اکبری، خواجہ نظام الدین (۱۰۰ھ) کامؤلف، صاحب تحریک اور کمک (۱۲۰ھ) نے الن تا کا ک

سندھ اور ایران کے در میان سیای روابط قائم رکھنے والا ای دور میں دوسر اسندھی امیر،
تر خانی خانوادہ کا آخری جانشین مرزا غازی و قاری تھا جس کی شخصیت نہ فقط ولچیپ ہے بلکہ
گوناگوں خوبیوں کی وجہ ہے بے انتا دکش بھی ہے۔ جب کا ۱۰ھ تا ۲۰ اھ ،دہ قد بلا میں مغلول
کی نیابت کر رہاتھا۔ اس وقت اس کا اپناؤاتی درباران کی غیر معمولی علم پروری اور شخصی جاذبیت کی
وجہ ہے ایرانی شعراہے بھر اہوا تھا۔ طالب آلی پہلے ان بی کے دربار کا شاعر تھا جس نے ان کی
مدح میں اس طرح کے گرم قصیدے لکھے ہیں، ملک الشعراء بنانے کے باوجود جما تگیر کو بھی کم

نصیب ہوئے۔ شممائے ذریں قلم ، مرزائصیحی ہراتی ، ملاشانی تکلو ، میرالٹی اسد آبادی ، سنجر کاشی ، محوی اروبیلی ، بزی کوز ، میر نعمت الله وصلی شیر ذای ، ملااسد قصہ خوان ، شید ااصفهانی ، ملا مرشد بروجروی ، عمابی تکلو ، مولاناصوفی ماژندرانی صاحب بتخانه ، سروری یزدی ، میر عبدالباقی قصه خوان ، حکیم مغفور گیلانی (۲۲) ، مرزائے مدح خوان اوراس کے دامن دولت سے وابستہ رہے۔ خوان ، حکیم مغفور گیلانی (۲۲) ، مرزائے مدح خوان اوراس کے دامن دولت سے وابستہ رہے مرزاغازی کے تعلقات شاہ عباس کبیر سے بہت گرے تھے۔ دونوں کے مابین البلجی نامہ و پیام لایا کرتے تھے۔ مرزاغازی کی طرف سے سید عبداللہ سلطان عرب سن رواری اس خدمت کو انجام دیتار ہا (۲۳)۔

ابتدامیں توسیای روابط رہے لیکن پھر جلد ہی شاہ اور میر زاکے در میان تعلقات شخصی پیدا ہوگئے اور وہ اس درجہ بڑھ گئے کہ جمانگیر کی طرح شاہ عباس بھی اپنے خطوط میں مرزا کو "فرزند" سے مخاطب کرنے لگا۔ مرزاغازی نے شاہ عباس کی مدح میں جو تصیدے لکھے ہیں ان میں سے ایک قصیدہ کا ایک ہی شعر ہم تک پہنچاہے :

ز زهر مار زمال، در امال بود، آنکس که، شاه مهرهٔ مدح تو، در د بهن گیرو! (۴۸۷)

مرزارستم صفوی (ف ۵۱-۱۵) شاہ اسمعیل کبیر کاپر پوتا تھا۔ ایران سے ترک وطن کر کے جب سندھ میں پہنچاس وقت (۱۰۰۰ھ) اکبر کاسپہ سالار عبدالر حیم خانخانان اور سندھ کے والی مرزاجانی بیگ ترخان کے در میان معرکہ آرائی ہور ہی تھی۔ اگر چہ اس سلسلے کی متعلقہ تاریخوں میں میری نظر سے نہیں گزرالیکن 'عالم آرائے عباسی 'میں ہے کہ ان دونوں کے مابین مرزارستم صفوی ہی صلیحاباعث بنا (۵۵)۔

مرزاغازی کے عین جوانی میں وفات (۲۱-۱۵) پاجانے کے بعد جب مغلول نے براہ راست سندھ پر صوبیدار بھیجنے شروع کیے توسب سے پہلا صوبیدار بھی مرزارستم صفوی تھاجو ۲۲-۱۵ میں تھٹھہ پنچا۔ دراصل مرزارستم کو بھیجنے سے پہلے مرزاغازی ہی کے ایک عزیز مرزا عیسی ترخان ٹانی کوصوبے دار بنانے کی تجویز زیرِ غور آئی۔ لیکن اس کے بھیجنے سے اس لیے پر ہیز کیا گیا کہ مباداوہ قدیم روابط کی بنا پر شاہ عباس کی مدد سے سندھ میں اپنے اجداد کی مند دوبارہ واپس لے لور ہندی مغلول کے ہاتھ سے سندھ نکال لے جائے (۲۱)۔ چندسال پیشتر شاہ عباس کی طرف سے قندہار پر حملہ ہواتھائس کی وجہ سے شاہ اور جما نگیر کے در میان تعلقات کی عباس کی طرف سے قندہار پر حملہ ہواتھائس کی وجہ سے شاہ اور جما نگیر کے در میان تعلقات کی حمال کے جائے سال کی طرف سے قندہار پر حملہ ہواتھائس کی وجہ سے شاہ اور جما نگیر کے در میان تعلقات کی حمال کی طرف سے قندہار پر حملہ ہواتھائس کی وجہ سے شاہ اور جما نگیر کے در میان تعلقات کی حمال

خوشگوار نہیں تھے گوکہ طرفین نے نظر بہ ظاہر نامہ و پیام کاسلسلہ جاری رکھا تھا (22)۔ جما نگیر نے سندھ سے ایران کے جما نگیر نے سندھ کے مسئلے میں عافیت اور عاقبت ای میں سمجھی کہ سندھ سے ایران کے تعلقات کی کائ مرزاستم صفوی کو بھیج کر کرے جو کہ شاہ عباس کا مخالف تھالوراس مخالفت کی بناء پر ترک وطن کر کے یمال پہنچا ہوا تھا۔

اس گیار ھویں صدی ہجری میں جو مغلوں کے عمد کی صدی ہے، کئی کئی ایرانی شعراء ہند
میں پنچنے سے پیشتر سندھ میں مقیم رہے۔ مثلاً مرزا صائب تبریزی اور اس کا شاگر و ملک
تظیمائمی (۷۸)، ہندوستان بعد میں پنچے تھے، پہلے سندھ میں قیام پذیر رہے۔ اس طرح کئی
ایک مثالیں سندھ کی ادبی تاریخ میں موجود ہیں۔ محد سعید سر مدکاشی شهید (۵۰ اھ)، ای دور
میں ایران سے تھٹھہ پنچا تھا اور کافی عرصہ تک یمال قیام کیا (۵۹)۔ تھٹھہ بی کے ایک پیر رعنا
میں ایران سے تھٹھہ پنچا تھا اور کافی عرصہ تک یمال قیام کیا (۵۹)۔ تھٹھہ بی کے ایک پیر رعنا
میں ایران سے تھٹھہ بینچا تھا اور کافی عرصہ تک یمال قیام کیا (۵۹)۔ تھٹھہ بی کے ایک پیر معنا کہا ہی کہ ذیا ہیں پنچایا تھا۔ یہ کوئی ترک بچہ نہیں تھا
ملکہ "ہندو پسر" ابی چند تھا جس کے لیے سر مدنے کہا ہے کہ:

خدائے کیست ای سرمد! دریں ویر! نمی دانم الی چند است، یاغیر

اریان اور فارس زبان اور فرہنگ کے اثرات صدیوں کے تواتر کی وجہ سے سندھ میں اس صدیک سر ایت کر چکے تھے اور سندھی فطرت کا جزو بن چکے تھے کہ اس گیار ہویں صدی میں جب رضای تھٹوی نے اپنی، مثنوی زیبانگار (۵۳ اھ)، لکھی تو عشق کا پورا مواد اگرچہ سندھ سے لیالیکن عاشق و معثوق کے مقامی نام اس لیے بدل دیے کہ فارس کی لطیف فطرت ان ناموں کی اجنبیت کی گرانی کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ اپنی مادری ذبان سندھی کو بہترین اور شیریں قرار ویتا ہے:

زبان سندھ شیریں است شیریں! بجائے خویش رنگین است رنگین!

نی سازم بیال را سندهی آمیز! نیام از زبانِ سنده پربیز! ز ملک پارس آدم پرنیال را!

یو شانم، عروس داستال را

چو حرف از عاشق و معثوق دانم!

بلفظ فرس هر یک رابخوانم

بگویم نام هر یک تابدانی

به هنگام که ایس دفتر بخوانی

چودر معثوق حسن و زیب دیدم

پودر معثوق حسن و زیب دیدم

پودر معثوق حسن و زیب دیدم

ہمال شہرے کہ می باشد مقامش زادم و شہر حسن آباد، نامش "نگار" ازبہر عاشق ساختم نام کہ نقش اوست زیب لوح لیام (۸۰)۔ (۱۱)

بار ھویں صدی ہجری میں سندھ سے مغل تسلط کا خاتمہ ہوا اور سندھی نژاو خاندان ہو کلہوڑا کے نام سے مشہور ہے سریر آرائے حکومت ہوا۔ اگرچہ یہ خالص سندھی تھے، اور ان کا عہد سندھی زبان اور ادب کاعہد زریں کہلاتا ہے اور باوجوداس کے کہ فاری گو مغلوب ہے ابھی ابھی نجات پائی تھی لیکن فاری زبان اور فر ہنگ کو انہوں نے برابر اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ وہانچہ ان کے دور میں سندھ کے اندر نہ صرف فاری زبان میں تمام علوم پر قابل قدر کتابیں کھی گئیں۔ بلکہ ایک صاحب دیوان فاری شاعر ایسے پیدا ہوا جن کا در جہ اس دور کے ہند میں رہنے والے شعراسے کس طرح کم نہیں تھا۔ تھنے الکرام، اور مقالات الشعرا، وغیرہ ای دور کی اہم ترین علمی نشانیاں ہیں۔

اس دور کاسب سے اہم سیای واقعہ جس کا ایران سے تعلق ہے۔ نادر شاہ کی دہلی ہے واپسی پر سندھ میں آمدہے (۱۵۲۔ ۱۱۵۳ھ)۔ اس وقت کے حکمر ان میاں نور محمد (۳۲۔ ۱۱۲۵ھ) نے سالانہ خراج دے کر اپنے سیاسی تعلقات ایران سے استوار کر لیے اور نادری شمشیر کی خوں سے این وطن اور اپنے ہم وطنوں کو بچالیا جو محمد شاہ کی بے دانش کی وجہ سے دلی اور دلی اسلامیوں سے اپنے وطن اور ا کے عوام کو بھکتنی بڑی تھی۔

سندھ میں نادر شاہ کی آمد نے مستقل علمی اور اولی نشانات چھوڑے ہیں۔ علمی نشانات والی سندھ میں نادر شاہ کی آمد نے مستقل علمی اور اولی سندھ نور محمد کی تصنیف منشور الوصیت '(۸۱)، اور تاریخ پر کئی ایک کتابیں ہیں، اور اوب میں وہ موافق اور مخالف تاریخی قطعات اور قصا کہ ہیں جو نادر شاہ کی آمد پر سندھی شعرا نے کے ہیں۔ سندھی شعرا نے تلہ بیچ کے طور پر بھی نادر شاہ کواپنے اشعار میں یاد کیا ہے، مثلاً ہیں۔ سندھی شعرانے تلہ بیچ کے طور پر بھی نادر شاہ کواپنے اشعار میں یاد کیا ہے، مثلاً کرو غارت، وبلی کول، آل شہ مہ پیکرال شوخ من، اندر ستم کم ترز نادر شاہ نیست (۸۲)۔

اسی نادری دور میں سرکاری خواہ غیر سرکاری طور پر ایران کے کئی امیر، عالم اور شاعر سندھ میں وار د ہوئے جن میں سے عاشق صفابانی (۸۳)، میرزا جعفر شیر ازی (۸۴) اور دیگر کئی شعراء اور سلطنتی کار ندے آئے جن کاذکر مقالات الشعراء اور تھنة الکرام، میں موجود ہے۔ شخ عاشق صفابانی بہیں سندھ میں فوت ہوا اور گورستان مکلی میں ان کی قبر آج تک موجود ہے۔ شخ عاشق صفابانی بہیں سندھ میں فوت ہوا اور گورستان مکلی میں ان کی قبر آج تک موجود ہے۔ شخ علی حزین (۸۵)، اور ایر ان کا مشہور مرشیہ گوشاع ملامقبل (متوفی در گجرات، ۱۵۵ اھ) ای دور میں سندھ بہنچے تھے (۸۲)۔

نادر شاہ نے ۱۱ محرم ۱۵۳ھ کو سندھ ہے ایران کی طرف مراجعت کی تو چلئے ہے پیشتر نور محمد کو "شاہ قلی خان" کا خطاب دیتا گیا، جس کی تاریخ سندھی دربار کے شاعر نے یوں کمی

> اے. آنکہ توکی جملک دولت قائم ازخوانِ تو افطار کند ہر صائم تامملکت "سند" شہنشاهت داد تاریخ توشد "شاه قلی خال دائم "(۱۵۲ الھ) (۱۵۷)۔

نادر شاہ جب تک زندہ رہا، ہمارے سیاسی تعلقات ایران سے برابر قائم رہے۔ سندھ کے ایکی اور خود والی سندھ کے دو بینے مستقل طور سے نادر شاہ کے قبل (۱۲۰اھ) تک ایران میں رہے۔ چنانچہ محمد مراد جب ۱۲۰۱ھ میں واپس سندھ پہنچا تو شعرانے ان کی آمد پر قصا کدلور تاریخیں کہیں، مثلاً

بامژده رسید خان عالی به وطن (۱۹۷ه) بافضل خدا خان جوال بخت رسید ازراهِ خراسال به وطن بازرسید (۸۸)\_

شیخ غلام محمد بھی اس سلسلہ میں بطور ایلجی نادری دربار میں آخر وفت تک رہا( ۸۹)۔ میر ابراہیم شاہ حیدر آبادی دوسرا ایلجی تھاجو سندھ ہے ابر انی دربار میں بارہاجا تارہا( ۹۰)۔

ولی سندھ میاں نور محمد کلہوڑا کی ایران پرسی کی مشخکم اور مقدس نشانی ایک اور بھی ہے جو آج بھی ہمیں ان لیام کی یاد دلار ہی ہے۔ لوریہ کتب خانہ مشمد کے میوزیم کاوہ عدیم المثال کلام مجیدہے جو اس نے نادر شاہ کی آمدہ بہلے (۸ ۱۱۳ھ)، آستانہ قدس میں بھیجاتھا، جس کی زیبائش اور آرائش کی مثال شاید ہی دنیا کے کتب خانوں میں سلے (۹۱)۔

(Ir)

تیر هویں صدی ججری میں سندھ پر دوسر امقامی خانوادہ حکمر ان (۱۹۸۔۱۲۵۸ھ) تھاجو "تالپور" کملا تاہے۔ خود تال۔ پورکی لفظی ترکیب ایرانی اور سند هی تعلقات کی ایک نشانی ہے۔ ایران سے اس خانوادے کا تعلق اس حد تک قوی ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایران دوستی میں نہ فقط اسے اختیار کیا بلکہ ان کے طور و طریق، حکمر انی کے قواعد و ضوابط ، رھن سمن، پوشش اور خور دونوش، خواہ عمارت سازی پر ایرانی اثرات غالب تھے۔

قاجاری سلاطین سے گرے روابط ہوگئے تھے۔وکلاء کی آمدر فت اور تحفہ تحا کف کالین دین آخر تک قائم رہا۔ مرزامحمد علی کواپلجی کے طور پر ۱۲۱۴ھ میں ایران بھیجا گیاجو واپسی کے وقت فتح علی شاہ قاجار کے سفیر مرزا اسلمیل کو ہمراہ لیتا آیا۔ان سفر اء کی آمدور فت کی تاریخیں مقامی شعراکے دوادیں میں موجود ہیں (۹۲)۔

سندھ کامشہور مرثیہ گوشاعر سید ثابت علی شاہ ۱۲۱۹ھ میں ایران کی سفارت ہے واپس پہنچاتھا جس کی تاریخ میر مائل نے کہی ہے۔ میر غلام محمد تھٹوی سفارت سے ۱۲۲۵ھ میں واپس آیا۔اس کی آمد کی تاریخ بھی کہی گئی (۹۳)۔

تالپوری حکمران خود فاری کے مصنف اور صاحبِ دیوان شاعر سے چنانچہ نظم اور نثر میں ان حکمرانوں نے کثیر تصانیف چھوڑی ہیں۔ان کا در بار فاری شعرا اور خاص طور پر ایر انی شعرا ان حکمرانوں نے کثیر تصانیف چھوڑی ہیں۔ان کا در بار فاری شعرا اور خاص طور پر ایر انی شعرا سے بھرار ہتا تھا۔ کتب خانے بنانے کا انہیں خاص شوق تھا۔ ہر سلطان اور اہل حرم میں ہر خاتون کا

کت خانہ علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا جن میں فاری کی اہم ترین کتابیں موجود تھیں۔ بیہ سب
کتابیں ،خاص طور پر شاہی کتب خانوں کے لیے تکھوائی جاتی تھیں اور اکثر کاتب ایرانی
ہے(۹۴)۔

یہ کتب خانے آگریزوں نے تبلط کرتے وقت (۱۸۳۳ء) لوٹ کیے۔روس سے پیرس اور لندن سے جر منی تک مختلف کتب خانوں میں الن کے اجزاموجود ہیں۔ اس وقت بھی جو پچھے کتابیں ہمارے بیال نظ گئ ہیں، وہ اپنی جگہ پر بیحد قیتی ہیں۔ زیادہ ترکتا ہیں ایسے ایرانی کا تبول کی کتابت شدہ ہیں جو اکثر و بیشتر ایران میں غیر معروف ہیں لور اپنے دور کی تاریخ خطاطان میں بید کتابت قیمتی اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ وصال شیر ازی کے لکھے ہوئے کئ کلام مجید موجود ہیں۔ موالانا جائی کا ممل خمیہ انہی کے اپنے خط سے لکھا ہوا موجود ہے۔ ماضی کے دیگر ہندی ہیں۔ موالانا جائی کا ممل خمیہ انہی کے اپنے خط سے لکھا ہوا موجود ہیں، جو سندھ کے سیاطین کے علاوہ اعلیٰ حضرت شہنشاہ آریہ مرکے دستخط مبارک بھی موجود ہیں، جو سندھ کے آخری دار السلطنت حیدر آباد میں در دو مرکب ہمایونی کے موقعہ پر بطوریادگار شبت فرمائے تھے۔ اس تالپوری ودر کی ایک لور بھی یادگار ہمارے ہیاں ہواور وہ ہم معاصر شعر اء کا تذکرہ جو سید میر حسین الحین نے زبدۃ المعاصر بین (۹۵)، کے نام سے تالپوری سلاطن کے لیے سید میر حسین الحین کیا۔ اس تذکرہ میں زیادہ ترا سے ایرانی شعر اء کاذکر ملتا ہے جن سے خودایران کے علائے اس تالیف کیا۔ اس تذکرہ میں زیادہ ترا سے ایرانی شعر اء کاذکر ملتا ہے جن سے خودایران کے علائے اور بھی واقف نہ ہوں گے۔

اس کتب خانے میں دیگر فیمتی اسناد جو ایران اور سندھ کے روابط سے تعلق رکھتی ہیں اور ایرانی پادشا ہوں کے بیصیح ہوئے تحاکف بھی محفوظ ہیں۔

یں پڑت ہے۔ اس شہر ہے کہ رہن سن اور عمارت سازی پر ایرانی اثرات غالب ہے۔ اس مما ثلت کی ایر بیان کیا ہے کہ رہن سن اور عمارت سازی پر ایرانی اثرات غالب ہے۔ مما ثلت کی ایک آخری نشانی حیدر آباد کے قلعہ میں وہ چھوٹی می عمارت اب بھی زبول حالت میں موجود ہے جواصفہان کی علی قابو کی معمولی سی نقل معلوم ہوتی ہے۔ میں موجود ہے جواصفہان کی علی قابو کی معمولی سی نقل معلوم ہوتی ہے۔

(۱۳)

تیر ھویں صدی کے وسط میں ہندوستان میں پہلے اور بعد میں سندھ میں انگریز کے اور اس کے تسلط کے آثار گرے ہوتے گئے۔ مسلمان کواس کاشدیداحساس تھالیکن مسلمان حکمران اس حد تک کمزور ہو چکے تھے اور مغل سلطنت کی وحدت اس قدر ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے مکڑوں میں بٹ چکی تھی کہ کسی باہر کی تازہ دم توت کا مقابلہ کرناان کے لیے ناممکن تھا۔ اس دور کے جرائد، مجلّات، کتابیں اور شعراء کے دواوین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہند کا ہو خواہ سندھ کا مسلمان، ایران کی طرف نظریں لگائے ہوئے تھا۔ یقین تھا کہ ایران کی کمک انہیں ضروراس آڑے وقت میں بچالے جائے گی۔

اس دور کاایک ہندی شاعر ظهور اللہ نواجس کے اجداد ساتویں صدی ہجری میں ایران سے ہند میں وارد ہوئے تھے (۹۲)، ہنداور سندھ کی اس حالت سے متاثر ہوکر ایران کی طرف چلااور وہال پہنچ کر اس نے تاریخ جمانکشائے نادری، کے مؤلف مرزامہدی کے نواسے میرزاذئ کے سامنے بیہ شعر پڑھا:

تنگ ول، بیار، جان برلب، به ایران آمدم اندرین دارالشفاء، مختاج درمان آمدم!

یہ دور فتح علی شاہ قاچار (۱۷۹۷۔ ۱۸۳۴ع) کا تھا۔ میرزا ذکی نے شاہی دربار کے شاعر فتح علی خان صباتک اس کو بہنچادیا اور صباکی وساطت سے نوا، جب شاہ کے سامنے پیش ہوا تو ہند اور سندھ کی حالت زار پر اس نے ایک در دناک قصیدہ پڑھا جس کی ابتدا ہی اس فریاد ہے ہوتی ہے:

در بهند ازبد گو بران، آفت پدیدار آمده! سبر نخل فتنها، ظلم و بلا بار آمده!

اور آگے چل کر کہتاہے کہ:

احوال ہندوستان زمن، کن گوش اے شاہ زمن درہندو سندوہم دکن، رایت نگونسار آمدہ!

نوانے قصیدے میں کہاہے کہ :اے دوستو! جس دن ہمیں بیغامبر بیہ خوش خبری لاکر دے گاکہ شاہ ایرائی ہمیں بیغامبر بیہ خوش خبری لاکر دے گاکہ شاہ ایران، ہندوستان کے ارادے سے قندہار تک آپنچاہے،اس وقت ہم اس کامنہ شکر سے بھر دیں گے۔

سازد ز قندش پر دهن گوید چومنهی ناگهان! یاران! پئے ہندوستان، شاہم بقندہار آمدہ قندہار، ایران اور سنٹرل ایشیا کی طرف جانے کی راہ صاف کرنے کی خاطر بہر حال انگریزوں نے بیہ ضروری سمجھا کہ پہلے سندھ پر قبضہ کرلیں، چنانچہ دہلی پر تسلط (۱۸۵۷ء) کرنے سے ہمابرس پیشتر (۱۸۴۳ء میں)انہوں نے سندھ کو محکوم کرلیا

سندھ کی آزاد حکومت اور مملکت ایران کے تعلقات کی آخری نشانی، ہمارے پاس بطورِ
یادگار کے وہ لاجواب کلامِ مجید ہے جو تالپوروں کے آخری آزاد سلطان امیر محمد نصیر خان نے
یادگار کے وہ لاجواب کلامِ مجید ہے جو تالپوروں کے آخری آزاد سلطان امیر محمد نصیر خان نے
یادگار کے وہ لاجواب کلامِ مجید ہے کیے سندھ سے بھیجا تھاجواب تک وہاں کے میوزیم کی زینت بنا
ہوا ہے۔ یہ کلام مجید (۹۷)، اس قرآن کر یم سے جوا یک سوسال پیشتر سندھ سے بھیجا گیا تھا۔
زینت اور زیبائش میں کسی صورت سے کم نہیں ہے۔

سنحری دور کے نویسدہ بررگ شادروال فرصت شیر ازی (۱۲۵۱ه۱۳۹ه) کاوہ تاریخی افزی دور کے نویسدہ بررگ شادروال فرصت شیر ازی (۱۲۵۱ه۱۳۹ه) کاوہ تاریخی فال قطعہ بھی ہمارے لیے ایک عزیزیادگار ہے جس کوانہوں نے سندھ کے تالپور امیر مدد علی فال کے کہنے پر تصنیف کیاہے، جبکہ دونوں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے ہم سفر تھے۔

بزرگ خطهٔ مند و امیر کشور سند که نام نای او، خود علی مدد خال شد بزرگواری، کز عقل و دانش و تدبیر بدهر غیرت اعثیٰ و رشک حسال شد

پس آنگه از بی تاریخ این نیارت میر خرد، بعرصه فکر و خیال، بویال شد مرد رموش، فرصت آورد سر، پس آنگه گفت علی مدد، مددش از علی، عمر ال شد (۹۸)-

بسرحال اگرچہ انگریز کے تسلط کے بعد، سندھ لور ایران کے تعلقات بظاہر ختم ہو گئے،
لیکن روحانی لور فر ہنگی روابط برابر اس طرح قائم متحکم لور محکم رہے، جس طرح کہ سینکڑوں
سال پہلے سے چلے آرہے تھے۔

اس وقت سندھ پاکستان کا جزو ہے۔ پاکستان اور ایران کے مراسم نے جو صورت اختیار کی ہے۔ نظر بددور۔وہ کسی شرح کے مختلج نہیں ہیں۔

J.B: P.P. TAMZAMAA+T (I)

(۲) رشید\_ص ۲۳\_۴۹

Smith: P.P. 1+4 (٣) کقیص: ص ۱۱۸

(۳) عزر اص ۵۶۳ مسعودی : ج(۲)، ص ۱۹۱ مسعودی

E.I. P. r.(4)

(۱) خال ۱۱۰ - ۱۲ فرد : ص ۲۲ \_ مسعودی : ج ۱، ص ۲۹ س

(٤) تاريخ: صهما\_١٣٦\_١٣٦\_ ٢١٦\_ خل: جه، صهمه، سيد\_ص ١٨٦

مقدی ان سفیرول سے بھی ملا تھاجو حکومت منصورہ کی جانب سے عضدالدولہ (۳۳۸\_۲۸۳) کے دربار میں متعین ہوئے نتھے(ص ۲۸۵)درایت رسولھم قدوانی الی ابنہ ولحن بٹیر از (ص ۲۸۵)

جس وفت ابن بطوطہ (۳۳۷ھ) میں بھر آئے تھے، تو وہاں انہوں نے شمس الدین بن محمر شی<sub>ر</sub> از بی سے مار قامت ن تھی "ولقیت بہاالشیخ العابد الزاہد شمس الدین محمر الشیر از بی وہو من العمرین" (ج۲، مس ۸)

ند کورہ حالات اور تعلقات پر نظر کر کے یقین کیاجا سکتاہ کہ عربوں کی حکومت کے عمد میں ایران کے اثرات سندھ میں نمامال تنجے۔

(9)اگرچہ ع ب کے جغرافیہ دانوں نے منصورہ میں زبان فاری کے رواج کاذکر صریح طور پر شمیں کیا۔ تاہم انہوں

نے کر ان اور ملتان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ فاری ہو لتے اور بخوبی سمجھتے تھے، کر ان اور سندھ نہ مرف سے کہ باہم متصل تھے بلکہ بڑی حد تک کر ان ، سر زمین سندھ کا ایک حصد تھا اور ملتان آگر چہ اس وقت منھورہ سے الگ ہو چکا تھا، کیکن جغر افے اور تاریخ کی روسے سندھ کا ایک حصد خیال کیا جا تا تھا۔ اصطح کی : (وار دہند ۳۳ ھ) ۔ ۔ "ولیان الملِ کر ان فاری و کر انی " (ص ۳۰) ۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا لباس تک ایر انی تھا۔ نیز دیکھیے : اصطح کی (ص ۲۷ ا) ۔ ای طرح مقدی (تالیف ۲۷۵ ) نے ملتان کے بارے میں لکھا ہے : "وفارسیة مغمومتہ (ص ۳۸۰) ۔ اگر ملتان اور کر ان میں فاری رائے تھی اور لوگ اس ذبان میں بات چیت کرتے تھے تو پھر یہ کس طرح کہ سے جیں کہ سندھ فاری ذبان ہے مورہ قا، جبکہ منصورہ واور دیبل و غیرہ بڑے تجارتی مرکز تھے۔

E.R.E:P,rrr(1.)

(۱۱) زین : ص ۷۰ نیز سنده اور ملتان کے اساعیلیوں کے بارے میں دیکھیے : سید : ص ۳۲۲۳۳ و ۳۵۵۳۳ و ۳۵۵۳ فرشته : ج۱ : ص ۲۵۱۷ –

كامل: ص١٣٦ ـ عضرى ني اسسليلي ميس كما ب

نه قلعه ماند که نکشاد ونه سپه که نزد در ویوان: ص۱۱۱ (۱۲) نه قرمطی که نکشت و نه مجمر نه کافر شه بر برستان و شامان بند فرنی : (جبکه وه محمود کاهم سفر تھا) گزنیش . بدارند و شامان سند دیوان: ص۸۰

شنیده ام که فرامرز رستم اند شد بكشت ماروبدال فخر كرو بيش تار وبوان : ص ۵۳ بهند و مند تمسی نیست مانده کال ارزو كز آن تو شور آنجا، بجنك يك حاكر د بوان : ص ۲۳ و زنده پیلال کز در دریائی سند آورده ای سال و مير جزراني ازلب وريائي نيل ديوان : ص ۲۲۱ رایت تو سایه افتحنده است بر دریانی سند کی بود شاہا کہ سامیہ انتخد برکوہ شام سند و بند ازبت برستان کرد یاک رفة زيس سو تا بدريائي روال و يوان : ص ۲۶۳ اسد و بند زنکس رُنْ برسمیال مزا رغوان رانتوال شناختن ز زريد و يوان : ص ٣٠

اسند و ناحیت مند شر یار آل کرد

وضري :

کیا بمردم خیبر محرده بد حیدر ص

ہم اغدر ایں مہ کایں حرب کردور فت ہمتد

بحرب کوره و تارا چو مجر کان کبر ص، ۱۱۲

اگرچه زاد توایس جاد کرچه جای تو ایدر

بتوتر سانند اندر سند و چین اطفال را مادر

وبوال: ص ١٤١

ازیاری و تازی و از مندی و از ترک

وزسندی و رومی وز عبری ہمہ نیسر توغمبر عرب بمر مشرف گشت و فراد

زترک ورومی و مندی و سندی حملی و دیلم ص،۲۲۹

بعلم ہندسہ سر کشیری

به و به و اطراف خراسال ص، ۲۱۳

برر اندافت گاہم گھہ بہغرب

چنیں ہر گز ندید ستم فلاخن

من ہمی نازش به آل حیدر و زہرا کنم

توجمی نازش بسد و بهند بدگوبر کنی

بنده ای راسند مجنثی پیشکاری را طراز!

محترى رابر زمين خاوران مهتر كني ص، ۲۲۳

بخولهد خورد مريردرد كان خولش راكيتي

نخواهد رستن از چنگال از سندی و نه مهندی ص، ۱۹۹۳

چو فضل دين احمد راز فضل خويش بفعدى

چه باشد فضل سوی اوترا بهندی و سندی ص، ۱۹۹۸

رلیان بهند را و بز بران سند را

در بیشها بیاب و بیکجا نار کن

تطران :

مسعود سعد سلمال :

عجدی: (جبکه سومنات اور سنده میں محمود کے ساتھ)

تاشاه خسروال سفر سومنات کرد كروار خويش را علم مجزات كرو ويوان بتصيح طاهرى شماب

برزمین بند و سند از هیبت همشیراو

امیر معزی :

شیر غرّ ندنگر و دیخوبان غائب ز غائب د بوان : ۱۹۳

امير معزى:

ازناحیه سند کنوس تا بدر بند

بس کس که ازیں رنج بدرست و بیار مسلم می ۲۰۲۰

خصم کمک از گریزی صد لشکر آورده بیم

ص۱۰۱۵

از حد کالنج و تنوج و سند و مولیان

مخار غرنوی : (جوسر هنگ خطیبی اور مسعود سعد سلمان کی ملاقات کے لیے سنده میں آیا تھامقدمہ : ص ٩٥)

ترا بحاکی سند تهنیت چه کنم

که گشت از بنرت بنرور زمانه سمر

ہمہ ممالک مشرق سیردہ کیر بتو

چو ہند برتو نوشی سند راچہ نظر

(۱۳) ناصری میں لکھاہے کہ: چوں ممالک سند بروی (ناصر الدین) قرار گرفت، در حوادث کفار چین اکا بر خراسال و غور دغز نین بسیار بخد مت او پوستند داو در حق انعام داکر ام فر مود (ج۱، ص ۱۹)

(۱۴)ملوكيه: ص ۲۰ (بحوالهُ فرشته)

(۱۵) پرم: ص۹۳

(۱۶) لباب: ص، ۲۶۳ ملوکیه: ص، ۹ سیمترین: ص، ۹۳ (شاره نومبر ۹۳۸) به عبارت مذکره گل دعنا شد: به نته به سر ماهندان به میکرین: ص، ۹۳ (شاره نومبر ۹۳۸) به عبارت مذکره گل دعنا

( شفق) ہے نقل کی گئی ہے: " فضلی ملتانی ملقب بتاج العضلااز علاء ملتان بود در خدمت ماصر الدین قباچہ بسر می برد "

(۱۷) چیامه :ص،اا

(۱۸) ناصر الدین قباچہ کی مرحمیں کماہے، مطلع یہ ہے۔

خسروا ملک بر تو خرم باد کل سمیتی ترا مسلم باد!

بقیه دیکھئے چی نامه، ص کے

(١٩) عونی :ج: ٣، ص ١٨ ٨ ميكزين : ص ١٩ (شاره نومبر ١٩٣٨ء) ـ قانع : ص ٢٥ (مقدمه)

(۲۰) عوفی :ص ۲۲

(۲۱) بزم: ص ۱۰۱ (بحواله فرشته)

(٢٢) برم: ص ١٠١ ( بحواله فوائد القواد: ص ١٣٥)

(۲۳) برم: ص ۱۵۷

(۲۲) P.P.S:P.P. 9-1(۲۲) مظهر : حاشیه عمان - لب : ص ۱-۷ "در در بارخان شهید (۲۸۳-۱۲۸ه) شعرو ادبیات فاری رونق خاصی داشت اشعار فردوی ، سالی ، خاقانی و نظای قرائت می شد، و مورد بحث قرار می گرفت

۔ "برنی نے لکھاہے : "و ندیمان اوشاہ نامہ ود بوان سائی ود بوان خاقائی و خسد مجے نظامی خوانندی و وراشعار بزرگان

ند کور دانایان در پیش او بحث کروندی "(ص ۲۷) - جس زمانے میں شیخ عثان مرندی اس سرزمین میں مقیم تھے، خان شہید نے دود فعہ شیخ سعدی (متونی ۱۹۱ھ) کو ملتان میں بلانا چاہائیکن شیخ علیہ الرحمہ نے ضعف پیری کی بناپر عذر کر دیا۔ برنی میں لکھا ہے: شیخ عثان مرندی کہ بزرگوار بود در ملتان رسید خان شہید۔ اور ابا فراط تواضع کر د۔ دخان شہید۔۔ دوکرت از ملتان و طلب شیخ سعدی قاصد او عاکد آکسان و خرج در شیر اذر فرستاد و شیخ را در ملتان طلب کرد، دخواست کہ بجہت ادور ملتان خانقاہ سازود در ال خانقاہ دہ ہاوقف کند۔ خواجہ سعدی از ضعف پیری نوانست آمد وہر دو کرت بکان سفینہ غزل بخط خود ، نزد خان فرستاد عذر نیامدن خود در قلم آور د۔۔ (ص ۲۸)

(۲۵)عفیف: ۱۳۲۳

نوث :راشدی صاحب نے بعد میں لکھاکہ بیہ شعر امیر حسن بجزی (وفات :۷۳۸ھ)کا ہے (مہر ان ،۴/۱۹۶۸ء)مرتب (۲۷)عفیف :ص ۴۰۷۔ماہر و : مکا تیب ،شارہ ا(ص۲)،۸ (ص۱۹)،۴۶ (ص ۱۰۰)،۹۹ (ص۱۸۲)۴۳ (ص ۲۲۹) مکلبی (راقم الحروف کے حواثی)ص ۷۲۲۱۲ ا

(۲۷)مکلی :(راقم الحروف کے حواشی)ص ۸۷ ۵ ـ ۱۰ میگزین : (شاره فروری ۹۳۵ء)ص ۱۳۰

(۲۸) میگزین : (شاره فروری ۱۹۳۵ء)ص ۱۵۶۳ ۱۵۱

(۲۹) ابوب: ص ۲۲ و ۲۶۳ می نسخه جواس وقت دا اکثر معین الحق کے ذاتی کتب خانے (کراچی) میں محفوظ ہے

(۳۰) نسخہ تلمی جو خانقاہ مخدوم نوح کے کتب خانے (مالا) میں محفوظ ہے

نوث :اب بيرترجمه سندهي ادبي بور دفي چهاپ ديا ہے (مرتب)۔

(۳۱) بزرگ: ۳

(۳۲)مكلى: راقم الحروف كے حواشی، ص اسم ۲۲۲ معارف، ص ۱۸ اله تك : ص ۱۸۷

(۳۳) رحیمی :ج۱، ص۲۷۳

(۳۴) رحیمی :ج ا،ص ۲۷۳ معصومی :ص ۱۷۷۵ ۵۵۷

(۳۵) قانع، ص ۲۱۸

(۳۱)معقوی :ص ۱۹۹٬۷۱ حبیب : جه،ص ۴۴ سیاشی :راقم الحروف کامقدمه رحیمی : ج۱،ص ۲۷۵ تک : جهو،ص ۱۴۱

(۳۷) رحیمی نے ا، ص ۲۷۳ معصومی : ص ۷۵۔علامہ دوانی کو محمود گاوال وزیر نے بھی دعوت دی تھی کہ بیدر میں تشریف لائے، دیکھیے : گاوال : مکتوب نمبر ۴۱، ص ۱۷۲

(۳۸)تک:ج۳،ص۱۹۱

(۳۹)تک: ۱۹۲

(۴۰) مكلى: (راقم الحروف كے حواشی)ص ۵۵۰

(۱۳) عبیب :ج ۴، ص ۹۰ ۳ تا ۹۳ سرخان : شجره ایل، مکلی :را قم الحروف کامقدمه \_

(۲۲) فرشته : ۲۶، ص ۹۲۰ طاهری : ۲۱

(۳۳) تک جہ مساور قانع زراقم الحروف کامقدمہ نیز مس ۵۳۱ قصائد زراقم الحروف کامقدمہ سندی : میر قانع کے حالات ازراقم الحروف

(۳۳) کی: جسم ۱۹۸

(۵۸)مصومی: ص ۱۹\_۲\_۱۸۱\_تک :جس،ص ۲۰۰۰\_پورانی:

(۲۲) معمومی: ص ۱۱۷\_۲۲۱\_۲۲۱\_۲۲۱\_۲۲۵\_۲۲۵ : جهرص ۲۰۲

(٢٨) يشخ نظام الدين د بلوى كى خانقاه من وفن بويد قر موجود -

(۱۲۸) معصومی :ص ۲۰۱۰

(۹۶) معصومي : ص ۱۲، ۱۲۰ ۱۲، ۱۲۹ ۳۳

(۵۰)معموی :ص ۲۰۴

(۵۱) تک: جسم مساسما

(۵۲)معموی :ص ۲۰۲

(۵۳) مطبوعه سند حى ادبي بورد، بتصحيح راقم الحروف

(۵۴)زير چاپ، بتصحيح ومقدمدراقم الحروف

نوت: یہ تذکرہ سند می اوبی بورڈ نے ۹۹۸ اومی شایع کرویا ہے (مرتب)۔

(۵۵)نسخه على كتب خانه با كے پور ،اور اس كاعكس راقم الحروف كے باس موجود ہے۔

(۵۲) مطبوعه : نولنختور لکعنو ۱۸۸۰ء طبع دوم ، نولنختور لکعنو ۱۹۰۳ء مبع سوم : مابنامه اردو : اور یک آباد (شکره

جولا كى ٩٣٨ء ) لورنسخه قلمي مملوكه رقم الحروف

(۵۷)نايپ

(۵۸)نسخه قلمي مملوكه راقم الحروف

(۵۹) قانع: ص ۸۶۲\_مصوى (ص ۱۸۰) ميں لكھاہے" بل بر نسر مقابل قصبہ جون بعدو تاریخ مصالحہ وہل معن را

بادشاه (جابول)"مراط متعتم ""يافته إند-" نيزد كمية : بيم : ص ٢٣

44 مرای: مرای RAY:P.P. ۲۵(۲۰)

(۲۱) کی: جسم م ۱۹۹

(۱۲) کانع: ص ۱۷

(۱۳) قانع: ص ۲۰۳ کے :جہم ص ۲۰۳

(۱۲۳)معموی :ص ۲۲۵اور ۲۳۹

(۱۵) عبای : ص ۱۱۱ر اکبر : ج۲، ص ۲۳ رو لمو : ص ۳۲۲ راوه فط جوشاه لمساب نے لکھاتھا، وہ عالم آرائی عبای ، (پرکش میوزیم ، ورق 178B ، 178B ) کے تلی نیخ کے حاضیے پرایک فیر معلوم مخص کے ہاتھ کالکھا ہوا موجود ہے۔ یں اینے دوست جناب ڈاکٹرریاض الاسلام کامنون ہول جنول نے میدا طلاح فراہم کی۔ (٧٧) تقى :ورق٨٨ ١٢٨٨ مروز : ص ٧٤ منتر :ورق٢ ٣٢ منون : ص ١٠١١ ١٢٠١

(۷۲)موانی: ص ۲۵۲۳۵ ۲۲۵

(۲۸) زخی :ورق۲۵۳\_بنر :ص۷۷ سرآثار :ص۷۷

(۲۹) بنر: ص ۲۹)

(۷۰) سير، ص ١٦٩ معانى : ص ١١١، بحواله عرفات

مرشدنای شیخ گرای احمه جای عمم بره سال و فاتش گر تو بجوی احمد جای قدس سره حرره محمد معصوم بکھری نامی ۱۰۱۲ه

۵84

۱۳ ستبر ۱۹۲۱ء کورا قم یہ کتبہ دیکھنے اور اس کا عکس لینے خود کمیا تھا۔ کتبہ مزار احمد جام کے سنگی کٹھرے کے اوپروائے کنارے پر کندہ ہے۔

(14)عبای : مل ۲۹۳-۱۹۳۱ اکبر : ج ۳ : ص ۸۲۵۔ بھری : خط میر معصوم ، شاہ عباس کے نام لے مکتے مصدوم اس کے نام لے مکت تقے۔وہ جامع المر سلات قلمی اور فیاض القوانین (برکش میزیم نمبر ۲۹۱۵ میل موجود ہے۔ نیز اکبر :ج ۳ ، ص ۸۳۹

(24) تك :جه، ص ٨٥ ٨ ١ ١٦ ارتفان : ص ١٩ ١ ما تر :جه، ص ٢٩٣ ـ

(۷۴) زخره: ص۱۹۲

(۷۵) عبای :ص ۵۰ ۳

(۷۷) ذخره : ص۲۸۷ ـ مآثر : جسم م ۸۵ مـ مكلى : (راقم الحروف كے حواشي) ص ۲۷۲۲۲۷ ـ تزك :

۱۲۹ په ۱۳۰ د خيره اص ۸ پ

(22)مكلى : (رقم الحروف كے حواثی) ص ٢٨٠٢٢٤ تزك : ص ٣٥٩\_٣٥١ \_ ٣٥٩\_

(۷۸) گاتع : ص ۱۳۰ ـ ۵۹ ۵

(۷۹) قانع: ص ۲۰۰

(۸۰) قلمي نسخه مملوك راقم الحروف: ص ۵۱

(٨١)وميّت :راقم الحروف كامقدمه

(۸۲)مران :ص ۱۳۵

(۸۳) قانع: ص ۹۰ سرمكلى زراقم الحردف كے حواشى

(۸۴) قانع: ص ۱۵۰

(۸۵) حزیں: مس ۲۳۷ \_ قانع: ص ۱۶۸ \_ سفینه: ص ۱۶۴ \_ آزاد: ص ۱۹۳

(٨٦) قالع : ص٢٦٧ \_روكداد : مي ٣٨٣

(۸۷)محن :ص۸۷

(۸۸)وصيّت: ص١٢

(۸۹) وصيّت : ص ۲۳

(۹۰)مران: ۱۸۰

(۹۱) نمبر ۲۵۵، موزه آستانه قدس، اوراق۲۰۷=۲۲۲۳ سرم

(۹۲) مران : ص ۷۹ ا۔ ڈاکٹر برنس نے لکھاہے کہ تالپوروں نے ایران کے اثرات کے تحت ند ہب اختیار کیا تھا۔

The Talpurs were originally soonnees like Balochees and Sindhians in general but the Connection with Persia has infected the court with the Heresies of that Kingdom: and with the exception of Murad Ali and Sobdar, who are still attached to the orthodox docriness, they have become sheah's or followers of Ali" (P.81)

جب محمد علی وکیل، سلطان فتح علی خال قاچار کے وکیل کی معیت میں ایران سے سندھ میں آئے تو میر ماکل نے مبار کیاد

میں ایک قطعہ کہا:

بناذم کر ایران دگر در وطن محمد علی میرزا آمده! ز سلطان ایران گرفته وکیل باقبال شابان ما آمده خوش آمد که بخوشنودی طبع من دبشنیدن این صدا آمده دل من بشخرلنه این نوید بشارت ده مرحبا آمده بحمدالله کاین مسلم پاک دین سلامت بعفظ فدا آمده فلغ دعائی الی من له نوید حصول رجا آمده فلغ تالیم شوق الیه پایم به پیک صبا آمده بهزم شمان باروی برخرد ز "اکل" بخق این دعا آمده بهزم شمان باروی برخرد ز "اکل" بخق این دعا آمده

مران : ص ۲۵۱

میر مائل نے ایک اور قطعہ میر زامحر اساعیل، وکیل سلطان ایر ان کے سندھ میں تشریف لانے کی مبارک باولور تاریخ پر مشتل کما، جو حسب ذیل ہے۔

مژده ای دل کای زمان از حضرت خاقان و شاه مژده تفریف مرزای بما خوش آمده میرزایم سید اساعیل ذوالجد و شرف بادک الله خوش آمده بادک الله خیرمقدم مرحبا خوش آمده خوش د ست شاه ایران جانب شابان سند

از صدافت آن وکیل باصفا خوش آمده در قدوم پر نشاط آل نشاط افزائی دل گفت از شادی ولم صبح و سا خوش آمده از صدافت شاد دل آمد ز ایران چول بسد شادی دورال بکارم اصد قا خوش آمده سال تشریف شریفش زان مکان در ملک سند چول ز دل جستم بگفتا "میرزا خوش آمده" بالاه

باو دائم فضل حق برمدعالیش کام بخش ار دل ماکل، تجق عرض دعا خوش آمده مران: ص۹۵۱

(۹۳)مهران :ص ۱۵۲

(۹۴)موج : مقاله شادروان احسن کر بلائی

(94) یہ تذکرہ حال میں جناب ڈاکٹر محمہ باقر نے لا ہور میں طبع کر ایا ہے

(۹۲)بدایول :ص۸۱۵۵۸

· (۹۷)موز و آستانه قدس ، شاره ۳

(۹۸) د بوان فرصت : ص ۲۲ ، مطبوعه شران ، ۲۳ اش

فهرست منابع

ادريي: نزبت المشتاق، شريف ادريبي، تقیح مقبول احمه

اصطح ی: ممالک دالمسالک، الاصطح ی

اكبر: اكبرنامه جلد ۳، ابوالفضل

الیوب: شرح حال مخدوم جمانیاں جمان گشت ، محمر ایوب قادری ،

آثار: مجلّه آثار ایران

آزاد: خزانه عامره، غلام على آزاد

بدایون: بدایون ۲۵۸م مین (اردو) سلیمان بدایونی

برنی: تاریخ فیروز شاہی، ضیاء الدین برنی

بزرگ عائب الهند ، بزرگ بن شهر پار

علی گڑھ، ۱۹۵۳م لیدن، ۲ ۱۹۳۸م کلکته، ۲ ۲ ۱۸م کراچی، ۱۹۲۳م تیمران . ۲ ۱۹۳۸م

نوسختور نگھنو، ۹**۰۰**ام کا ج

کراچی،۱۹۲۰م

کلکته، ۸۱۸۹۳م

اسدى، تىر ان

| i                                  |                                                                                |                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| اعظم گڑھ ، ۱۹۵۳م                   | بزم صوفیا(اردو)، سیدصباح الدین                                                 |                     |
| معر۱۹۳۸م                           | ر حله جلد ۱۰۳ ابن بطوطه                                                        | ,                   |
|                                    | میر معصوم بکھری، تالیف سید حسام الدین داشدی، زیرچاپ                            | هری :               |
|                                    | نوے نیے کتاب سد می میں ہے اور ۱۹۷۹ء میں سند می اولی بور ڈے ٹالع کی ہے (مرتب )۔ |                     |
| لندن ۱۹۰۳م                         | بهایول نامه ، گلبدن بیمم ، بیورج ،                                             |                     |
|                                    | سادات بورانی در سند (سندی، تالیف سید حسام الدین داشدی) زیرچاپ                  | دراني :             |
| شران ۱۳۱۳ش                         | تاریخ سیستان محیح بهار،                                                        | تاریخ :             |
| ۱۹۲۵م                              | ترخان نامه، سید محمر سوی جمیح سید حسام الدین راشدی، سندی او بی بورو            | زخاك :              |
| نولنخشور ، لکھنو                   | تزك جها تكبيري، جها تكبير باوشاه                                               | <i>زک</i> :         |
| خطی، نسخه ما مجسٹر نمبر ۳۱۳        | خلاصته الاشعار، تقي كاشي                                                       |                     |
| مطبع ناصری ، دبلی                  | تھنتہ الکرام، میر علی شیر قانع                                                 |                     |
| اعظم فره ۱۹۳۸م                     | برزم تیموریه (اردو) سید <b>صباح الدین</b>                                      |                     |
| خطى موزه برطانيا                   | جامع القوانين<br>جامع القوانين                                                 | -                   |
| بسبئی،۱۹۳۹م                        | فتح نامه ( في نامه ) على كوفي، بنصحيح دكور داؤد بوية ،                         |                     |
| تهران ۱۳۳۳ش                        | حبيب السير ، خواند مير ،                                                       |                     |
| لندن ا۱۸۶۳م                        | سوائح شخ علی حزین ، BELFOAR                                                    |                     |
| ليدن ١٨٨٩م                         | المسالك والممالك ، ابن خرواز به                                                | ئرد :               |
| معر                                | تاریخ ابن خلدون جلد ۳،                                                         | ظ :                 |
| خطى ، كتابخلندسيد حسام الدين داشدى | ذ خیر قالخوانین ، فریدی بمری                                                   | ز<br>ذخیره:         |
| کلکته،۱۹۲۵م                        | ماثرر حيمي جلدا، عبدالباتي نهاوندي                                             | ر چیمی :<br>رخیمی : |
| کراچی،۱۹۹۵م                        | مقاله بر قلعه رنی کوت، کرنل خواجه عبدالرشید، مجلّه اقبال رویو، شاره ایریل      | ر<br>رشید:          |
| بموبال ١٢٩٠ه                       | روزروشن، مظفر حسین <b>مب</b> ا،<br>همه                                         | روز :<br>روز :      |
| پروزاءا۱۹۳۳م                       | احسن التواريخ، حسن روملو، محمح C.N.Saddon                                      | رولحو :             |
| لا بور ینه ۱۹۳۳م                   |                                                                                | رو کداو :           |
| ځلمی، نسخه دانش <b>کاه پنج</b> اب  | انبس العاشقين ، رتن شكه زخمي                                                   | ز خمی :<br>زخمی :   |
| پرلن،۱۹۲۸م                         | زین الا خبار ، کر دیزی                                                         | زین .               |
| حيدر آباد (د كن) ۱۹۳۰م             | یں .<br>سغینہ علی حزین ، مقد مہ از مهار اج کشن پر شاو                          | سفين                |
| سند حى او في بور ؤ ١٩٥٥م           | عنة الكرام (ترجمه سندي)                                                        | ندمی                |
| ال آباد ، • ۱۹۳۰م                  | عرب وہند کے تعلقات (اردو)سید سلیمان ندوی                                       | پد                  |
|                                    | •                                                                              | -                   |

*5*4

| لا تهور                                              | سیر: سیر ایران (ار دو) محمد حسین آزاد                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سندهی ادبی بورژ ، ۱۹۲۳م                              | طاہری: تاریخ طاہری، طاہر محمد نسیاتی                                                                                                                          |
| شران                                                 | عبای : * عالم آدائی عباسی                                                                                                                                     |
| _                                                    | عزر: تاریخ عزرو السیر،افعالبی،                                                                                                                                |
| سندهی ادبی بورژ ۱۹۲۴م<br>سندهی                       | عظیم : دیوانِ عظیم سوی، دکتورغلام مصطفیٰ خال                                                                                                                  |
| کلکته، ۱۸۹۰م<br>مد                                   | عفیف: تاریخ فیروز شاہی، سراج عفیف، تصبح ولایت حسین،                                                                                                           |
| شران،۵۳۳۱ش                                           | عونى : جامع الحكايات، عونى بتصيح دكتور محمد معين                                                                                                              |
| باذبرجاب                                             | غاذی: مرزاغازی اوراس کی برم نوب (اردو) تالیف سید حسام الدین راشد ک                                                                                            |
| ،(مرتب)                                              | نوٹ نیہ کتاب ۲۰۱۰ء میں المجمن ترقی اردوپاکستان نے شایع کی ہے                                                                                                  |
| اسدی، ۱۹۲۳م                                          | فخری: تذکره روضته السلاطین ، فخری هروی به صحیح                                                                                                                |
| ائب"کے                                               | نوث :روضته السلاطين، فخرى كے ايك لوريّذ كرے "جو أہر العج                                                                                                      |
| ہے۔ ناشر تبمبری،۱۸۳۲م                                | ساتھ سید حسام الدین راشدی نے ۹۶۸ء میں شایع کر دیا                                                                                                             |
| خطی ، موزه بر طانیا                                  | سند هی اد بی بور دٔ حیدر آباد (مرتب)_                                                                                                                         |
| سندهی ادبی بور ڈ، ۷۵ ۹۵ ام                           | فرشته: تاریخ فرشته جلد (۲) هندوشاه ، فرشته                                                                                                                    |
| <del>ح</del> را فیست                                 | فیاض : فیاض القوانمین ، ش <sub>ا</sub> ره ۱۲۱۵<br>:                                                                                                           |
| ری،<br>شران، ۱۳۰۸ش ۱۲۹۱م                             | قانع: مقالات الشعراء ، مير على شير قانع يوى ، محيح سيد حسام الدين راشر                                                                                        |
|                                                      | قصائد: مثنویات وقصائد قانع، مرتبه سید حسام الدین راشدی<br>م                                                                                                   |
| ئ <b>یدن</b><br>ب ے                                  | تقسص : مجمل التواريخ والقصص، تصحيح بهار                                                                                                                       |
| حیدر آباد د کن ، ۸ ۴۴ ام                             | کامل : کامل جلد ۹، این اثیر                                                                                                                                   |
| امرت سر، ۱۹۰۰م                                       | <b>گادان</b> : ریاض الانشا، محمود گادان ، مرتبه میخ چاند                                                                                                      |
| شهر ان ، ۱۳۳۳ ش                                      | لب : لب تاریخ شد ، خداداد خان ،                                                                                                                               |
| لاتهور ، ۱۹۲۵م                                       | لباب:                                                                                                                                                         |
| سندى اد بى بور ۋ ،                                   | ماهرو: منشیات ماهرو، بتصعیح شیخ عبدالرشید<br>پر                                                                                                               |
| کلکته ۹ ۳۰ اه                                        | مائل : د یوان مائل سوی مفلام علی مائل سوی<br>م                                                                                                                |
| سندی اد بی بور ژ ، ۱۹۲۳ ام                           | ماژ: ماژالامراجلد۳، شاه نوازخان، تصحیح مرزااشر ف علی<br>م                                                                                                     |
| خطی ، ذخیره آزر ، دانش گاه پنجاب                     | محسن : د <b>یوان محسن بنوی ، محمد محسن بنو</b> ی                                                                                                              |
| سعادة مصر ۸ ۱۹۴۸                                     | مخزن : مخزن الغرائب، سنديلوي                                                                                                                                  |
| حبادہ سرہ ۱۹۱<br>کراچی ۱۹۲۲ھ                         | مسعودی: مروح الذہب، مسعودی<br>نا                                                                                                                              |
|                                                      | مظهر مظهر شاه جهانی، میرک پوسف، جمیح سید حسام الدین راشدی                                                                                                     |
| خطی، کتلب خانه سید حسام الدین راشدی<br>تا در میرودیش | معادف: معارف الانوار، ملاز کریا تنوی<br>معانی تذکره میخاند، عبدالنبی فخر الزیال، تصحیح گلیس معانی<br>معصومی: تاریخ سند، میر معصوم نامی، تصحیح دکتور داؤد بوید |
| شران، ۱۳۳۰ش<br>سرر                                   | معانی تذکرہ میخانہ، عبداللبی گخر الزمال، سیح چیں معانی<br>مئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| بمبئ                                                 | معصومی: تاریخ سند، میر معصوم نامی، سیخ دکتور داوُد بویة                                                                                                       |

| <sub>ی:</sub> مکلی نامه، میر علی شیر قانع سوی، بحواشی سید حسام الدین راشدی اد بی بور <b>ژ ۱۹۲۱</b> م                                                                         | مكلم |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| کیہ: برم مملوکیہ (اردو)سید صباح الدین اعظم گڑھ ۱۹۵۳م                                                                                                                         | مملو |
| ج مران جوں موجون (سندی)، تالیف سید حسام الدین راشعه ی کراچی محکمه اطلاعات                                                                                                    | مور  |
| تاریخ کلهوژاجلد(۱)(ار دو)غلام رسول مر تندی او بی بورژه ۱۹۵۸م                                                                                                                 | مبر  |
| ان : شرح حال میرمائل تنوی (سندی)مقاله ببید حسام الدین راشدی، مجله محر ان-شاره                                                                                                |      |
| بھار، سند ھی اولی بور ڈ ۵ ۹۵ ام                                                                                                                                              |      |
| رین اور بنتل کالج میگزین ، شاره فروری ،                                                                                                                                      | ميً  |
| " " " شکارهنومبر، " ۱۹۳۸م<br>"                                                                                                                                               |      |
| " " " شاره فروزی، " ۱۹۳۹م                                                                                                                                                    | 41   |
| ری : طبقات ناصری، تصحیح استاد حبیبی<br>ری : طبقات ناصری، تصحیح استاد حبیبی                                                                                                   | ٥t   |
| ی : ہندوستان عربوں کی نظر میں ، دو جلد (ار دو)، معین الدین ندوی دارالہ صنفین ،اعظم گڑھ ۲۲۔ ۱۹۹۱م                                                                             |      |
| ز بنشر عشق<br>ز بنشر عشق منظر مرانسگاه پنجاب                                                                                                                                 |      |
| ر به منشور الوصیت ، میاں نور محمر کلهورا ، تصحیح سید حسام الدین راشدی ، سندی او بی بور ژ ، ۱۹۲۴م<br>بیت : منشور الوصیت ، میاں نور محمر کلهورا ، تصحیح سید حسام الدین راشدی ، | و ص  |
| ی : مثنوی مظهرالا ثار ، شاه جها تگیر ماشی                                                                                                                                    | Δ    |
| ر : عنجینه آثار اصفهان ، دکتور صنز فر به هه ۱۳۳۳ اش<br>ر :                                                                                                                   | •    |

E.I : Encyclopaedia of Islam, vol: III.

E.R.E: Encyclopaedia of religion and ethics, vol:III, 1933.

J.B: Foreign influence on ancient India- R.A. Jairaz Bhoy N.Y.1963.

KHAN: Indus Valley and eary Iran- Dr. F.A. Khan Karachi- 1964.

RAY: Humayun in Persia - Sukumar RAY- R.A.S. of Bengal - Cal. 1948.

SMITH: The early history of India- V.A.Smith Oxford- 1962.

# قاہرہ میوزیم میں چند گھنٹے

میں چندروز پیشتر بھی قاہرہ کے اس عظیم الثان عجائب گھر کود کھے چکا تھالیکن اس موقع پر میرے ساتھ پاکتان کا صحافتی و فد بھی ساتھ تھا۔ یہ قوم تو جانی بچپانی ہے۔ لکھتے لکھاتے تو یہ لوگ رات دن ہیں لیکن کتاب جس چیز کانام ہو تا ہے وہ نہ بھی پڑھتے ہیں اور شاید نہ وہ اس لذت سے آشنا ہیں۔ چنانچہ جب ہم پندرہ ہیں آومی سب ایک ساتھ ان کر وں میں پنچے تو ایک ھلود مج گیا۔ اچھی طرح دیکھنالور ان میں ولچینی لینا تو خیر دُور کی بات تھی ان کے منہ میں فقط کتابوں کی مینکاری اور ان پر سونے چاندی کا کیا ہوا کام دیکھ کرپانی بھر آیا۔ یہ دیکھا، وہ دیکھا۔ اور ھر بھاگ، اُدھر بھاگے، الغرض ایک ڈیڑھ گھنٹہ یوں ہی ضائع کر کے چلے آئے۔ بعض حضر ات نے غیر معمولی دلچین دکھانے اور اپناشخف ظاہر کرنے کے لیے ساتھ میں کاغذ اور پنسل بھی لیا تھا کہ معمولی دلچین دکھانے اور اپناشخف ظاہر کرنے کے لیے ساتھ میں کاغذ اور پنسل بھی لیا تھا کہ کچھ نوٹ کریں اور ان کی تاریخی اہمیت لکھیں۔ لیکن جب کتابوں کے نام اور ان کے جج دیکھے تو کھے نوٹ کریں اور ان کی تاریخی اہمیت لکھیں۔ لیکن جب کتابوں کے نام اور ان کے جب دیکھی خالبانوٹ کرنے کاخیال ترک کر دیااور پھر کسی نے کچھ نہ لکھا۔

میں چندون کے بعد تناگیا تاکہ ایک دفعہ اچھی طرح اس بیش بہاذ خیرہ کو دیکھ لوں۔
چنانچہ دروازہ پرر کھی ہوئی کتاب میں اپنانام اور پتہ درج کیا۔ سیر ھیاں طے کرتے ہوئے پہلے تو
جاکر دارالکتب کی شائع کر دہ کتا ہیں خریدیں ،اس کے بعد اطمینان کے ساتھ میوزیم میں پہنچ کر
ایک ایک کتاب دیکھنی شروع کی۔ شیشے کی بہت می الماریاں قرینہ ہوئی تھیں۔
دیواروں پر خطاطی کے نمونے اور وصلیاں آویزاں تھیں۔ تصاویر بھی دیواروں پر لئکی ہوئی تھیں،

میرے سامنے سینکڑوں نوادر کھلے ہوئے رکھے تھے۔ بعض کتابوں کے نوٹ لیے لور پہلے
توبہ نگاہ نمائر دیکھنا شروع کیالیکن جب دیکھا کہ شاید وقت گزر جائے لور میں آیک بھی کمرہ ختم نہ
کر سکوں گا۔ تو پھر میں نے سرسری جائزہ لینا شروع کیالور ساتھ ہی ساتھ خاص خاص کتابوں ک
فہرست بھی مرتب کر تا گیا۔ اس سرسری مطالعہ میں بھی میرے پانچ کھنٹے صرف ہوئے لور
جب میں نیچ انزا تواس وقت شام ہو چکی تھی۔ کتب خانہ بند ہور ہا تھالور کلرک، کار ندے لور
افسرا پناا بناکام سمیٹ کر تھکے ہارے نیچ انزر ہے تھے۔

بسر بہاں ہیں کے میں نے فہرست مرتب کی تھی اس کو یمال پیش کررہا ہوں تاکہ پڑھنے والوں اس وقت جو میں نے فہرست مرتب کی تھی اس کو یمال پیش کررہا ہوں تاکہ پڑھنے والوں کو بھی اس میوزیم کے نوادرات کا تھوڑ ابہت اندازہ ہو جائے۔

مصحف :

كتابت 220

(۱) بخط ابی سعید الحسن البصری

(١) فوتو كراف كاني مصحف سيدنا عثالثاً

(پیرست چھوٹی تفظیع کی حمائل کے دوصفحہ تھے)

(۳) بخط احمد بن الاسكاف الورأق كمّا بن مضان ۲۰ ساھ

(س) بخط لهام جعفر صادق *التوفی ۱۳۸*ه

كتابت • ١٩ أاھ

(۵) بخط علاء الدين محمراحيني

كتابت س ١٢٦٥ه

(۲) بخط قاری۔نسخہ فارس

(۷) بخط محمد بن جعفر \_ نسخه فاری ـ سلطان فتح علی شاه

٦٢٢١٥

( قارچار کی فرمائش پر تکھا)

بعض کلام مجید مطلاء اور فد بب کلال اور خورد تقطیع کے نمایت بی خوش خطیر ہے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں جن کی کتابت کے سال سے ہیں، ۲۰۰۰ ۱۳۸ ۱۳۵۰ ایک کلام پاک میں رکھے ہوئے ہیں جن کی کتابت کے سال سے ہیں، ۲۰۰۰ ۱۳۵۱ کا انتقال ۲۵۰ میں ہوا ہے ارخون شاہ کی ملکیت کا بے انتقاد یدہ ذیب رکھا ہوا تھا۔ ارخون شاہ کا انتقال ۲۵۰ میں ہوا ہے بعض کی کتابت حسب ذیل سنین میں ہوئی تھی

۱۳-۸۷۲-۹۲۳-۸۳۵-۹۲۹-۹۷۹-۹۱۲-۵۲۰-۸۷۳-۸۷۳-۱۱۳-۷۱۳ موجود الله کے لکھے ہوئے دو تمن کلام مجید بھی موجود الله کے لکھے ہوئے دو تمن کلام مجید بھی موجود عنے بعض کی تقطیع بڑے سائزلورایک کی جیبی تقطیع تھی۔ حافظ کاپورانام بول لکھاہوا تھا۔ حافظ تنے بعض کی تقطیع بڑے سائزلورایک کی جیبی تقطیع تھی۔ حافظ کاپورانام بول لکھاہوا تھا۔ حافظ

روح الله بن حافظ محمد حسين لا موري \_

بعض کاخط موٹالور بعض کا باریک لیکن اتنادل کش لور دیدہ زیب تھاکہ دیکھنے ہے آٹکھیں روشن ہوتی تھیں۔ کتابت کے سال یہ تھے۔ کہ ۱۱۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۸

ایک کلام مجید بخط قطب الدین ۱۹۵ھ بھی اس شوکیس میں رکھا ہواہے جس میں حافظ روح اللہ کے کتابت شدہ کلام مجیدر کھے ہوئے ہیں۔

یہ تمام کلام مجید مختلف سائز اور مختلف فتم کے کاغذوں پر لکھے ہوئے تھے۔ خط کا حسن اور طلاکاری بور نقش سازی کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں۔ بس یہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتاہے۔

ترکی سلاطین کے کتب خانوں کے یا خاص ان کے مطالعہ کے کلام مجید بھی بڑی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں جن میں بعض کے نام یہ ہیں :

| س+٩٩ھ                             | بخطيا قوت                          | (۱) مصحف       |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| ین ۱۸۹ھ                           |                                    | , (r)          |
| س لکھاہوا نہیں<br>سن لکھاہوا نہیں |                                    | (٣)            |
| ال الطامور يال                    |                                    |                |
| س ۲۰ کھ                           | الياس محمر بن الياس                | , (m)          |
| سن ۱۹۰ھ                           | عبدالرحمٰن بن ابی الفتح فرغ        | (4)            |
|                                   | سلطان سلیم کے لیے لکھا گیا تھا     |                |
| س ۹۸۸ ص                           |                                    | (Y)            |
| س ۹۲۵ھ                            |                                    | (۷)سورها تفتح  |
| ن<br>نی کتابت س ۷۹۰ه              | بهاءالدين محمه بن الي الفضل لا هجا | (۸)مصحف        |
| · C C                             |                                    | بی کی کتابیں : |
|                                   | خريد کن و ک د لغو و                | ای رو که طوح   |

ای بڑے کمرہ میں جس میں کلام مجیدر کھے ہوئے ہیں بعض شوکیس ایسے بھی ہیں جن کے اندر عربی زبان کی ایس کتابیں رکھی ہوئی ہیں جویا تو مصنف کے اپنے خط میں ہیں یا پھر کسی باکمال کا تب یا مصنف کے ہم عصر کی کتابت شدہ ہیں۔ ہر صدی کے لیے جُد اجُد االماری مخصوص کی گئی ہے اس تر تیب سے یہ بھی اندازہ ہو تا ہے کہ خط اور کتابت کے فن نے کس طرح ارتقائی منزلیس طے کی ہیں۔ چند کتابوں کی فہرست پیش کر تاہوں جس سے اندازہ ہو سکتا

ہے۔ ا۔المجالستہ وجو اہر العلم۔شخ ابی بکر احمد بن مر وان الد نیوری۔بخط علی بن محمد المعروف بسخاوی بتاریخ ۲۳۲

البخارى التوفى ٣٣٦\_ بخط مصنف بتاريخ ٢١٢ ١- الجامع البهى لدعوات النبى صلعم في شيخ ابى الكريم عبدالسلام بن حمد الاندر سبانى بخط مصنف بديال ٥٦٣

۸\_المخضر اله حتاج اليه من تاريخ بغداد \_للذهبي التوفى ۲۳۸ ه بخط مصنف ۲۰۰۸ ه و مصنف ۲۰۰۸ ه و مصنف ۲۰۰۸ ه و مصنف سال ۵۹۹ ه و مصباح اله جتمعت و كفايته اله نفرد و محمد بن الحسين التنوفى بخط مصنف سال ۲۹۹ ه و مصباح الك بن الحاجب تاليف رضى الدين محمد بن الحن الاستر آبادى، التوفى ۱۰ شرح الكافيه ابن الحاجب تاليف رضى الدين محمد بن الحن الاستر آبادى، التوفى ۱۸۲ بخط عماد الدين يحيى ابن القاسم الصنعائي شارح الكشاف سال ۲۳۲

المصرى المياض في شرح شفا، القاضى عياض، شهاب الدين احمد بن محمد الخفاجى المصرى المتو في المعرض عياض، شهاب الدين احمد بن محمد الخفاجى المصرى المتو في ٢٩ الصبخط مصنف سال ٥٨ الص

الكبرى لابن السبكى بخط مصنف

المواہب الله بنہ باله بنح المحمد بير۔ شماب الدين الى االعباس احمد بن محمد القسطلانی التوفی ۹۲۳ بخط مصنف سال ۹۰ه ه

مهال الهنن والاطلاق في بيان وجوب التحدث بنعه مته الله على الاطلاق، شيخ عبد الوہاب بن احد بن على المعروف بالشعر انى ، المتوفى ٢٣ ٩ ٩ بخط مصنف سال ٩٣٠ه

۵ اـ الالقاب، لا بن حجر عسقلانی التوفی ، ۲۰۴ هر بخط مصنف

المعروف المعروف المنافع الانظار للبيضاوي المتوفى ١٨٥ ـ بخط الى عبدالله محمد المعروف ١٦ ـ المعروف ١٦ ـ المعروف ١٦ ـ المعروف ١٠٥ ـ المعروف ١٨٥ ـ المعروف ١٠٥ ـ المعروف ١٨٥ ـ المعروف ١٨٥ ـ المعروف ١٨٥ ـ المعروف ١١٥ ـ المعروف ١٨٥ ـ المعروف ١٨٥

۱۷ مغفر الليب عن كتب الاعاريب، جمال الدين عبدالله بن بشام الانصارى المتوفى الاكبخط حافظ ابن بشام، شهاب الدين احمد بن عبدالرحمٰن بن عبدالله سمال ۸۳۵ هم ۱۲ منطل حافظ ابن بشام، شهاب الدين احمد بن مسلم المعروف با ابن قيتبه الدينورى المتوفى ۱۸ مشكل القرآن، ابى محمد عبدالله بن مسلم المعروف با ابن قيتبه الدينورى المتوفى ۲۵ سم بخط محمد بن احمد بن يحي كما بت ۲۵ سم بخط محمد بن احمد بن يحي كما بت ۲۵ سم بخط محمد بن احمد بن يحي كما بت ۲۵ سام

19-درا لحكم الا ثعالبی النیعابوری الهتوفی ۴۲۹، بخط یا قوت مستعصب کتابت ۱۸۱ ۲۰- کتاب الاغانی الجزء الرابع ابوالفراح الاصفهانی الهتوفی ۳۵۹ بخط محمد ابی طالب البدری کتبه ۱۱۳

11۔ المدونۃ الکبریٰ۔ مالک بن انس المتوفی ۹ کا۔ دو صفحات کے فوٹو گراف رکھے ہوئے ہیں بیا بیداس نسخہ سے لیے گئے ہیں جو سلطان مر اکش کی ملک تھااور جس کی کتابت ۸ ۲۲س ھیں ہوئی تھی۔ یہ سب سے قدیم ترین نسخہ اس کتاب کا ہے۔

۲۲۔ الجامع الشج الامام بخاری المتوفی ۲۵ ۲ بخط بن احمد بن عبد اللہ القروی کتابت ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۳ سے ۲۳ سے معلوم ہو تاہے کہ اس کی کتابت اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس کی کتابت اس سے بھی قبل ہوئی ہے۔ فارسی اوب :

فاری اوب اور ذبان کی بھی بہت سے نادر مخطوط الماریوں کی زینت ہے ہوئے ہیں۔ نقش و نگار اور طلاکاری اور خط کی گلکاری دور سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھنچنے کی کو شش کرتی ہیں ایک خاص کمرہ ان چیزوں کے لیے مخصوص ہے جس میں ۱۰۔ ۱۲ شوکیس مخطوطوں سے بھر سے بوئے ہیں۔ دیواروں پر مختلف خطاطوں کی وصلیاں اور مصوری کے نمونے آویزاں ہیں شاہنامہ۔ خسہ نظامی جامی۔ حافظ اور مثنوی مولاناروم کے بیشار مخطوطے اور مطلانے کھلے ہوئے شاہنامہ۔ خسہ نظامی جامی۔ حافظ اور مثنوی مولاناروم کے بیشار مخطوطے اور مطلانے کھلے ہوئے مرکبی فہرست ہے۔ یہ تمام نسخے ہر لحاظ سے نادر روزگار تھے آتکھیں خیر ، ہوجاتی تھیں :

- (۱) د بوان حافظ مصور مذہب، منقش۔ ۳۷ ۹ هدو ۱۹۰۱ه
- (۲) خمسہ نظامی کے مصور نننج گیار ھویں صدی اور اس سے پیشتر کی صدیوں کے
  - (m) د يوان قاسم الانوار
    - (۴) د یوان جامی

(۵)جواہر التفسير التفتة الامير ملاكاشنى مارك مير التفتير التفتة الامير ملاكاشنى

(۲) بوستان سعدی بخط میر علی الحسین الکاتب السلطانی۔

(2)ويوان محراصفهاني اسمااه

(۸) انتخاب شعراء افاری: دیوار پر گئے ہوئے شوکیس میں رکھا ہوا تھا بچد حسین اور منقش۔ یہ ہندوستان میں لکھا گیا ہے ایک صفحہ پر ایک تصویر ہے جس میں چند مشہور شعرابیٹے ہوئے شعر و بخن ایک دوسرے کو سار ہے بیں اس مرقع میں یہ شعراء بیں: جامی۔ متین۔ سید نوید نظمی حیا۔ ملا عطاء اللہ ہا۔ مو کد۔ جامی سفید ریش خوبصورت اور وجیہ ہے۔ ای طرح ہر شاعر کی صورت کو حسین اور جمیل بنایا گیا ہے۔ جامی کے سواباتی شعر اجوان بیں۔ سب کے شاعر کی صورت کو حسین اور جمیل بنایا گیا ہے۔ جامی کے سواباتی شعر اجوان بیں۔ سب کے چرے پر ڈاڑ ھیاں بیں اور سر پر بگڑیاں۔ یہ نند ا ۹۲ ھیں لکھا گیا ہے۔ دوسرے صفحہ پر سیداور شائق کی غربیں ہیں ہوگا۔ شائق کی غربیں ہیں ہوگا۔

هر آنگس خاند از بحربودن مخضر کیرد چوز نبور عسل لوشهداست کام بر کیرد

مقطع:

مهاراجه چوخورهیر جهال تابست اے سید چه کم گردد ازوگر ذره را از خاک بر کیرد

شائق کی غزل کامطلع ہے:

عطاکن نالئہ بارب کہ رنگ اذا ٹر کیرد وگر دست دعائے دہ کہ دلمان سحر کیرد

(۹) بوستان سعدی التوفی ۱۹۱ه بخط سلطان علی الکاتب سال ۱۹۹۳ سان نسخه کی ت**ص**اویر

بنراد کی موقلم رہین منت ہیں۔

(۱۰) سلسلة الذهب جامي التوفي ۱۹۸ - كتابت ۹۵۸

(۱۱) ديوا*ن عرفي التوفي ٩٩٨ - كتابت ٢٣٠ - اه* 

(۱۲) دیوان خسرود ملوی التوفی ۲۰۵ ه بخط منعم الدین الاوحدی الحسینی سنه ۹۲۱ه ها (۱۲) دیوان خسر ود ملوی التوفی ۲۰۵ ه بخط منعم الدین الاوحدی الحسینی سنه ۹۲۱ ه

(١١٠) كليات سعد كالتوفى ١٩١ه مدير جمع كي موئي بين على بن احمد بن الي بكر التوفى ٢٦٦

كتابت ۹۳۹ھ

(۱۴) تخفة الاحرار - جامي يخط على سنه اا9 ھ

(١٥)المواهب المعلية حسين واعظ كاشفى التوفى ٢ • ٩٠ بخط على بن محمود الكرماني ٩٠٠ه

(١٦) تخنة الاحرار جامي - كتابت ٩٨٩

(۱۷) صفت اورنگ جای کتابت تورک با قرسنه ۹۷۸

(۱۸) خسبه نظامی التوفی ۹۸۳ کتابت ۹۸۳

(۱۹)خمسه خسرود ہلوی کتابت ۱۰۲اھ

(٢٠) ديوان حافظ التوفى ٩٢ كـ ه بخط علاء الدين لذه ـ كتابت ٩ ١ مصور

(۲۱) د بوان گلشنبی شیخ ابر اہیم بن محمد بن ابر اہیم المعروف بگلشنبی التو فی ۴۸۰ ۵

(۲۲)کلیله دو منه به مصور

(۲۳)مثنوی مهرومشتری۔احمہ عصار۔ کتابت ۸۹۸

(۳۴)شامنامه فردوی التوفی ۱۲ اسم ه بخط صفی قلی بن الفر ماد کتابت ۲۲ ۱۰ اه

(۲۵) بر تامعلوم ۹۰۵

(۲۷) به السمر قندی معینی ۸۴۳

(۲۷)شاہنامہ فردوی التوفی ۱۱سھ بخط صفی لطف بن عیسیٰ شیرازی کتابت ۹۹۷

شاہنامہ کے بیہ چارول ننخے مصور مطلالور د لفریب خط میں ہیں۔

(۲۸) مانی اور بہزاد کی تصاویر کے الم بھی دیواروں کے شوکیسوں میں رکھے ہوئے ہیں

اور کئی خوبصورت اور خوش خط وصلیال دیوار پر آویزال ہیں جن میں کا تبول نے مختلف خط کے بیرین سے معرف اللہ میں سے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا تبول نے مختلف خط کے

نمونے و کھائے ہیں بعض وصلیال آیات کی ہیں اور بعض پر اشعار لکھے ہوئے ہیں۔

(۲۹)ا متخاب شعراء فارس : بیه امتخاب سلطان علی کے خط میں ہے اور سنہ کتابت ۹۰۱ھ

ہے اور بیہ سلطان ابوالمصر بایزید کے لیے لکھا گیا تھا۔ انتخاب ان شعراء کا ہے۔ حافظ۔امیر خسرو۔ ن

خواجه خسرو- شیخ کمال-خواجه سلمان-جامی تنائی عصمت بخاری ناصر بخاری

(۳۰) منتخب کلام شاہی : پہلے صفحہ کی لوح پر فتح علی شاہ قاجار کی سنہری مہر گئی ہے۔ کا تب

معزالدین محمد الحسین ہے اور س کتابت کے ۹۸ ھ

صفحه لول پریداشعارین:

اے نقش بستہ نام خطت بامرشت ما اس حرف شد زروز ازل مرنوشت ما کارم بسینہ مختم دنیائے تو محمن است خود عقل خندہ می زند ازکار دشت ما مرسار ماندہ ز تقفیم ہائے خویش ما شر مسار ماندہ ز تقفیم ہائے خویش لطف تو خود نمی گرو خوب وزشت ما لطف تو خود نمی گرو خوب وزشت ما

صفحه دوم:

اے شخ شہر آگر بہ خرابات بخدری رشک آیدت بکلبہ مجول بہشت ما بگدر بسوئے تربت شاہی کہ بشتوی بوئے و ناز طینت عبر سرشت ما بتقصیروفا عیبم مکن کذآب چشم من بنوز اندر وہم مجم وفلے میر دیدازگل با گرازگردون ملاے باشدت برعشق الملاکن کہ عشق آمددریں مشکل مور حل مشکل ما

ای کمرہ کے بغل میں ایک چھوٹاسا کمرہ ہے جس کے دروازہ کاعنوان ہے ہے : کمرہ الاوراق البردیۃ اس میں PAPYRUS پر لکھے ہوئے قدیم ترین خط لور مکا تیب شیشوں کے شوکیسوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ بعض خط ثابت ہیں بعض بالکل بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ روشنائی پولیک ہوئے ہیں۔ روشنائی پولیک ہوئے ہیں۔ ان خطوط کے سنین یہ ہیں : ۱۳۲ھ۔ ۸ کا اھ۔ ۱۸۲ھ۔ ۱۳۲ھ۔ ۱۳۲ھ۔ ۱۳۲ھ۔ ۲۸۵ھ۔ ۲۸۵ھ۔ ۲۸۵ھ۔

ایک کتاب بهال اور بھی نظر آئی

الجامع الحدیث تالیف ابی محمد عبدالله بن وہب الغمر می القریشی اس مصنف کی پیدائش سال ۱۲۵ ۱۲۵ میں ہوئی ہے یہ تیسری صدی کی ابتدامیں کتابت کیا گیاہے۔ ایک خطولید بن عبدالملک (۱۲۵ ۱۹۵ می) کے زمانہ کا اس کا غذیر یونانی اور عربی زبان میں لکھا ہوا رکھا تھا۔ ایک اور خط بھی ولید کا اس کے بھائی عبداللہ بن عبدالمالک کے نام ھے جواس وقت مصر کا گورنر تھا۔ ان

خطوط کے متعلق دار الکتب المصریہ نے آگریزی زبان میں تین جلدوں کی ایک کتاب شائع کی ہے اور عربی زبان میں ایک جلد کی کتابت۔

بڑے کمرے میں جمال کلام مجید کے قدیم نمونہ اور مصنفوں کے اسپنہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں وہاں چند شوکیس ایسے بھی ہیں جو ترک سلاطین کے کلام مجید دکھاتے ہیں اور ان میں ترکی ذبان کے مخطوطے ہیں۔ میر علی شیر نوائی کے ترکی دیوان کے چند بہترین نسخ بھی شوکیسوں میں کھلے ہوئے اینے حسن اور ذینت کی بہار دکھارہے ہیں۔

ای کمرہ کے ایک حصے میں چند شوکیس رکھے ہوئے ہیں جن میں علامہ المرحوم تیمور باشا کی ذاتی استعال کی چیزیں ہیں۔ مثلاً قلم دان۔ فاؤنٹین بن۔ پیپرویٹ۔ خور دبین۔ دوات۔ ہاتھ کی لکڑیاں۔ چائے کے پیالے۔ کھانے کی پلیٹی وغیرہ وغیرہ دغالبًا بھی قلم اور دوات ہوں گے جن کے ذریعے اس عالم بے مثل نے عربی ادب اور تاریخ پر بیش بمامضامین سپر دِ قرطاس کیے۔ علامہ تیمور باشا کا کتب خانہ بھی دار الکتب کے سپر دکیا گیاہے جس کی فہرست چھائی جاری ہے اور خزانہ تیموریہ کے نام سے چار جلدیں اب تک چھپ بھی چکی ہیں۔

## مولانا محمر شفيع

نرفته اند، ازین برم، تا سخن باقیست ز دیده رفته حریفان، بنوز در گوشند

جب شعور نے آئی کھولیں، اُس وقت دیکھا، علمی دنیا میں مولانا محمد شفیع کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ان کی شخفیق،ان کی دقت نظر اور ان کا علمی مقام اور منزلت اس دور کی ایک مانی ہوئی بات تھی۔

کی دن تھے جب اور پنٹل کالج نہ فقط اہم بلکہ معزز اور محرّم اوارہ بنا ہوا تھا، کیونکہ موانا اس میں موجود تھے، کالج کار سالہ اور اس کا فارس ضمیمہ اس لیے موقر اور مقبول عالمی شہرت رکھتا تھا کہ موانا کی تحقیقات ان میں چھی تھیں۔ دانش گاہ پنجاب ان ونوں دنیا ئے دانش وعلم میں اس لیے مشہور و معروف بلکہ آبر و مند تھی کہ اس سے کئی ایک ایسے اہم علمی نواور شائع ہو چکے تھے، ایک مذت ہے اہل علم کو جن کی کی محسوس ہور ہی تھی۔ مکا تیب دشید اللہ بن تو بعد میں سامنے آئی، لیکن اس سے پہلے فہرست عقد الفرید، مطلح السعد بن ، تنم موان الحمد، ورق الاخبار، مذکر کا آئی، لیکن اس سے پہلے فہرست عقد الفرید، مطلح السعد بن ، تنم وان الحمد، ورق الاخبار، مذکر کا مینانہ ، خواجہ غیاث الدین کا سفر نامہ چین اور اقتباسات آداب الحرب والشجاعت جیسی نادر کہا بیل ملم تک پہنچ بھی تھیں۔ عضری کی وامتی و عذر اکی دریافت اور اس پر تحقیقات خود ایک ایسا غیر معمولی انکشاف تھا کہ اہل علم و قلم میں ایک تملکہ بچا ہوا تھا۔ دنیائے علم کو علم تھا کہ لا ہور ایک معمولی انکشاف تھا کہ اہل علم و قلم میں ایک تملکہ بچا ہوا تھا۔ دنیائے علم کو علم تھا کہ لا ہور ایک آبر و مند شر ہے ، اور اس کی دانش گاہ صبح معنوں میں دانش اور علم کا ایک ایساسر چشمہ ہے جو کی صورت میں دنیائے کمی بڑے علمی سر چشمے سے کم نہیں ہے۔

#### \*\*\*

مولانا کا وجود خیر و برکت کا باعث تھا، ان کی مردم شناس، قدر دانی اور ان کی اپی ذاتی صفات اور شخصی کشش نے، جمال تمال سے کئی ایک محقق اور مانے ہوئے المل علم اپنے إردگر و جمع کر لیے ہے اور بجا طور پر دانش گاہ بنجاب کو ان کی وجہ سے نہ فقط فضیلت یا افضلیت حاصل تھی، بلکہ سے تو یہ ہے کہ یہ دور اس کی سرور کی کا دور تھا اور یہ زمانہ ان کی کجکلائی کا زمانہ تھا۔ اور اس سے میں مولانا عبد العزیز المیمنی وہال تھے، حافظ محود خال شیر انی مرحوم کا یمی زمانہ تھا، شخ محمد اقبال مرحوم اور ڈاکٹر شخ عنایت اللہ اسی دور کے اساتذہ تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میر برزگوار سدّ عبد اللہ کا دور بھی وئی دور تھا۔

یہ سب حضرات اس حلقے کے ارکان، اس سلسلے کے موتی اور اس محفل کے شب چراغ سے ان سب برگزیدہ شخصیتوں نے مل کر پورے ملک کے اندر شخصیت اور شخس کی، علم اور علمی ماحول کو اس بلند مر ہے اور عمل کی، قلم کی اور کتاب کی، ایک ایسی ہوا باندھ رکھی تھی اور علمی ماحول کو اس بلند مر ہے اور در ہے تک پہنچادیا تھا کہ دور نگی دنیا نے جب اس طلسم کو توڑ الوریہ بساط اُلٹی تو پھریہ آئکھیں ہمیشہ کے لیے ترسی ہی رہیں۔

مولانا نے شاہ حسین بابقر اکے حالات پڑھتے اور ہرات کی علمی نشاہ ثانیہ پر لکھتے لکھتے اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو بھی قریب قریب اسی منزل اور مقام تک پہنچا دیا تھا، علمی ذوق و شوق پورے شاب پر تھا، لکھنا پڑھنا اور مطالعہ ایک دین بن چکا تھا، خالص علمی اور ٹھوس تحقیقی کتابوں کی مانگ بڑھ چکی تھی۔ لاہور کے بازار ہر وقت ہرے بھرے رہتے تھے۔ سودا تبھی تو بازار میں ہوتا ہے جب اس کے گاہک ہوتے ہیں۔ کتابوں کی خرید اور ملک بھر میں خطی نسخوں کی تازار میں ہوتا ہے جب اس کے گاہک ہوتے ہیں۔ کتابوں کی خرید اور ملک بھر میں خطی نسخوں کی تلاش اور اپنے آباواجد اوکی ارث کی حفاظت اور فراہمی اس زمانے میں ایک مقدس فریف ہمجھا حانے لگا تھا۔ شیر انی کے نوادر ، پروفیسر آذر کا حانے لگا تھا۔ شیر انی کے نوادر ، پروفیسر آذر کا کلیکھن ، خود مولانا کا اپناکت خانہ سب اس عمد ذریں کی یادگار ہیں۔

مولوی صاحب ہی سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ملک کے علاوہ ملک سے باہر مشرق ہو خواہ مغرب، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کون سے علمی نوادر کمال کمال اور کس مشرق ہو خواہ مغرب، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کون سے علمی نوادر کمال کمال اور کس کتب خانے کی زینت ہیں۔ مختلف کتابوں کے فوٹواور فلمیں، جواس وقت دانش گاہ کے کتب خانے کی زینت اور آبروہیں، سب اسی یاد گار زمانے کی یادگار ہیں۔

ا بن داتی دوق اور شخصی تلاش اور شخصی کے طفیل اس بزر گوار نے ، دانش گاہ میں اس طرح کے پاکد ار اور نہ مٹنے دالے نقش اور نشان چھوڑے کہ ای پُر انی ساکھ اور ان پُر انے نقش و نگار کی بنا پر ، دور دلیں سے آج بھی جو پڑھا لکھا وار دہو تاہے ، دہ ایک مر تبہ ضرور دانش گاہ کے دروازے پر جاکر دستک دیتا ہے۔

#### <del>ተ</del>

مولانا سے شخصی طور پر حضوری توغالبًا پاکتان بننے کے بعد ،اس وقت حاصل ہوئی جب
سید ہاشی فرید آبادی مرحوم نے راقم حردف کے لیے لا ہور میں اپنے گھر پر دعوت کا اہتمام فرمایا
اور حضرت مولانا کو بھی تشریف فرما ہونے کی زحمت دی۔ لیکن جیسا کہ لوپر عرض کر چکا ہوں ،
دوحانی شرفیا بی برسوں سے حاصل تھی۔ ان کے نوشتوں میں ، ان کے مقالوں میں ، ان کی
کتابوں میں ان کو میں انجھی طرح دکھے چکا تھا۔

اس رات کو جب وہ تشریف لائے، تعارف ہوالور باتیں ہو کیں تو ہر چند پہلی ملا قات تھی، لیکن شخصاً بھی ہیں نے ان کود کھے لیابلکہ بی بھر کے دکھے لیا۔ قد در میانہ، مضبوط کا تھی، بدن چوڑا چکلا، کھلا ہوا گندی رنگ، چرہ مرہ مردانہ، نمایت شاندار اور بُرہ قار، پیشانی کشادہ اور تابندہ، آنکھیں چھوٹی لیکن چکدار اور اتنی تیز کہ تاب لانا بڑاہی مشکل کام تھا، بلکہ نا ممکن تھا کہ ان کو گھور کے دیکھا جا سکے۔ مونچھیں مناسب حد تک لمی اس دورکی یادگار جس دور میں مرد، مرد کمائی دیتے تھے۔ ان کامنہ بہت دکش اور ٹھوڑی بہت خوبصورت اور جاذب نظر تھی۔ مرک بال جھڑ بھے تھے، کنیٹیوں پر بال جتنے تھے، دہ سفید ہو بھی تھے، آواز باریک نمایت ملائم اور حریرہ پر نیاں کی طرح نرم اور نازک۔ ایسی آواز تنداور ترکئی میں کا ہے کو ہوتی ہوگی، یہ تو سر اسر مشفقاند اور دلوں کو اپنی طرف کھینچے والی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ آج اس شخصیت کا سامنا ہے، جس کو دیکھنے کی مدّت سے تمنالور آرزو تھی۔

نازم بچشم خود، کہ جمال تو دیدہ است اقتم بیائی خود، کہ بکویت رسیدہ است مدین

مولانا پہلے مخص تھے جنہوں نے سندھ کا علمی سغر کیا تھا، سکھر،روہڑی،حیدر آباد، مخصہ اور سیوھن بنیج، دہاں کے تاریخی آثار دیکھے اور جہاں کہیں کتبات نظر آئے نقل کئے اور بعض اہم کتبوں کے چربے بھی اُتارے۔ مُرانے خانوادوں میں گئے، خطی کتابیں، قلمی بیاضیں اور تاریخی نوشتے دیکھے،جو خرید سکےوہ خرید لیے باقیوں کی یاد داشتیں تیار کیں۔

اس تاریخی سفر کے حالات اور بنٹل کالج میگزین کی متعدد اشاعتوں میں جب شایع کئے،
کتبے دیے اور چربے چھاپے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، سندھ کے علم دوست حضرات چونک
اُٹھے تھے۔ کئی اہم تاریخی حقائق، علمی شخفیق اور شظیم کے ساتھ، پہلی مرتبہ ان کے سامنے
آئے تھے اور پہلا موقع تھا کہ ان کو یہ علم ہوا کہ مقابر اور خانقا ہیں پوجاپاٹھ کے علاوہ بھی کچھ
اہمیت اور افادیت رکھتی ہیں۔

مولانانے انہیں مضامین کے ذریعے علمی دنیا کے سامنے یہ اہم تاریخی انکشاف کیا تھا کہ سلطان محمہ تعلق جب تھتھہ کے قریب مرا تواس کی نعش پہلے سیوھن میں دفن کی گئی اور دہلی بعد میں منتقل کی گئی تھی۔ اس عارضی مدفن پرجو کتبے چہپال ہوئے تھے، وہ مولانا نے سیوھن میں دریافت کر لئے تھے اور ان کے چربے اس سلسلۂ مضامین چھاپ کر لکھنے والول کے لیے اہم تحقیقی موضوع پیدا کر دیا تھا۔

#### $^{4}$

بمت ذمانے کی بات ہے، میرے برادر بزرگ پیر علی محمد راشدی کھٹھہ جاکر، تھنۃ الکرام کاوہ نسخہ جو مصنف کے اپنے خط میں تھا، ان کے خاندان سے چند دن کے لئے لے آئے تھے۔ مطبوعہ نسخے کے مقابلے میں جواضافے اور اختلافات نکلے، ان کو مرتب کر کے انہوں نے اپنے روزنامہ "ستارہ سندھ" کی کئی اشاعتوں میں شایع کیا۔ یہ ایک بات تھی جو آئی گئی ہو چکی تھی، نہ ستارہ سندھ رہانہ وہ پہنے محفوظ رہ اور نہ پھریہ معلوم رہا کہ وہ نسخہ کیا ہوااور کہاں گیا۔ سالہ کا منہ اس صحبت میں، تھٹھہ کے تاثرات بیان کرتے ہوئے مولانانے انکشاف فرمایا کہ تحفۃ الکرام کاوبی نسخہ انہوں نے خریدا تھا اور اب وہ ان کے پاس محفوظ ہے، گو کہ رشک سے میں ایک خت کی وک کی شخصہ کے جو کے مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی، نادر تھی اور منحصر چونک اُٹھا اور منہ میں یانی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی، نادر تھی اور منحصر چونک اُٹھا اور منہ میں یانی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی، نادر تھی اور منحصر چونک اُٹھا اور منہ میں یانی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی، نادر تھی اور منحصر پونک اُٹھا اور منہ میں یانی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی، نادر تھی اور منحصر پونک اُٹھا اور منہ میں یانی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی، نادر تھی اور منحصر پونک اُٹھا اور منہ میں یانی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی، نادر تھی اور منحصر پونک اُٹھا اور منہ میں یانی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی بادر تھی اور منحور پونک اُٹھا اور منہ میں یانی بھر آیا، لیکن ساتھ ہی مطمئن ہو گیا کہ کتاب اہم تھی بادر تھی اور مند

#### \*\*

بہ فرو تھی، ٹھیک ہی ہوامولانا کے پاس پہنچ کر ضائع ہونے سے نیج تو گئی۔

میں نے لوگول سے سُن ر کھا تھا کہ مولانا بڑے ہی خٹک لور مزاج کے بہت ہی سخت ہیں، میرے دل پروحشت بیٹھی ہوئی تھی لیکن جب دیکھالور باتیں کیس تو سراسر مختلف پایا، بہت دلچیپ بڑے شفیق اور مزاج کے نمایت مربان اور نرم۔

اس رات کی محبت اور صحبت کی تلطف آمیز با تیں اور دل بردھانے والی شفقت تھی، جس نے مجھے یکسر گرویدہ بنالیا۔ پہلے فقط ان کے علمی جاہ و جلال سے مرعوب تھالیکن گفتگو کے بعد اور مربیانہ سلوک کی وجہ سے اب ان کی ذات اور شخصیت بھی میرے لیے جاذب اور دکش بن گئی تھی۔ جسے میر کی حضور کی بردھی ویسے ویسے ان کے طور طریقے اور ان کی مزاتی کیفیت مجھ کھی ۔ جسے میر کی حضور کی بردھی ویسے ویسے ان کے طور طریقے اور ان کی مزائی کیفیت مجھ پرواضح ہوتی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ جو اوگ ان سے گھر اتے تھے، در اصل وہ ان کے مزائی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کو اپنی ہے ماگی اور افلاس ذہنی، مولانا سے دُور دُور رہنے پر مجبور کرتا تھا، مولانا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اگر خشک روید رکھتے اور سرد سلوک برشتے ہوں گے تو وہ اس مرح کرنے تو ہوں سلوک برشتے ہوں گر کو وہ اس میں برحق تھے۔ آخر اسے فاضل او قات کمال سے لاتے، وقت کا صرفہ وہ اس طرح کرنے تھے۔

#### \$\$\$

حقیقت یہ ہے کہ مولانا آگر سخت اور خشک تھے تو محض علمی معاملات اور تحقیق مسائل میں ،ایسی چیزوں میں وہ سخت ہی نہیں بلکہ بہت ہی سخت گیر تھے۔ چلتی ہوئی چیز اور سطی لکھت کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لکھنے والے اکثر سرسر کی لکھنے کے عادی تھے، مولانا اس عمل کو علم کے لیے رُسواکن اور اپنے ملک کے لیے باعث نگ وعار سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تعالور بالکل بجا خیال تھا کہ اس طرح کے لکھنے والوں کی آگر تحسین کی گئی یا درگز راور سکوت سے کام لیا گیا تو ملک خیال تھا کہ اس طرح کے لکھنے والوں کی آگر تحسین کی گئی یا درگز راور سکوت سے کام لیا گیا تو ملک سے حقیقی علم مفقور ہو جائے گا۔ بحثیت استاد کے بھی اور بحیثیت ایک عالم کے بھی ، مولانا اپنی اس عادت اور پالیسی پر سختی ہے ، قائم رہے۔ ان کی یہ خواہش اور کو شش رہی کہ ملک میں تحقیق کا معیار بہت نہ ہونا چا ہے اور قلم سے جو بات نکلے وہ بچی تئی ہو ، سر سری لور سپاٹ نہ ہو۔ مولانا کی معیار بہت نہ ہونا چا ہے اور قلم سے جو بات نکلے وہ بچی تئی ہو ، سر سری لور سپاٹ نہ ہو۔ مولانا کی موشش کماں تک کامیاب ہوئی یا ہی آر زو کس حد تک جمیل کو پپنجی ؟ اس کے بیان کانہ یہ موقع ہے اور نہ یہ کی ہے۔

مولانا کی یہ گرفت فظ عامیوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مانے ہوئے اصحاب علم و قلم کے لیے نہیں تھی بلکہ مانے ہوئے اصحاب علم و قلم کے لیے بھی ان کا یہی دستور العمل تھا۔ ایسے حضر ات کے نوشتوں سے بھی، جب تک ایک افظ کر کے خود پڑھ نہ لیتے ہوں ہوں۔ کر کے خود پڑھ نہ لیتے ہور پر کھ نہ لیتے تھے، اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ وہ مطمئن ہوں۔ ایک دن کی بات ہے، صبح صبح ہمارے مشتر کہ دوست جناب عبد الحق حبیبی صاحب ایک دن کی بات ہے، صبح صبح ہمارے مشتر کہ دوست جناب عبد الحق حبیبی صاحب

تشریف لائے بہت متر دولور پریثان تھے، معلوم ہوا کہ مولانا کی فرمائش پر انہوں نے ایک مقالہ لکھ کر ان کی خدمت میں بھیج دیا تھا، مولانا نے اس میں سے ایک حوالے کی تقدیق چاہی تھی۔ بظاہر بات بہت معمولی تھی لیکن گھبر اہمٹ کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ بات بجائے کسی کتاب کے حبیبی صاحب نے اپنی یادواشت پر بھروسا کر کے لکھ دی تھی۔ اتفاق کی بات کہتے یا مولانا کی نکتہ دی کی رسائی، نگاہ کرتے ہی نظر و ہیں جاکر زکی لور طبیعت و ہیں جاکر تھنگی جمال از روئے اصول تحقیق کچھ کمز ور رہ گئی تھی۔

بڑی دیر کے بعد، کئی کتابوں کی اُلٹ پھیر کرتے ہوئے، جب مطلوب حوالہ مل گیا تو ہیں نے محسوس کیا کہ جیسے جیبی صاحب کے سر پرسے ایک پہاڑ تھا جو بحد للہ اُر گیا۔ اطمینان کی سانس کی، پیٹائی سے پسینہ پونچھالور سگریٹ سلگانے کے بعد جب اپنے ہیں آئے توایک اعترافی مسکر اہٹ کے ساتھ کما کہ: صاحب! واقعی یہ شخص صاحب نظر ہے، آپ لوگوں پر قدرت کا بہت بردا احسان ہے۔ ہیں نے کما: جیبی صاحب! آخر اس میں اتنی پریٹائی کی کیا بات تھی؟ بہت بردا احسان ہے۔ میں نے کما: جیبی صاحب! آخر اس میں اتنی پریٹائی کی کیا بات تھی؟ فرملیا: آپ کہتے ہیں پریٹائی؟ صاحب! میری تو علمی آبرہ چور اہے پر کھڑی تھی۔ یہ کہ کر فرملیا: آپ کہتے ہیں پریٹائی؟ صاحب! میری تو علمی آبرہ چور اہے پر کھڑی تھی۔ یہ کہ کر فرملیا: آپ کہتے ہیں پریٹائی والے اور سکون ذہنی کے ساتھ نیوٹاؤن پوسٹ آفس کی طرف جلہ جلہ جلہ جلہ جلہ حلہ قدم اُٹھاتے ہوئے ہوئے سے گئے۔

دیریتک میں دروازے کی طرف دیکھارہالور سوچتارہا، واقعی یہ ہماری خوش بختی تھی کہ
ایک ایسا شخص ہم میں موجود تھا۔ اس وقت مجھے یہ بھی خیال آیا کہ بعض حضرات کا تلملاا تھنا کچھ
ایساغلط بھی نہیں ہے۔ مولانا کی شخقیق طلی ان کی وست رس سے بہت بلند تھی اور ان کے ظرف سے بھی یاہر۔

#### $^{4}$

مولانا کی علمی تحقیق کی دنیا محدود نهیں تھی، بہت ہی وسیع بلکہ لا محدود تھی، دُور در از فاصلول کوان کااشہب قلم طے کئے ہوئے تھا۔ ان کی ذہنی گیر انی لور فکری رسائی بہت سے ملکول کا احاطہ کئے ہوئے تھی۔ یہال کے لوگ اپنے گردو پیش کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیز دل ہے آگے جانے کے عادی نہیں تھے۔ مولانا ہی تھے جنہول نے ایک خاص نہج پر ٹھوس لور باو قار علمی تحقیق کی بنیاد ڈالی لور ایسے موضوعات لور گونا گول علمی مسائل کے چھے ہوئے گوشوں سے نقاب اُٹھائے بنیاد ڈالی لور ایسے موضوعات لور گونا گول علمی مسائل کے چھے ہوئے گوشوں سے نقاب اُٹھائے کہ پہلی مرتبہ بیرونی و نیا ہمارے ملک کی تحقیقات سے استفادہ کرنے پر مجبور ہوگئی۔ خطاطی،

مصوری، اوب، شعر، تاریخ، سوانح، کتبات، مقابر، غرض که علم اور قلم کاکون سااییا شعبه یا شاخ تھی جس پر مولانا کی تحقیقات اور مرتب کئے ہوئے نتائج نے علمی ونیا میں ایک مقام حاصل نہ کیا ہو۔

وسطالیتیای تاریخ،اوبیافنون لطیفه پرہمارے یمال سب سے اقل مولانای کی تکاہ پڑی اور انہوں نے ہی اپی شخص اور تلاش کا موضوع اس کو بنلید تیموریوں کی تاریخ ہویاان کی معارف پروری، مولانای کے قلم نے پہلے پہل اس کو اُجاگر کیا۔اس کی تاریخی اہمیت سے نہ فقط ہمیں متعارف کر لیا بلکہ و نیا کے مختلف گوشوں میں جو علماان موضوعات پر شخص کر رہے تھے، ان کی عقدہ کشائیاں کیں۔ یمی سبب تھا کہ بیرونی و نیا کے المل علم ہمارے ہاں سے فقط مولانای کی وات کو جانتے تھے اور ان کی مجال سے فقط مولانای کو مساویانہ بلکہ بعض چیزوں میں بلند مقام اور بالاتر ورجہ حاصل تھا۔ جب "ار مغان علمی میں مولانای کو مساویانہ بلکہ بعض چیزوں میں بلند مقام میں حصہ لینا،اس وجہ سے اپنے لیے علمی فرض سمجھا کہ مولانا کی شخصیت ان کے سامنے بہت میں حصہ لینا،اس وجہ سے اپنے لیے علمی فرض سمجھا کہ مولانا کی شخصیت ان کے سامنے بہت میں حصہ لینا،اس وجہ سے اپنے لیے علمی فرض سمجھا کہ مولانا کی شخصیت ان کے سامنے بہت محترم تھی۔استاد محترم جناب بدیج الزمال فروز انفر نے،اس موقع پر فرملانھاکہ:

دهرو. دورال تم آورد فرزند چون محمد شطیع دانشمند

اور کی کماتھاکہ:

خاک لاہور ازو فزودہ شرف پدر فضل را بہینہ خلف پدر کی کی کی کیک

مولانا کی شخصیت، اپنے کر دار وعمل اور علم کے لحاظ سے ہمارے لیے نہ فقط مثالی بلکہ مشعل راہ ہے۔ ان کواپنے موضوعات سے لگاؤہ بی نہیں تھابلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک عشق تھا، انہاک کی یہ حالت تھی کہ چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھتے انہیں کی ٹوہ میں رہتے تھے۔ عمل کی صورتِ حال یہ تھی کہ گھر بر ہوں یاباہر، سنر ہویا حضر، ہمیشہ اور ہر آن کی نہ کی مسئلے کی تحقیق اور تلاش حال یہ تھی کہ گھر بر ہوں یاباہر، سنر ہویا حضر، ہمیشہ اور ہر آن کی نہ کی مسئلے کی تحقیق اور تلاش میں سرگر مرہتے تھے۔ یہ سب کچھ کی جاہ کے لئے نواتی میں سرگر مرہتے تھے۔ یہ سب پچھ کی جاہ کے لئے نہیں تھابلکہ محض حصولِ علم کے لئے ، ذاتی میں سرگر مرہتے تھے۔ یہ سب پچھ کی جاہ کے لیے نہیں تھابلکہ محض حصولِ علم کے لئے ، ذاتی غرض کوئی نہیں تھی نہ اس سے جلب منفعت مقصود تھا۔ ان کی طاذ مت کانہ اس پر انحصار تھا اور نہ علم کو بھی باذار میں لا کر بھایا۔ نہ ان کی روزی کا یہ سہارا تھا۔ مولانا نے علم کو بچپا نہیں اور نہ علم کو بھی باذار میں لا کر بھایا۔

ان کی زندگی نمایت ضابطے کی زندگی تھی۔ ہر لحہ قیمتی اور باکار اور ہر قدم جیاتا امزل کی نگاہ جانب۔ ایک ایک آن قیمتی جمعتے تھے، پھے نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے، وقت ضائع کر ناان کی نگاہ میں کفر سے بدتر تھا۔ وہ وقت ان کی زندگی کا حاصل ہو تا تھا جس میں وہ کوئی نئی معلومات یا پھے نئی تحقیق کر لیتے تھے۔ گھر میں تو یہ طبعی امر ہے۔ اہل وعیال کے ساتھ بھی بھار اوھ اُوھر کی باتیں باتیں کر لیتے ہوں گے، لیکن باہر کی زندگی میں جمال تک جمعے علم ہے ان کے منہ ہے بھی ایک باتیں باتیں سن گئی جو بے مقصد ہو، غیر ضروری یا غیر علمی ہو۔ پوری زندگی از اوّل تا آخر ایک بات نئیس من گئی جو بے مقصد ہو، غیر ضروری یا غیر علمی ہو۔ پوری زندگی از اوّل تا آخر ایک بنے تئے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اس لئے ان کی زندگی قیمتی بھی ہوئی اور یک وجہ ہوئی کہ وہ استے کام کر بھی گئے اور ایسے اہم آثار چھوڑ بھی گئے کہ آن آگر اان پر کسی کا ہواتر عمل رہتی و نیل ہوتا ہوا محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ایک شخص کی زندگی اور ایک زندگی کا متواتر عمل رہتی دنیا گیا۔

شک کے لئے، فقط دائش گاہ بی کو نہیں ، ایک شہر ہی کو نہیں بلکہ پورے ملک کو آبر و مند بنا گیا۔

مولانا انسائیکلوپیڈیا کے سلسلے میں یورپ جاتے ہوئے ایک مرتبہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے داماد کے ہال کراچی میں تھمرے۔ آقائی عبدالحق جبیبی بور اس خاکسار کو جیسے ہی اطلاع ہوئی، ہم دونوں ان کی خدمت میں پہنچ، بڑے خوش ہوئے لور ایسے جذبے کے ساتھ پذیرائی فرمائی کہ ہم سمجھے گویاان کو منہ مانگی مراد مل گئی یادہ ہمارے ہی منتظر تھے۔ اس زمانے میں مولانا مبائل کا آغاز کر دیا۔ جبیبی بازیدی فرقے پر تحقیق کر رہے تھے، بیٹھتے ہی اس موضوع پر گفتگو اور مسائل کا آغاز کر دیا۔ جبیبی صاحب مخاطب تھے، مولانا کے سوال اور جبیبی صاحب کے جواب، غرض کہ دو ڈھائی گھنٹے تک صاحب مخاطب تے، مولانا کے سوال اور جبیبی صاحب کے جواب، غرض کہ دو ڈھائی گھنٹے تک کاغذات وغیرہ کی در سی سے بے بروا، سفر کی تیاری اور ضروری کاغذات وغیرہ کی در سی سے بے نیاز نمایت اطمینان اور سکون کے ساتھ "بازیدیوں" کے متعلق تحقیق و تفتیش فرماتے رہے۔

میں سوچتارہا کہ بیہ کیا آدمی ہے، یورپ جارہا ہے، نہ ڈالرول کی فکر نہ پونڈوں کی لگن، نہ داماد سے پوچھتے ہیں کہ کیا لا ئیں، نہ صاحبز ادی سے فرما کثات کی فہرست لکھواتے ہیں۔ نہ اس پوچھ گچھ میں ہیں کہ لندن سے کون می چیز لائی جائے جو یمال نے کر کرایہ مع نفع نکال لیں۔ ریقر پیمر کون سابمتر ہوتا ہے، شیپ ریکارڈر کس میکر کا لایا جائے، موٹر کونسی موزوں رہے گی۔ نہ کشم والوں کی ٹوہنہ یہ تعین کہ واپسی کے وقت ایما بندوست ہو کہ بغیر سامان کھلوائے گھر پہنچ جائیں۔

ہم دونوں جب چلے تو سوچتے ہوئے چلے اور یمی باتنیں کرتے ہوئے گھر تک آئے۔ سبحان اللہ! علمی عشق اور اس کے عالم کا کیاعالم تھا۔

#### ተ ተ

مولانا کالج سے سکدوش ہوئے تو انسائیکو پیڈیا کے اردو ترجے کی محمرانی میں مشغول ہوگئے لیکن اس طرح جیسے کہ ان کے مزاج کی افقاد تھی، دن اور رات صبح اور شام ایک کر دیا۔
سر دیوں میں ان کا چھوٹا ساچھتری نما خیمہ باہر کتب خانے کے لان میں لگار ہتا اور گرمیوں میں اندر کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ مولانا کا یہ چھتری نما خیمہ کتب خانے کے صحن کا میں اندر کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ مولانا کا یہ چھتری نما خیمہ کتب خانے کے صحن کا ایک نمایاں کر دار بن چکا تھا۔ چھوٹی کرسی اور سامنے مختصر سی میز آس پاس اس دن کام آنے والی کتابوں کے ڈھیر اور ساتھ ہی فاکول میں ترجمہ شدہ مقالوں کے انبار۔

میں اس خیمے میں کئی باران کی خدمت میں حاضر ہوئے مجھے ہر بار موقع اس لیے مل جاتا کہ

راجی ہے چل کر آیا ہوتا تھا، ورنہ کام کے وقت مولانا سے ملاقات ہونا ناممکن بات تھی۔

ملاقات برائے ملاقات کو مولانا گناہ بلکہ قومی بداخلاقی مجھتے تھے۔

ያ ተ

طریقتہ کاریبال بھی ان کاوئی مخصوص تھا۔ مضمون سامنے رکھتے ایک ایک لفظ کو خود رکھتے ایک ایک لفظ کو خود رکھتے ایک ایک سند ایک ایک بام ایک ایک سند کی جب تک خود شخصی نہ کر لیتے، مضمون حصنے کے لیے نہیں بھیواتے۔ تصحیح اور مطابقت کے سلسلے میں ان کو بہیشہ تکلیف اور زحمت اُنمانی برزتی تھی۔ اکثر مترجم حضر ات علمی ترجے کے عادی نہیں تھے اور نہ ان کو بہ معلوم تھا کہ جغر افیائی نام کا تعین یا اہ و سال کی درستی کیا اہمیت رکھتی ہے۔ عبارت اور جملوں تک کی صحت مولانا کو خود کرنی برتی تھی۔ ا

میں نے بارہا خباروں میں پڑھا کہ اولیائے دانش گاہ شاکی ہیں کہ کام تیزی سے نہیں ہورہا،
خاصے لیے اور صبر آزما و قفوں کے بعد چھپتے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ترجے کے بعد سے
خاصے لیے اور میں مجموانے تک ایک ایک مقالے کو کن کن منزلوں اور مر طول سے گزر تا پڑتا
ہے اور مولانا کو اس سلسلے میں کتنے ہفت خوان طے کرنے پڑتے ہیں۔

**ተ**ተ

آخری دور میں مولانا کی صحت وُرست شیں رہی تھی، دل پیول چکا تھا، جگر کا فعل پورا

نہیں تھا، دُور سے بی آدمی محسوس کرلیتا تھا کہ مولانا بیار ہیں۔لیکن جیتے جی کام میں ناغہ مجھی انہول نے گوارانہیں کیا۔ہرروز آتے ہر چیز پر خود نگاہ کرتے لوروفت ختم ہو جانے ہے پہلے تو کیا کچھ دیر بی ہے گھر لوٹنانصیب ہو تا تھا۔

جسم پر سفید شلوار ، میل خور رنگ کی شیر دانی اور کھڑی دیوارکی سرخ ترکی ٹوپی۔ موٹر سے اُٹرتے لکڑی کا سہارا لئے آہت ہو آہت ہوئے جوئے جیے میں داخل ہوتے اندر پہنچ کر جب ایک دفعہ بیٹھ گئے اور قلم ہاتھ میں لے لیا تو پھر کہال کی بیاری اور کہال کی صحت ، نہ کمز وری پاس پھٹکتی اور نہ ضعف کا حساس باقی رہتا۔ دنیاو ما فیما سے بے نیاز لفظوں اور عبار توں میں مجم ہو کے رہ جاتے تھے۔ کئی کیل و نمار لورکئی ماہ وسال مولانا نے اس طرح گزار دیے۔

#### $^{4}$

یہ اتوار تھالور سال ۱۹۲۳ء کے مینے مارچ کی دسویں تاریخ دوست نے پوچھا: "کہال جانا ہے؟" میں نے کہا: "مولانا کے پاس، چلیے گا؟" دوسرے دوست نے دخل دیا: "کہال جائیں گے بھائی صاحب! یہ لوگ تو بیٹھ کر کریں گے قبرول کی باتیں، مردول کی داستانیں اور پھٹی گرانی ہے بیانی کتابول کے قصے وسے، آپ بیٹھ جائے گپ شپ کرتے ہیں، اتوار ہے چھٹی کا دن ہے آج!"

میرے دونوں دوست عرف عام میں پڑھے لکھے تھے، ایک پی ایج ڈی تھااور دوسر اڈبل گریجو بیٹ۔لندن میں غالبًادونوں تربیت پاچکے تھے۔

#### $\Delta \Delta \Delta$

سردی ختم ہو چک تھی، بمار کا موسم تھا، لارنس گارڈن کے پھول بہت کچھ کھل چکے تھے لور پچھ کھلنے باقی تھے۔ اس شبح کی خنکی ابھی دم توڑر ہی تھی کہ میں ۲۲ میسن روڈ پہنچا۔ مولانا بر آمدے میں ایک کھڑی کری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں طرف چند کر سیوں اور ایک آدھ فیبل پر کتابیں ایک دوسر بے پر اٹی رکھی تھیں۔ برو کلیمان، انسائیکلوپیڈیا، سارٹن، قاموس فیبل پر کتابیں ایک دوسر بے پر اٹی رکھی تھیں۔ برو کلیمان، انسائیکلوپیڈیا، سارٹن، قاموس الاعلام لور کشف انظون، اپنی ضخامت کی وجہ سے بہت نمایاں تھیں۔ گی ایک مسود بھی سامنے رکھے تھے، ایک مسود برگردن جھکائے کر بیونت میں مشغول تھے۔ مجھے فور أخیال آیا کہ یہ بھی ایک اتوار ہے لورائیک یہ بھی چھٹی کادن ہے۔
کہ یہ بھی ایک اتوار ہے لورائیک یہ بھی چھٹی کادن ہے۔

ساتھ گلے لگایا۔ ویسے تو مولانا ہمیشہ ہی لطف فرمایا کرتے تھے لیکن آج کاسلوک پچھ غیر معمولی سا سلوک تھا۔ خوش سے میر اخون بڑھ گیا، ذرّہ جیسے آفناب ہو گیا ہو۔ سلوک تھا۔ خوش سے میر اخون بڑھ گیا، ذرّہ جیسے آفناب ہو گیا ہو۔

بیٹھتے ہی جھے ہے میرے عارضہ قلب کی کیفیت پوچھنا شروع کی۔ میں دیکھ دہاتھا کہ خود
ان کی حالت دگر گول اور مخدوش ہو چکی ہے۔ چرہ بالکل سفید ہورہا ہے، گال سوجہ ہوئے،
آئھوں کے طقے ساہ اور ان کی چمک ماند پڑ چکی ہے۔ پاول پر اتناور م تھا کہ ایک ایک پاول من من
بھر کا معلوم ہورہا تھا۔ پنڈلیوں سے او پر تک سوجن کے اثرات پہنچ چکے تھے۔ میں نے چیرت
سے کما" مولانا یہ کیا ہے ؟"ہال ہول کر کے ٹالتے ہوئے پھر میری صحت کی پوچھ پاچھ اور حفظان
صحت کی ہدلیات شروع کردیں۔

میں نے موقع پاتے ہی پھر کہا کہ مولانا اتوار کے دن بھی آپ آرام نہیں فرماتے ؟ انہوں نے کہا: "بھائی! اگر کام نہ کروں تو دن کیسے کئے ؟ اور کام بھی تو بہت ہے، لوگ لکھنا تو در کنار ترجمہ تک کرنا بھی تو نہیں جانے، ہر چیز مجھی کودیکھنا پڑتی ہے۔

صحت کے اس عالم میں فرض شناس کا بیر عالم اور رنگ دیکھ کر میں دنگ تورہ گیالیکن ساتھ ہی ان کی حالت پر بہت رخم بھی آیا۔

#### **ተ**

تقریباڈیڑھ دو گھنٹے تک میں ان کی خدمت میں بیشار ہا۔ بہت با تیں ہو کیں بلکہ یول کہیے کہ اس دن واقعتاجی کھول کر ہاتیں ہو کیں۔

مولانانے طاہر آشناکے دیوان کی بات کی۔ پیرس سے فلم منگائی تھی کیکن کاغذی کم بابی کی وجہ سے فوٹوا شائ نمیں ہور ہاتھا۔ میں نے کہا: مجھے دیجئے مولانا! پرسوں جارہا ہوں کراچی سے بنوالاوک گا۔ فرمایا: کل آفس پہنچ کر فلم بھیج دول گا۔

محر حسین آزاد مرحوم کے سلسلے میں مولانانے بعض جیرت آگیز چیزیں بتائیں لوران پر کھا ہوا بنائی تازہ مضمون بھی عنایت کیا۔ مفتی صدر الدین آزردہ پر انہی دنوں ایک مقالہ لکھا تھا، وہ بھی اندر سے لاکر دیا۔ میری عادت ہے کہ چیزوں پر آٹوگراف لے لیتا ہوں لیکن مولانا کی شخصیت کا رعب اتنازیادہ تھا کہ کہنے کی جرائت نہ کر سکا، بعد میں کیا بلکہ آج تک پچھتار ہا ہوں، آگر دستخط فرماد ہے تو غالبًا یہ ان کے آخری دستخط ہوتے۔

#### **ተ**

میرے دونوں دوستوں کی گھبراہٹ بجاتھ۔ ہم نے دیمک چائی ہوئی اور پھٹی پرانی کئی
ایک کتابوں کاذکر کیا، مولانا نے شکایت بھی کی کہ ان کے کتب خانے میں کئی ایک خطی نیخ
دیمک چائے چگ ہے۔ اب یاد نہیں رہا، ایک دو نمایت ہی گتا ہوں کانام لیا جن کو دیمک لگ
چکی تھی۔ اس طرح کی ایک کتاب کتب خانے سے لینے بھی گئے لیکن اس وقت ملی نہیں۔
مولانا نے باتوں باتوں میں فرمایا: نظیری نمیثا پوری کے علادہ بھی ایک نظیری شاعر ہندوستان
میں رہ چکا ہے جس کادیوان، جس پر میر مو من اسر آبادی کی مرہے، ان کے پاس موجود ہے۔
مولانا کے دفعہ پھر کتاب خانے کی طرف اُٹھ کے چلے، میں بہت شر مندہ ہورہا تھا، ان کی حالت
الی نہیں تھی کہ بادباد اُٹھیں اور اندر جا کیں۔ میں نے محسوس کیا کہ کرس سے اُٹھتے ہی ان کی سانس پھولنے لگتی ہے۔

#### $\Delta \Delta \Delta$

اسلامک ریسر چ انٹیٹیوٹ کے ڈائر کٹر نے کراچی میں مجھ سے کہا تھا کہ میں مولانا سے
کتب خانے کے سلسلے میں معلوم کروں،اگر فرو ختگی کے لئے آبادہ ہوں تو قیمت طے کرلوں۔
مجھے براہ راست پوچھنے کی جرائت نہیں ہور ہی تھی، پہلوسوچ ہی رہا تھا۔ جب و بمیک اور کتابوں
کے ضائع ہونے کاذکر آیا تو میں نے دب الفاظ اور کچھ بمی خواہی کے انداز میں مسئلے کو چھیڑا۔
فرمایا: یہ کیسے ہوسکتا ہے ؟ ابھی تو پانچ برس تک کام کرنے کا خیال ہے، کئی ایک کام ادھور سے
پڑے ہیں۔ بغیر کتابوں کے کس طرح گزار ابوسکتا ہے ؟

مولاناکا بیپانچ سالہ منصوبہ س کر میں ہکا بکارہ گیا۔ چرے کی طرف دیکھا، صحت کا جائزہ لیااور پاؤل کے ورم پر نگاہ کی۔اللہ اکبر! کس ارادے اور عزم کا بیران نھا۔
لیااور پاؤل کے ورم پر نگاہ کی۔اللہ اکبر! کس ارادے اور عزم کا بیران انسان تھا۔
کسی کو کیا معلوم تھا کہ اب زندگی اور موت کے در میان فقط دودن کاوقفہ باقی رہ گیاہے۔

#### $\Delta \Delta \Delta$

آج ۱ مارچ تھی اور جمعرات کادن۔ صبح نگھر آئی تھی، ابھی میں آفس میں آکر بیٹھاہی تھا کہ ٹیلیفون کی گھنٹی بجی۔ بید مرحوم رازی کی آواز تھی، گھبر ائی ہوئی اور بھر ائی ہوئی۔ میں نے بوجھا: خیریت؟، کھا: مولانا کا انقال ہو گیا!، کب؟، رات بارہ بجے! اناللہ وانالیہ راجعون۔ میں من ہو گیا۔ ابھی تین دن بیشتر ان کی خدمت میں حاضر ہواتھا، ٹیبل ڈائری میں ۱۰ تاریخ اتوار کا

ورق ابھی تک کھلار کھاتھا، مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کاپروگرام میرے جناتی خط میں اس پر درج تھا۔

میرے ذہن میں اس آخری ملاقات کے واقعات ایک ایک کر کے اُبھرنے گئے ، باتیں جو ہوئی تھیں ایک ایک کر کے اُبھرے گئے ، باتیں ہو کی تھیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں اور بار بار اُن کے فرمائے ہوئے فقرے کانوں میں گو نجنے لگے ، ابھی توپانچ برس تک مجھے کام کرنا ہے! بہت سے کام ادھورے پڑے ہوئے ہیں!

کتابوں کے بغیر کیے گزارا ہوگا؟

#### \*\*

اتوار کادن خیریت سے گھر پر گزارا تھالہ پیر کو حسب معمول آفس گئے، کام کیالور گھر لوٹ آئے۔ منگل کو مولانا جب آفس پنچے تو ہلکا سابخار محسوس ہونے لگا، واپس گھر آگئے۔ دات کو طبیعت پچھ ذیادہ خراب ہوئی تو ہپتال آگئے۔ بدھ کی پہلی دو پسر خیریت سے گزر گئے۔ دن جیسے ہی ڈھلا مزابی کیفیت دگر گوں ہونے گئی، شام کو سورج غروب ہونے کے ساتھ مولانا کی منبیں ڈو بے لگیس نصف شب کوادھر ہپتال کے کھنٹے نے بارہ بجاکراس دن کی تاریخ کاور ق انسانور ادھر فردتے اجل نے مولانا محمد شفیع مرحوم جم مغفور کی زندگی کاصفحہ اُلٹ کے رکھ دیا۔

اُنٹااور ادھر فردتے اجل نے مولانا محمد شفیع مرحوم جم مغفور کی زندگی کاصفحہ اُلٹ کے رکھ دیا۔

یہ ایک شخص کی زندگی کاور تی نہیں تھاجو اُلٹا گیا، یہ پوری قوم کی علمی آبرو کا ورتی تھاجو آئٹ دیا گیا۔ یہ خسارہ تھا، ایک ایسا خسارہ آج کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اُلٹ دیا گیا۔ یہ خسارہ تھا، ایک ایسا خسارہ جس کی اذیت عارضی نہیں بلکہ وائی اذیت تھی لوریہ اذیت ایک خاندان کے لئے نہیں ایک جس کی اذیت عارضی نہیں بلکہ وائی اذیت تھی لوریہ ملک کے لئے تھی لور پوری مات کے تیمیں ایک شہر کے لئے نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے تھی لور پوری مات کے تیمیں ایک شہر کے لئے نہیں ایک شہر کے لئے نہیں ایک شہر کے لئے نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے تھی لور پوری مات کے تیمیں ایک شہر کے لئے نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے تھی لور پوری مات کے تیمیں ہیں۔

کت فانے کی پشت پرایک چھوٹا سالان ہے، دنیائے علم کے اس زعیم کی گغش آخری سفر کے دہیں تار کر کے رکھی گئی تھی۔ عزیزوا قارب کے ساتھ شہر کے معززین لور صاحب علم حضرات بھی موجود تھے جسٹس رحمان صاحب تھے، حمیداحمہ فان صاحب تھے، حامہ علی فان صاحب لور ڈاکٹر محمہ عبداللہ چنتائی صاحب لور ڈاکٹر محمہ عبداللہ چنتائی

تھے، شخ محمد اکرام صاحب اور سید محسن شاہ صاحب تھے، یو نیور سٹی کے کئی ایک اساتذہ بھی آئے ہوئے تھے، جو نے تھے، جو دل پر اُداسی تھی، ایک اوس پڑی ہوئی تھی۔ سب کواس زیال کا حساس اور اس نقصان کا اندازہ تھا۔

آخری دیدار کے بعد چارنج کرپانچ منٹ پر کفن کی ڈوریاں باندھ دی گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مومن کا چرہ تھا نگر سکون لور مطمئن۔ مولانا بڑے اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ دنیا سے جارہے تھے۔

بنده ام پاک روی را که ، دریس دیر کهن تا زید پاک زید، چون بردد پاک رود

فاکی جم کوپورے ساڑھے پانچ بجے فاک کے سپر داور خالق کے حوالے کرکے عزیزوں اور عقیدت مندول کایہ مخضر گروہ ، گئے ہوئے قافلے کی طرح ، اچھرے کے قبر ستان سے باہر فکلالور تھوڑی دیر میں اپنے اپنے گھرول کی سمت منتشر ہو گیا۔ مولانا کو ہم رُ خصت کر آئے تھے لیکن :

تعمیرم که شدی زد بده، مستور از سینهٔ من، کجا شوی دور

کراچی ۲۰ سجون ۲۷ ه

# ينبه كجاكجاتهم

### گریاں چو بسر، منزلِ احباب گذشتیم صد مرجبہ در ہر قدم، از آب گذشتیم

یہ اس وقت کی بات ہے جب میری تنخواہ کل پچاٹ روپے تھی ، یہ عدور جشر میں لکھا ہوا تو تھالیکن یاد نہیں کہ بیر تم مجھے بھی بھی بیک وقت و کھنا نصیب ہوئی ہو۔ بھی ایک روپیہ لور بھی آٹھ آنے ملاکرتے تھے۔ اور جب ایک دفعہ پورے پانچے روپے اکٹھے ملے تواس کو بھی دھے کرانے کی ہوس میں رمو مکر انی کی ہے بازی میں گوا بیٹھا۔ ویسے کہنے کو تو میں سندھ کے ایک اہم اخبار کا مدیر سر دبیر تھا۔

یہ ۱۹۳۰ء کازمانہ ہے بعنی آج سے تقریباً ۳ سال پہلے کا۔ شبآب اردو غالبًا بند ہو چکا تھا،
خان احرحسین خان فوت نہیں ہوئے تھے۔ لیکن رسالے کے بند ہو جانے کی وجہ سے اولی دنیا
سے رخصت ہو چکے تھے، عالمگیر اور نیرنگ خیال نے اپنے ضخیم عید نمبروں اور خاص نمبرول کی
وجہ سے پوری اولی فضا پر قبضہ کر لیا تھا۔ میاں بشیر احمد کا جایوں اپنی رواتی رفار پالیسی اور کروار
کے لیاظ سے ایک ہی چال پر چل رہا تھا۔ ہندوستان کے اولی رسائل میں نگار کا درجہ بہت بلند تھا
اور علمی لیاظ سے معارف کا ثانی کوئی نہیں تھا۔

موق اور ذوق کا کیا کمنا؟ لیکن تخواہ کی کی اور اس کی بھی بالا قساط اوالیکی نے ان رسائل کا موسل کرنا، میرے لیے مشکل بلکہ ایک طرح سے ناممکن بنادیا تھا۔ مجبوری کے اس عالم میں حاصل کرنا، میرے لیے مشکل بلکہ ایک طرح سے ناممکن بنادیا تھا۔ مجبوری کے اس عالم میں

میں نے حل یوں نکالا کہ سکھرر بلوے اسٹیشن کے بک اسٹال کے مالک سے یارانہ گانٹھ لیا۔ شخص اہمیت اخبار کی وجہ سے حاصل تھی ہی، للذااس دوستی کے بیدا کرنے میں مجھے کوئی دفت پیش نہیں آئی۔

سکھر ان دنوں آگر چہ بے انتاصاف ستھر اشر تھالیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ آدمی ادھر ادھر تھا کھوم پھر کر اپناوفت کا بسکے۔ کھاتے پینے لوگ شام کوریلوے اسٹیشن پر آجاتے ہے، ریل کا تماشہ دیکھتے اور ریلوے ڈاکننگ روم میں، سفید مونچھوں والے بوڑھے بیرے جان صاحب کی بنائی ہوئی لپٹن ٹی جس سے خو شبو کی لمکیں پھیل جاتی تھیں، پی بلاکر، بک اسٹال سے کھڑے کھڑے اپنی پیند کے دوایک اخبارات کا جائزہ لے کر اپنے اپنی پیند کے دوایک اخبارات کا جائزہ لے کر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ صاحبے تھے۔

میں بھی دوسروں کی طرح شام کو اسٹیشن پر پہنچ جاتا، جان صاحب کی جائے پینا تو اپنی مقدرت سے دور تھا، کون روز لنہ چار آنے اس پر صرف کرے لیکن یارانے کی دجہ ہے بک اسٹال کا مالک اسٹول رکھ دیتا تھالور میں اس پر بیٹھ کر اطمینان سے رسائل اور اخبارات پڑھ لیا کر تا تھا۔ اگر بھی جیب میں پیسے ہوئے اور کسی رسالے کا خاص نمبر آگیا تو خرید بھی لیا کر تا تھا۔ یہ دور اور یہ اپنی صورت حال تھی، جب دتی سے ساتی کے نام سے ایک رسالہ بک اسٹال پر آیا تو سر در تی دیدہ ذیب چھپائی اتنی صاف ستھری کہ لا ہور کے رسالوں کا مقابلہ کر سکے، مضامین اسٹور کی یہ دور کے رسالوں کا مقابلہ کر سکے، مضامین اسٹور کی یہ تو کے لیے کہ آدمی کادل موہ لیں۔ شام احمد دہلوی نامی آیک صاحب اس کے ایڈ پٹر تھے۔

یہ حضرت کون تھے ؟ اوبی دنیا میں ان کا بس منظر کیا تھا؟ کس اوبی اثاث اور بُرتے پر اس میدان میں آئے تھے ؟ یہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا کیو نکہ اچانک وارد ہوئے تھے اور بغیر کی اشتمار اور عام اطلاع کے ایک دم سے بیر سالہ نکالا تھا۔ بڑی دیر اور بعید عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حضرت مولوی بشیر احمد وہلوی کے صاحبزادے ہیں جن کی لکھی ہوئی تین تین جلدوں میں ضخیم کتابیں "واقعات دارالحکومت و بلی "اور "واقعات حکومت یجاپور" میری کری کی پشت والی الماری میں آج بھی خاص الخاص حیثیت سے رکھی ہوئی ہیں اور "توبتہ النصوح" والے ڈپٹی نذیر احمد ان کے دادا جان تھے۔ گویا یہ شاہد احمد دہلوی ادبی میدان میں یوں ہی فیک نہیں پڑے بلکہ خاندانی لحاظ سے ایک طویل اور موقر علمی روایات کا پور اانبار اپنی جھولی میں بھر کر لائے تھے اور خود بھی بھرپور ہوکر آئے تھے۔ آگر میں نے کوئی رسالہ اس دور افلاس میں مستقل طور پر خرید نا

شروع كياتها تووه بيه بى أيك رساله تعله

مینے کے آخر میں سگریٹ کے بجائے ۱۵ انمبر کی بیڑی پی کر آٹھ آنے بچالیتالور پہلی تاریخ کویہ رسالہ جاکر خرید لیتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ساتی خرید لیتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے ڈھیر دل دولت میرے قبضہ میں آگئی ہو۔

یہ رو کدادہ ساتی اور میرے تعلقات کی اور یہ داستان ہے ساتی کے ذریعے شاہدا تھر سے میری واقفیت کی ، زمانہ بڑائی اچھاتھا، ذمہ داری کوئی خاص اپنے اوپر بھی نہیں ، اگر میں ہیہ کہوں کہ عشق کی کیک اور اس کی حرارت ہے دل خالی تھا، تو کوئی اعتاد نہیں کرےگا۔ اور یہ چیز ویسے بھی اعتاد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے انکار نہیں کرتا، دل میں ایک کمک لیے ہوئے تھا لیکن بڑے اعتدال اور احتیاط کے ساتھ بلکہ یہ حرارت، یہ گرمی اور یہ سوزو ساز ساقی کے پڑھنے میں بڑھے والی کہ میرے میں اور اس کے مضامین سے لذت حاصل کرنے میں، پچ عرض کرتا ہوں کہ میرے میں دور میں۔ میرومعاون ثابت ہوئے۔ اگر بھی میں نے افسانے انہاک اور لذت سے پڑھے ہیں تووہ فقط ساتی میں اور وہ بھی محض اسی دور میں۔

ساقی نے بہت سے نئے لکھنے والوں کو جنم دیا تھا۔ معظیم بیک چغتائی اسی زمانہ کی عظیم بید اوار سے ، ان کی بہن عصمت چغتائی آج تک اسی دور کویاد دلار ہی ہیں۔ پریم پجاری کی پچی کمانیوں نے نہ فقط عشاق کے گروہوں میں تہلکہ مچادیا تھا بلکہ آہ و فغال کی گوئ کور آئھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہتی ہوئی، میں نے خود بھی دیکھیں، یہ تو کئی برس کے بعد معلوم ہواکہ یہ حضرت عند لیب شادانی کی ذات والا صفات تھی جنہوں نے پریم پجاری کاروپ دھار کھا تھالور یہ بچی کمانیاں حقیقت میں ان کی اپنی تھی کہانیاں تھیں۔ بہر حال اس وقت تو "پریم پجاری" ایک یہ اس اس مجھے جاتے تھے۔ جھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ان کہ انہوں نے کئی ایک عاشق خود سکھر میں بھی پیدا کر لیے تھے۔

وہیں سکھر میں آرت مل پنجابی ہمارے ہم پیشہ دوست تھے، خواب صورت، جوان، صحت مند جسم اور کھلا گندی رنگ آگر چہ کٹر آریہ سان تھے، لیکن ان کایاوانہ ہمیشہ ہم جیسے مسلمانوں سے رہاکہ تا تھا۔ ہندولیگ گزٹ نکا لئے تھے اور اس میں مسلمانوں کو ہُر ابھلا کہتے رہتے تھے۔ اور دو کے بست بڑے رسیا تھے۔ سر شار اور شرر کے ناول، حجاب اختیاز علی اور ایم۔ اسلم کے افسانے انہیں خاص طور پر پہند تھے۔ پر یم پجاری ہے جب آشنا ہوئے تو یک لخت اُن کے دل میں عملی طور

ے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ یا آگر دبی ہوئی کوئی چنگاری پہلے سے تھی تو وہ ایک الاؤ بن کے ظاہر ہوگئ ۔ انہیں دنوں ایک ہندو خاتون ڈاکٹری کا امتحان دے کر سکھر میں آئی تھیں۔ پر یم پیلاری کی کمانیوں نے ہمارے اس دوست کوعاشقی پراس حد تک آکسایا کہ اس خاتون پر والہ وشیدا ہوگئے۔ عشق چو نکہ یک طرفہ تھا اس لیے ہمارے دوست آرت مل ہمیشہ سوزش اور سرگر دائی میں مبتلار ہنے گئے۔ ایک توبال نیچ دار تھے اور پھر عشق، اور عشق بھی ہندو خاتون سے اس لیے میں مبتلار ہنے گئے۔ ایک توبال نیچ دار تھے اور پھر عشق، اور عشق بھی ہندو خاتون سے اس لیے ہمیں ہی راز دال بنلا۔ اُن کے عشق میں روز انہ جو مدو جزر ہور ہا تھا وہ راتوں میں آگر ہم دونوں بھا ئیوں کو بتلا کرتے تھے۔ شرر کے عادل پڑھ پڑھ کر اپنے شین مسلمانوں کو عشق کے دونوں بھا ئیوں کو بتایا کرتے تھے۔ شرر کے عادل پڑھ پڑھ کر اپنے شین مسلمانوں کو عشق کے پیشے میں استاد اور فرہاد سمجھ ہوئے تھے اس لیے فریق خانی کور اہر است پر لے آنے کے لیے بچھ خانوں ہو ساتی آجا تا اور اس میں پر یم پیجادی کی کمانی پڑھتے توان کی دونوں آ تھوں سے آنسوؤں کے بے یاہ دھارے بہہ نکلتے تھے۔

آرت مل ہم دونوں بھائیوں کے جانی دوست اور کنگوٹیایاد تھے۔ مدتیں اکھی گزری تھیں۔ کوئی رازایک دوسرے سے مخفی نہیں تھا۔ سیاست ہو چاہے خاتگی زندگی ،ہم نے محسوس کیا کہ عشق کاالاؤ آخر تک اس کے دل میں شعلہ زن رہا۔ اچھی طرح یادہ کہ جب پاکتان بنااور وہ ہم سے رخصت ہوئے ہیں تو دونوں بھائیوں سے گلے مل کر بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر روئاور خصت ہوئے۔ ہندوستان میں ابوہ کمال ہیں ؟ زندہ بھی ہیںیا نہیں ؟لیکن اُن کی یاد کر برابر آتی رہتی ہے۔ اُن کی یاد کے ساتھ ساقی ، پریم پجاری اور وہ خاتون سب مل جل کر مجسم صورت میں سامنے آجاتے ہیں۔ مدتیں بیت گئیں لیکن سے عرض کرتا ہوں جب بھی وہ یاد آجاتے ہیں تو آنکھیں نمناک ہوجاتی ہیں اور بڑی ویر تک پرانے واقعات میں گم سم ہوجاتا ہوں۔ اگروہ ذندہ ہوں توخد اانہیں دیر تک جیتار کھے۔

ہمارااپناپریس جس ہے ہم"ستار ہُ سندھ" نکالتے تھے۔وہ بجلی گھر کے قریب،شر دھا مند پارک کے عین مقابل تھا۔ پریس بھی وہیں۔اخبار بھی وہیں سے نکلتا تھااور ہم دونوں بھائی بھی وہیں رہتے تھے۔

سید محمود شاہ اخبار کے نیوز ایڈیٹر تھے اور ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہیں اکیس سال کا

مروجوان، خوبصورت چره آنکھیں وہ جے شعراء کی ذبان میں آبوچیم یانر ممن شہلا کماجاتا ہے۔ یہ تو میں نہیں جانا کہ شعراء یہ دونوں تشبیبیں عور تول کے لیے استعال کرتے ہیں یا ، مردوں کے لیے۔ ستعال کرتے ہیں یا ، مردوں کے لیے۔ لیکن بہر حال اس میں کلام نہیں کہ جب وہ آنکھ اٹھا تا تھا تو بہت سے دل اندر ہی نے اور معلوم یہ ہو تا تھا کہ جیسے شراب بی اندر مسل جاتے ہے۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے بھی تھے اور معلوم یہ ہو تا تھا کہ جیسے شراب بی رکھی ہواور سرور کی سرخی آنکھوں میں آگئی ہو۔

یہ حضرت بھی ہاتی کے بڑھنے والوں میں سے تھے اور معلوم ہوا کہ یہ حضرت بھی پر بم بجاری کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے۔ جس کمرے میں یہ سوتے تھے اس کی ایک کھڑ کی ہندو
ہمائے کی کھڑ کی کے عین مقابل کھلتی تھی۔ محمود شاہ صاحب اپناا کٹر کام اس کھڑ کی کے سامنے
میز لگا کر کیا کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ساتی پڑھنے کے بعد آرت مل کی طرح یہ بھی
ہمت متاثر ہوجاتے تھے۔ آرت مل کی وجہ تو معلوم تھی لیکن اس نوجوان کے تاثر کا سبب سمجھ
میں نہیں آتا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ میں نے انہیں ساقی پڑھتے پڑھتے آتھیں پو نچھتے ہوئے بھی
د کھاتھا!

اس دور میں میاری اور امروث شریف دو ایسے متفام تھے جمال غیر مسلمان مشرف به اسلام ہو نے میں اسلام ہو آئے میں اسلام ہو آئے میں دین محمدی کا حصہ کم، عشق کی کار فرمائی زیادہ ہوتی تھی۔ ہندو مرد کسی مسلمان لڑکی پر عاشق ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہوجا تا۔ یہ بہت ہی شاذ تھا۔ ہندو لڑکیاں مردِ مومن میں ایمان کی روشنی یاکر اسلام سے فور آمشر ف ہوجایا کرتی تھیں۔

ایک ہندوامروٹ شریف سے مشرف بداسلام ہوکر ہمارے ہاں آکر ملازم ہول عشق میں تو بیچارہ کامیاب نہ ہو سکالین مسلمانوں کی محبت میں آنے کے بعد گوشت پکانے میں اس نے کمال حاصل کر لیا تقا۔ مسلمان ہونے کے بعد کی مسلمان کی سرپرستی اے حاصل نہ ہو سک اس لیے پھرتے پھرتے ایک دن ہمارے ہاں آن پہنچ ہمیں باور چی کی ضرورت تھی۔ انہیں تخواہ پوتو نہیں البت روثی اور ہائش کی شرط پر اپنے ہاں رکھ لیا تھا۔ آدمی زندہ دل ہم ان کو "شخ صاحب" کہ کر پکارتے تھے۔ کھانا پکانے کے بعد اکثر ہمارے پاس آکر او ہر او ہر کی و کچیپ واستانیں سالم کرتے تھے۔ ہمایوں کے حالات اور شہر میں جو پچھ ہو تار ہتا تھا۔ اس کی اطلاعات بھی انہیں سے حاصل ہو جاتی تھیں۔

ایک دن شخصاحب نے غلطی سے ایک خط لاکر جمعے دے دیا۔ خط میں نے پڑھاتو ششدر رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ خط دراصل محمود شاہ کے نام ہے اور اس ہمائی ہندولز کی کا لکھا ہوا ہے جس کی جھلک بھی بھاراس کھڑ کی سے میں بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ الھڑ لڑ کی جوانی کی آمد آمد جب گلی سے گزر کر گھر میں جاتی یا گھر سے نکل کر کمیں باہر جاتی تو کو دتی بھاندتی اور الصحیلیال کرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ اس خط میں عشق کی رو کداد ہجر و فراق کے افسانے اور میل ملاپ کی ترکیبیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے شخصاحب خود بھی عشق کا تیر کھائے ہوئے شے اور کی بیام کے لیے کبوتر بنا رکھا تھا۔ اس کو خوب جانتے تھے۔ للذا محمود شاہ اور اس لڑ کی نے اس کو اپنے نامہ و پیام کے لیے کبوتر بنا رکھا تھا۔ شخصاحب بھی بھی اپنی عاشقانہ ناکامی کویاد کر کے خود بھی از خود رفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی شاید ان پر وہی عالم تھا اور خود فراموشی ہی کے اس عالم میں رفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی شاید ان پر وہی عالم تھا اور خود فراموشی ہی کے اس عالم میں اس نے یہ خصوصی خط مجھے لاکر دے دیا۔

ہم لوگوں کی شخصیت سکھر شہر بلکہ پورے ضلع کے مسلمانوں میں بہت اہم تھی۔ بہت ہم ہم لوگوں کی شخصیت سکھر شہر بلکہ پورے ضلع کے مسلمانوں میں نہیں کرتے تھے۔
مہا ہمائی تو ہمیشہ ہمیں نیچا و کھانے کے لیے کوشال رہتے تھے اور پھر شہر کے سیای معاملات کی پارٹی باذیاں لوردوستیاں دشمنیاں اس کے علاوہ تھیں۔ سندھ کے عاشقانہ معاشر کے کااب بھی اور تب بھی یہ المل قانون تھا کہ اگر وصل میں ناکامی نظر آنے لگی تو عاشق و معثوق کا فرض ہو جاتا تھا کہ گھر سے بھاگ کھڑے ہوں چنانچہ اغوا کے کیس سندھ میں اب تو معلوم نہیں ، لیکن اس نمانے میں روز مرہ کی بات تھی۔ ہمارے لیے بہت نازک اور خطرے کا وقت تھا۔ اگر محمود شاہ کا معاشقہ کامیاب ہو جاتا اور وہ لڑکی اس سے بھاگ نکلی تو ہم شہر بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہ معاشقہ کامیاب ہو جاتا اور وہ لڑکی اس سے بھاگ نکلی تو ہم شہر بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہ معاشقہ کامیاب ہو جاتا اور وہ لڑکی اس سے بھاگ نکلی تو ہم شہر بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہ معاشقہ کامیاب ہو جاتا اور وہ لڑکی اس سے بھاگ نکلی تو ہم شہر بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہ معاشقہ کامیاب ہو جاتا اور وہ لڑکی اس سے بھاگ نکلی تو ہم شہر بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہ معاشقہ کامیاب ہو جاتا اور وہ لڑکی اس سے بھاگ نکلی تو ہم شہر بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہ معاشقہ کامیاب ہو جاتا اور وہ لڑکی اس سے بھاگ نکان تو ہم شہر بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہ میں حذید کیاں سے مشورہ کیا۔ بڑکی ترکیبوں سے محمود شاہ کو فہمائش کی اور معاسلے کو طرح کے حیلوں سے دفع د فع کر دیا۔

اس رفع دفع کے دوران میں معلوم یہ ہوا کہ اس عشق کی ابتداء اور نشوہ نما میں رسالہ ساقی کا بہتداء اور نشوہ نما میں رسالہ ساقی کا بہت بڑا دخل رہا۔ پر یم پجاری نے تو خیر آگ پر تیل کا کام کیا ہی تھا، لیکن ساتی کے دوسرے افسانوں نے بھی اس الاؤمیں شدت کے شرارے پیدا کردیے تھے۔

ساتی پہلے میں پڑھتا تھا اور آرت مل کے بعد محمود شاہ پڑھتے تھے۔ پھر شیخ صاحب کی وساطت سے چوری جھیے ہے رسالہ اس لڑکی تک پہنچ جاتا تھا۔ ویسے تو میری توجہ بھی نہیں گئ

لیکن اب معلوم ہوا کہ بعض افسانوں کی سطروں پر جودو مختلف دیکوں کے نشانات گئے ہوتے ہیں وہ در اصل طرفین نے اپنے حسب حال عبار توں پر لگائے ہوتے ہیں اور بھی عبار تیس بے ذبانی کی زبان سے نامہ و بیغام کا فرض بجالاتی تھیں ، آج جب میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں مجھے وہ منظریاد آرہا ہے کہ محمود شاہ کی خوب صورت آ تکھیں ساتی پڑھتے پڑھتے کس طرح نمناک ہو جالیا کرتی تھیں اور ساتی کے آنے کے بعد چند دن تک وہ کسے مغموم رہتا تھا۔ یہ دوواقعے تو میرے سامنے کے ہیں لیکن ساتی نے ہندوستان بھر میں نہ جانے کتنے دلوں کو گرمایا ہوگا اور کتنی آ تکھوں کو خمناک کہا ہوگا اور کتنی آ تکھوں کو خمناک کہا ہوگا اور کتنی آ تکھوں کو خمناک کہا ہوگا۔

خیر، یہ توساقی کی جاذبیت کا ایک معمولی سا پہلو میرے ذہن میں ہے۔ لیکن در حقیقت ار دواد باور زبان کو جلادیے میں شاہد احمد نے ساقی کے ذریعے لازوال خدمت انجام دی۔ اب تو لکھنے والوں کے نام بھی یاد نہیں رہے لیکن ان میں سے کئی ایک جو اس وقت نومشق لور نوخیر سے ، خدا کرے کہ ان میں سے بہت سے زندہ ہوں۔ اب اوب کے صف وال کے ادیوں میں شار ہوتے ہوں گے۔

مولوی عنایت اللہ کے تراجم سب سے پہلے ساتی ٹیس چھے جن کے ذریعہ اردو کے ادیب مغربی ادب کے شہ پارول سے آشنائے ہوئے۔ دبی کی ذبان اور قلعہ معلیٰ میں بولے جانے والے روز مر واور محاور سے سب پہلے اس رسالے کے ذریعہ سندھ جیسے دور دراز کو شول تک پنچ۔ ناصر نذیر فراق، سید وزیر حسن، انصار ناصری، اثر ف صبوحی، ظفر قریش، ایم اسلم۔ یہ سب ادیب اور زبان و بیان کے یہ سارے اساتذہ ساتی ہی کی وجہ سے ظہور میں آئے۔

ساقی کی سب سے بڑی خدمت، کارنامہ یا کرشمہ کئے یہ تھا کہ اس نے عظیم بیک چنتائی جیسا عظیم فن کار پیدا کیا، یہ اور بات ہے کہ یہ شمع دیر تک روشن نہ رہ سکی۔ شاہدا حمد کا پیدا کردہ ادیب دولت مستعجل ثابت ہوا، ورنہ آج عظیم بیک زندہ ہوتے توار دوادب میں نہ جانے کیا کارنا ہے اور کتنے ادبی شاہ کار بیدا کیے ہوتے۔

شاہد احمد سے میری نہ خط و کتابت تھی اور نہ میں نے ان کی تصویر و یکمی تھی۔ فقط اس رسالے میں ان کی شدو شکر سے بھی زیادہ شیریں طرز نگارش پر غائبانہ عاشق رہا۔ ۱۹۳۹ء میں میں دتی گیا، خیال تھا کہ اس د فعہ شاہد احمد سے ضرور ملوں گا۔ ان دنوں بچھ سیای شغل بھی کر تا تھا۔ بھائی صاحب ساتھ تھے، وہاں جاکر بچھ ایسے چکر میں پڑاکہ شاہد احمد سے مل تونہ سکا، لیکن تھا۔ بھائی صاحب ساتھ تھے، وہاں جاکر بچھ ایسے چکر میں پڑاکہ شاہد احمد سے مل تونہ سکا، لیکن

وقت گزرتا گیا، لاہور کے سارے رسالے ایک ایک کرے دم توڑنے گئے، عالمگیر بند ہول نیرنگ خیال گیا۔ شبب اردو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اخر شیر انی نے بھی رومان کے نام سے رسالہ نکالا اور بند کیا۔ بھی کی دوسرے نام سے شروع کیا اور ایک دو قدم کے بعد مخشر کر رہ گیا۔ لاہور سے قوس قزح نامی رسالہ بھی ای دورکی یادگار تھا۔ لیکن اس کے بھی چند ہی پرچ نکل سکے۔ بہت اچھار سالہ تھا۔ مخزن ایک دفعہ اور نکلا لیکن چند ہی پرچ نکلے تھے کہ پھر بند ہوگیا۔ لاہور سے ہمایوں، لکھنو سے نگار اور دتی سے ساتی۔ یہ بین رسالے ایسے تھے کہ جس روش اور دفتار سے شروع ہوئے تھے اپنا ای طرز اور ای انداز و او ا پر چلتے رہے تھے تا آنکہ موثل اور دفتار سے شروع ہوئے تھے اپنا کی حدود کے ساتھ ساتھ انسان بھی بٹ گئے۔ دو حصوں میں تقسیم دلول کا بھی بٹوارہ ہو گیا، ادیب اور اوبی رسائل بھی ایک دوسرے کے لیے دو حصوں میں تقسیم دلول کا بھی بٹوارہ ہو گیا، ادیب اور اوبی رسائل بھی ایک دوسرے کے لیے دو حصوں میں تقسیم و کر اجبی اور غیر ملکی بن کررہ گئے۔

پاکتان بے انجی آیک آدھ سال ہی گذرا ہوگا کہ کی ایک نامی شاعر ، مشاہیر اہلِ قلم اور نام آورادیب ہندوستان تیاگ کر یمال پہنچ گئے۔ مولاناعبد الحق اپنے دفقا، کیفی صاحب اور سیدہاشی کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ قاضی احمد میاں اختر جو ناگڑھی تشریف لے آئے اور اُن کا بھی تعلق المجمن ہوگیا تھا، صبح وشام کی اکثر و بیشتر مجلسیں مولوی صاحب کے ہاں ہواکرتی تھیں لیکن رات کی محفل گئی رات تک قاضی صاحب مرحوم کے ہاں لازمی ہوگئی تھی۔ بلانا غاروزانہ آنے والوں میں چارا ایسے دوست تھے جنہیں اس زمانے میں اخوان الصفا کہا جاتا تھا۔ ایک یہ نیاز مند، قاضی صاحب، حفیظ ہو شیار پوری اور ممتاز حسن صاحب۔ اس اخوان الصفا کے چارر کن تھے۔ تو صنی صاحب، حفیظ ہو شیار پوری اور ممتاز حسن صاحب۔ اس اخوان الصفا کے چارر کن تھے۔ نووار دادیب، عالم اور شاعر مولوی صاحب کے ہوتے ہوئے یماں کا پھیر انجی ضروور کیا کو وار شیر و شکر بنے اور بنانے کی آس بند ھی ہوئی تھی۔ اور شیر و شکر بنے اور بنانے کی آس بند ھی ہوئی تھی۔ اور شیر و شکر بنے اور بنانے کی آس بند ھی ہوئی تھی۔

ہادی مجھلی شہری کا نام غزل گو شعراء میں بہت مشہور تھا۔ نیرنگ خیال، عالمگیر اور پھر ساقی نے چھاپ جھاپ کر ان کی شہرت کو اور بھی چار چاند لگادیے تھے۔ لیام جوانی میں جب رسائل میں بڑے انتہاک اور شوق سے بڑھتا تھا اُس وقت سے ان کے نام سے نہ فقط آشنا تھا بلکہ ایک قشم سے مرعوب بھی تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ صاحب یہاں بھی بھی بہنچ جائیں گے۔

بوڑھے ہو چکے تھے، بہت نازک اندام اور ایسے منحنی کہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کرافھاتے سے۔ شیر وانی کوئ، کھڑ ایا جامہ، داڑھی منڈی ہوئی اور چرے پر جھریال، ایک شاکر د ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ یہاں جب بہنچ توسنا کہ ریاوے میں کہیں ملازمت ہے۔

ایک روز شام گئے یہ حفرت بھی ایک شاگر د کے سمارے سیر ھیال طے کر کے قاضی صاحب کے ہاں تشریف لے آئے بہت دبر بعد صحبت ختم ہوئی اور ہم سب جب سیر ھیول سے اتر نے لگے توہادی صاحب اپنے شاگر د کے کا ندھے پرہاتھ رکھاں کے سمارے ہم سے پہلے سیر ھیاں اتر ہے ہے۔ میں چھے تھا اور وہ آگے آگے۔ سیر ھیاں اتر تے ہوئے انہول نے جو پچھ فرمایوہ آگے آگے۔ سیر ھیاں اتر تے ہوئے انہول نے جو پچھ فرمایوہ آج تک میں نہیں بھولا۔

شاگرد نے ان ہے کہاکہ "حضرت! سجان اللہ قاضی صاحب بھی کیا آدمی ہیں!

اس برہادی صاحب نے فرمایا" میال کیا بوچھتے ہو؟ پوراہندوستان ویران ہواہے تب جاکر
یہ کراچی آباد ہواہے۔ ایسے نائی الملِ علم اور ایسے چیدہ لوگول کا اجتماع یول کمیں ہواکر تاہے؟ وہ
کمنے کو ایک بات چلتے راہ فرما گئے لیکن ان کا فرمانا آج تک برابر میرے کانوں میں گونج رہا ہے اور
حقیقت بھی یہ ہے کہ تقتیم ہے پہلے جن الملِ علم اور اُدیوں کا ہم نام سناکرتے تھے اور جن کے
میلے کو آئکھیں ترسی تھیں وہ تقریباس کے سب کوئی پہلے کوئی بعد میں آگر یمال جمع ہوگئے
تھے۔ اس لحاظ ہے واقعی ہندوستان اُجڑ الوریقینا کراچی آباد ہو گیا۔ کون تھاجو یمال آگر آباد نہیں
ہوا؟ یاکون تھاایہ او یہ جو اگر آگر آباد نہیں ہواتو بھی دس میں مرتبہ یمال کا پھیر لنہ کر چکا ہو۔

پاکستان بنتے ہی ساتی نے دم توڑ دیا۔ سترہ برس ہے جو محفل بھی ہوئی تھی وہ ایک دم سے
تیز بتر ہوگئی جس رفتار اور چال ہے وہ چلا تھا اور چل رہا تھا اسے منزل پر چہنچنے ہے پہلے ہی آبلہ پائی

نے بٹھادیا۔ آخرا یک دن کس نے کہا کہ شاہدا حمد دہلوی بھی کراچی پہنچ مسے ہیں۔
صحیح طور پر تویاد نہیں کہ ان ہے کب کیسے اور کہال ملا قات ہوئی لیکن پہلے پہل جو ہیں
نے انہیں دیکھادہ بس میں گزرتے ہوئے دیکھا۔ میرے کتب خانے کے کمرے کادروازہ جمشید
روڈ کے ایک نمبر بس اسٹاپ کی طرف کھلا ہے۔ ایک دن دروازہ کھولا تو کمی دوست نے کہا کہ

"وه دیکھئے شاہداحمد دہلوی بس میں جارہے ہیں!

ربی ہے۔ ہور پر دکھ بھی نہیں سکاکہ بس گزر گئی لیکن جلدی میں جو پھے دیکھادہ ہے کہ میلے بورے طور پر دکھے ہیں سکاکہ بس گزر گئی لیکن جلدی میں جو پھے دیکھادہ ہے کہ میلے رمحک کی شیر دانی اور چرے کارنگ سانولاسا معلوم ہوا۔ بس اور اس

میں ایس بھیڑکہ الامال الحفیظ، شاہر صاحب دیکے ہوئے بیٹھے تھے۔

ایک دن این کتب فانے میں بیٹھا ہوالکھ رہاتھا کہ ایک صاحب تشریف لائے۔ لمباقد، مضبوط کا بھی، چرہ کشادہ، بڑی بڑی راجیوتی آنکھیں، داڑھی منڈی ہوئی، مونچھیں بہت گھنی اور گل بیٹھے جسے ہم سندھی "وشمن داغ شہیر" کتے ہیں۔ چکن کا کرند، مہری دار پاجامہ، منہ میں پان، ایک ہاتھ میں جمنان کی ڈبیہ اور دوسرے ہاتھ میں مختلی ہؤہ، اس طرح اجانک پہنچ کریک لخت آکر تڑا کے سے یوں آداب عرض کیا کہ میں بغیر سوچے سمجھے مبسوت ہو کراٹھ کھڑ اُ ہوااور سمج کے مبسوت ہو کراٹھ کے سمج کے مبسوت ہو کراٹھ کھڑ اُ ہوااور سمج کے مبسوت ہو کراٹھ کھڑ اُ ہوااور سمج کر مصافحہ کیا۔

انہوں نے فرمایا میرا نام راحت سعید چھتاری ہے! میں چاہتا ہوں کہ اپنی نظموں اور افسانوں کا مجموعہ تیار کروں، سناہے کہ ساتی کے مکمل فائیل آپ کے پاس ہیں، میر اسار الدبی اثاثہ ای میں ہے اگر آپ عنایت کریں تو میر اکام بن جائے گا۔ یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں وہ کہہ گئے۔

راحت سعید کا تو نہیں لیکن نواب احمد سعید چھتاری کا نام بچپن میں سُن رکھا تھا اور جب گور نری کے لباس میں اُن کا فوٹوریاست اخبار میں دیکھا تھا توان کے مردانہ حسن کو دیکھ کر میں دیگ سا رہ گیا تھا۔ وجیہ اور شاندار صورت و شکل، سینے پر سرکار بمادر کے دیے ہوئے تمنے، قطار اندر قطار، آنکھیں بہت بڑی بڑی لیکن خوب صورت اور شبنمی، پیشانی کشادہ اور دل کو بھاتی ہوئی مونچھیں مردانہ وہی "دسمن داغ شہیر" لیکن جو تاب و توانائی ان مونچھوں میں دیکھی تھی وہ بچھ اور تھی۔ راحت سعید کی مونچھیں تھیں تھیں تواین والد ماجد کی نقل، لیکن بالوں کی ملی جلی سیابی اور سفیدی نے موجھوں کے رعب کو مرجھاہے کی طرف مائل کر دیا تھا۔

میں نے نظر بھر کے اُن کود یکھا چرت میں تھا کہ ایبالمباتر نگاصاحب بھی گویا افسانہ نولیں ہوسکتا ہے؟ اس طرح کا تناور آدمی اور وہ بھی راجپوت قتم کا، کیا غزل جیسی نازک لطیف بلکہ حریر و پرنیال سے بھی لطیف تر چیز راجپوتی فکر و ذہن نکال سکتا ہے؟ میں نے بہت سوچا۔ راجہ جہ سکھ کانام یاد آیا، راجہ سورج سکھ ذہن میں اُبھرا، راجہ مالد یو بمادر کی یاد بھی آئی۔ افسانہ نولیس یا شاعر ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ان حضر ت کو جو اپنے آپ کو راحت سعید چھتاری کہتا ہے، عشق کا گھاؤ لگا بھی ہوگا؟ کسی کی نگاہ غلط انداز کا تیر ان کی موٹی کھال کو چھید کر بھی ان کے دل و جگر کے یار ہوا بھی ہوگا؟ افسانہ نولیس اور پھر شاعر؟ یہ کیسے ہو سکتا

ج؟

شاعر اور افسانہ نگار تووہ حضرات ہواکرتے ہیں جن کی کوئی کل سید حمی نہیں ہوتی، بال
کھرے ہوئے صفائی اور میل سے برگانہ، کنگھی اور مانگ سے بے نیاز، ارادہ کی طرف کا اور
چلدیں کی سمت، لباس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر کر تاصاف تو پاجامہ میلا، بٹن سب کے سب
نہیں تو بچھ کھلے ہوئے اور باقی ٹوٹے ہوئے۔ ایسی شکل وصورت اور چال ڈھال ایسی عاد تیں اور
اس طرح کی خصوصیتیں کہ جو عام انسانوں میں پائی نہ جاتی ہوں۔ سگریٹ اپنا تو یقینا ماچس کی
دوسرے کا پاپھر دونوں اپنے نہیں۔ ساقی خانے سے اگر نہ بھی آرہے ہوں تو پھر بھی دکھائی اس
طرح دیں گے کہ خم کے خم لنڈھائے ہوئے ابھی متانہ وار چلے آرہے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو
راحت سعید چھتاری کہ رہے ہیں یہ حضرت تو ماشاء اللہ صاف ستھرے انسانوں کی می وضع
قطع میں تھے نہ چال میں ترنگ نہ حال میں بے حالی!

ے ساقی کی جلدیں میرے گاؤں میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وعدہ کیالور خاص آدمی بھیج ملا

کر جلدیں منگالیں۔

وعدے کے دن یہ حضرت تشریف لائے۔ فروتنی کی بیہ کیفیت کہ وہ بو جمل بستہ جو بوری میں بندھ کر آیاتھا، اپنے کا ندھے پراٹھاکر لے چلے، میں نے ہزار کہاکہ ملازم کو ہلاؤل لیکن آئے جھیکنے کی دیر تھی کہ یہ جالوروہ جا،اور جبواپس آئے تب بھی اپنے ہی کا ندھے پر لاد کر لے آئے ۔

راحت سعید بعد میں تو میرے بے تکلف دوست اور کنگوٹیایار بن گئے کیکن میرایہ تاثر پہلی دوملا قاتوں کا ہے۔ بعد میں انہیں واقعی الملِ دل بھی پایالوراالمِ ذوق بھی۔ پہلی دوملا قاتوں کا ہے۔ بعد میں انہیں واقعی الملِ دل بھی پایالوراالمِ ذوق بھی۔

شاہد احمد سے میری ملاقات پہلی مرتبہ جب ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت ہی اور خصور کیا کہ وہ بہت ہی اور خصور کی اور نقیس طبیعت کے انسان ہیں، آواز مد هم اور ملائم، اس میں قدرتی طور پر ایک رنگ رس تھا۔ بس میں نے جو سانو لا ساچرہ دیکھا تھاوا قعی وہی سانو لا پن تھا۔ رنگ اگرچہ کھلا ہوا نہیں لیکن چرے کے نقش و نگار پر بیہ سانو لا پن غضب ڈھار ہا تھا۔ آئکھیں خوبصورت تھیں، ناک نقشہ البتہ اچھا کہ دکھے کردل مطمئن ہو جاتا تھا۔ قد در میانہ اور بہت ہتا ہوالیکن باقی صورت حال نقشہ البتہ اچھا کہ دکھے والے پر اثر ہو کہ وہ بہاں آگر مجھے کچھ اطمینان بخش معلوم نہیں ہوئی یعنی یہ نہیں تھا کہ دکھنے والے پر اثر ہو کہ وہ بہاں آگر خوش حال اور کشکش روزگار سے فارغ البال ہیں۔

بہر حال اب تو جب ملا قات ہوگئ تو پھر ملا قات ہوتی رہیں، بھی دعوتوں میں بھی گلڈ کے جلسوں میں اور بھی بھی وہ میرے گھر پر بھی تشریف لاتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ متین لور سنجیدہ ذیادہ ہیں۔ بیہ معلوم نہیں کہ شروع ہی ہے اس طرح تھے یا یمال آکر غم روزگار نے ان کو ساکت اور ساکن بنادیا تھالیکن و لیے متانت اور سنجیدگی نے ان کی طبعی شگفتگی اور مز اجی نکھار کو ماند ہونے نہیں دیا تھا۔ مزید اربات ہوتی تو وہ کھلکھلا کر قبقہہ بھی لگا لیتے تھے اور وہ قبقہہ علما کہ قبقہہ بھی لگا لیتے تھے اور وہ قبقہہ عام قبقے سے بچھ مختلف ساہو تا تھا، اس میں ایک خوشگوار بن اور ایک نغمگی ہوتی تھی۔

وہ وضع داری کے بے حد پابند تھے۔ مصائب اور خستہ حالی کے باوجود انہوں نے ساقی یہاں سے بھی نکالناشر وع کیالیکن اب کے ساقی وہ ساقی نہیں تھا۔ دتی کی بساط اُلٹ چکی تھی۔ لکھنے والے خدا جانے اب کمال منتشر ہو چکے تھے ؟ یمال جو لکھنے والے آئے تھے اُن میں سے بعض کی خوش حالی ختم ہو چکی تھی اور بعض مالدار بننے کی کو شش میں مصروف ہو کر قلم کے پیشے بعض کی خوش حالی ختم ہو چکی تھی اور بعض مالدار بننے کی کو شش میں مصروف ہو کر قلم کے پیشے سے دست بردار ہو چکے تھے۔ ساتی و یسے نکلتا تور ہالیکن یہ فقط و ضع کا نباہ محض روایت کی پابندی تھی، باتی بچھ بھی نہیں!

یمال کے ساقی کو میں متواتر نہیں لیتا تھالیکن سنامیہ کہ انہوں نے یمال آکر خود جو کچھ لکھا اس میں زبان اور بیان کا رس تو تھا ہی لیکن اکثر اور بیشتر مضامین خونجیاں تھے، یعنی شاہد صاحب کودتی چھوڑنے پر جوز خم پہنچے تھے اور اندر ہی اندر جو گھاؤ تھے اس کے خون کی سرخی ان کے ایک ایک حرف کی سیا ہی میں ملی تھی۔ ایک حرف کی سیا ہی میں ملی تھی۔

بڑی مدت کے بعدیہ معلوم کر کے جیرت ہوئی کہ شاہد صاحب گانا بھی جانتے ہیں۔ دتی کے مالدار گھر انے اور شرفاء کے خاندان سے تعلق تھا۔ کہیں شوقیہ گایا بجایا ہو گالیکن جیرت کی حدیوں نہ رہی کہ پاکستان میں آکر روئی جو کھائی وہ اس گانے بجانے کی بدولت! لکھنے پڑھنے یا سینکٹروں لکھنے والوں کے پیدا کرنے میں جو مشقت اور محنت اٹھائی تھی وہ یہاں ان کے کسی کام نہ آئی،

در حقیقت یمال پینچنے کے بعد جائداد، آبرواور نئے معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اور گر ہذا من فضلِ ربّی کی مدد سے ایجاد کیے گئے تھے۔ شاہد صاحب اُن سے قطعی نابلد تھے۔ اب بیر ان کی خاندانی شر افت کی کمزوری یا بُرد کی سمجھ لیجئے۔ بہر حال علی گڑھ کے قفل ساز، آگرے کے موچی، میر ٹھ کے قصائی، دتی کے مٹھائی فروش تو بہر حال علی گڑھ کے مٹھائی فروش تو

اکشرو بیشتر امیر بن گئے اور گئا کی نے سید بن کر سجادے بھی آراستہ کر لیے اور بعض نے کئی ته کسی بوسیدہ قبر پر بیٹے کر ولایت اور کرامات ہے روپیہ بیسہ بٹورنا شروع کر دیا۔ گویا تھوڑی بہت جدو جہد اور ذبمن رسا ہے کام لے کر ہر ایک طبقے نے اپنے لیے راستے بنا لیے اور مطمئن ہوتے گئے۔ لیکن شاہد صاحب نے ان میں ہے کئ گر پر عمل نہیں کیا۔ حالا نکہ خاندانی لحاظ ہوتے گئے۔ لیکن شاہد صاحب آگریہ سید بن جاتے اور بیری مریدی شروع کر دیتے تو چندال بعید بھی نہیں تھا کہ ایک قشم ہے اگریہ سید بن جاتے اور بیری مریدی شروع کر دیتے تو چندال بعید بھی نہیں کئی شاہد صاحب ان کو استحقاق بھی پنچا تھا۔ آخر علم اور سیادت میں کوئی زیادہ دُوری تو ہے نہیں لیکن شاہد صاحب نے بیر اللی بخش کالونی کے ایک بہت ہی ویران اور اُداس ہے گوشے میں ایک تخت پر بیٹھ کر نے شروع کے اور تعجب یہ کہ بالکل ہنتے مسکر اتے ، بھی تو کھاکھالا کر فیقہہ بھی لگا کے بتادیے۔

ر ہمیں ایک براطنز تھا۔ ایک زور حقیقت بیا ایک براطنز تھا۔ ایک زور کے تعالی براطنز تھا۔ ایک زور سیس کچھ تھااور شاہر صاحب نے کیا توسمی لیکن در حقیقت بیا ایک برواطنز تھا۔ ایک کا تھپر جو انہوں نے ہم سب کے منہ پر مارا تھا۔ بیا ہمی اور مسکر اہمے، خوشی اور طمانیت کب کے تھی جو انہوں نے ہم سب کے منہ پر مارا تھا۔ ان کے گھر می دیر انی اور اُدای کا کیا پوچھنا!

بیابکلبه و رابی من که پنداری! زشش جهت، بهم آورده ایم صحرا را

ہندوستان میں جن کے ہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں آگر سب پچھ بنالیا، جس
کی کثیا تھی اس نے کو تھی بنالی اور جس کی کو تھی تھی اس نے محل کھڑے کردیے۔ جنہیں وہاں
شرفاء کے محلوں میں گھنے کا استحقاق نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں مکانوں اور دکانوں کی قطاریں بنا
دیں۔ جن کے پاس ایک پیکھ زمین نہیں تھی انہوں نے سیکڑوں ایکڑیا لیے۔ دولت کی اس فراوانی
دیں۔ جن کے پاس ایک پیکھ زمین نہیں تھی انہوں نے سیکڑوں ایکڑیا لیے۔ دولت کی اس فراوانی
نے نو دولتے پن کے اُبھار اور اٹھان کا ذور دکھانے کے لیے دھنک کے سے رنگ کی قطار در قطار
کو ٹھیاں کھڑی کر دیں اور یہاں تک ہوا کہ بجا تو نہیں بلکہ بہت پیجا طریقہ سے ان کو ٹھیوں پر
سیکڑوں کی تعداد میں رنگار بگی تبقیے بھی روشن کرادیے تاکہ شام ہونے پر آنے جانے والوں کی
آئی تعداد میں رنگار بگی تبقیے بھی روشن کرادیے تاکہ شام ہونے پر آنے جانے والوں کی
آئی میں ھذا میں فضل دبتی کا حیرت تاک تماشاہ دکھے کر خیر ہ ہو جا کیں۔

المسیس هدا مِن قصل رہی کر سر سے ان کی روایت ہے کہ وتی کی ایک خاتون تقریباً عاجی مولا بخش سومرو ریفیوجی منسر تف ان کی روایت ہے کہ وتی کی ایک خاتون عالیس کروڑ کی شہری جائداد کے پروانے لے کراُن کے پاس پہنچی۔ حاجی صاحب نے اس خاتون سرع ض کیا کہ: "محترمہ! آپ نے پچھ تو دتی کے دوسرے غریب مسلمانوں کے لیے بھی چھوڑا ہوتا، حکومت سندھ نے کراچی کی اپنی جا کداد جو پاکستان کے سپر دکی ہے وہ تمام تر بھی اس ہے کم داموں کی ہے!

سید مطلی فرید آبادی خداا نہیں جیتار کے، مرحوم سیدہاشی فرید آبادی کے چھوٹے بھائی
ہیں۔ علم و فضل اور خاندانی ٹروت اور وجاہت کی وجہ سے اس خاندان کو کون نہیں جانا۔ ان کی
روایت ہے کہ کراچی آتے آتے جب ملتان کے اسٹیشن پر ان کی گاڑی رُکی تو سامنے مریدوں
اور عقیدت مندول کے بے پناہ جھر مث میں ایک صاحب انہیں نظر آئے، صاف سفید
کیڑے، قیمتی شال کا ندھے پر اور صوفیانہ عمامہ سر پر بندھا۔ انہیں شک گزرا، اُر کر جو دیکھا تو
فرید آباد کا ایک میراثی نکا۔ شہر اتی نام تھالیکن فرید آباد کے لوگ اسے 'اب اوشہر اوھر تو آ! 'کہ
کریکاداکرتے تھے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اوھر اُدھر پیغام بہنجاناائی کے ذمے تھا۔

طنز توسیدہاشمی مرحوم کی گفتگو میں بھی بلاکا تھالیکن مطلّی صاحب کی مسکراہ نے میں نہ فقط طنز ہے بلکہ ایک بھرپور شرارت بھی ہے۔ بیر صاحب کی جب ان پر نظر پڑی تو مریدوں کے جہ گھٹ سے فور اُنکل آئے ،ادب سے مل کر علیحدہ لے گئے اور التجاکی کہ خدا کے واسطے میری لاحق میری لاحق میری بناہ کی جہ سید بن کر مریدوں کا اچھا خاصا گروہ بیداکر لیا ہے۔ سید بن کر مریدوں کا اچھا خاصا گروہ بیداکر لیا ہے اب میری روزی پر لات نہ ماریو! باپ داد آکا واسطہ ہے۔

شاہد صاحب اگر اسنے ہی بردل تھے کہ سید بننے کی توفیق نہ ہوئی توانہوں نے اس میں بردلی کیوں و کھائی کہ اپنے آباواجداد کی حویلیاں اور منقولہ اور فیر منقولہ جا کداد کا مطالبہ بھی نہیں کیا؟اگر کیا بھی ہوگا تووہ پینتر ہے ان میں کہاں تھے اور وہ داؤتیج کہاں سے یاد تھے کہ حاصل کرنے تک کے لیے پورے ہفت خوال طے کرتے! بیج تو یہ ہے کہ وہ اس فتم کے ذہن رسااور عقل خداداد کے آدمی تھے ہی نہیں۔

ریڈیوپاکستان سے شاہد صاحب کو جو کچھ آمدنی ہوتی تھی بس وہی سب کچھ تھا۔ ممکن ہو تا ہو۔ بہر حال بظاہر آمدنی کی صورت جو کچھ تھی دہ ہوتا ہو۔ بہر حال بظاہر آمدنی کی صورت جو کچھ تھی وہ یہ ہی اس میں اضافہ ہوتا ہو۔ بہر حال بظاہر آمدنی کی صورت جو کچھ بختاوہ ساتی کی تھی وہ یہ بختاوہ ساتی کی طباعت میں صرف ہوجاتا تھا۔ اس افلاس اور سنگی روزگار میں ساتی پر فضول خرجی کرنے کار د ملاعت میں صرف ہوجاتا تھا۔ اس افلاس اور سنگی روزگار میں ساتی پر فضول خرجی کرنے کار د ملاعت میں صرف ہو گا توانہوں نے ممل پورے گھر پر کیا ہوتا ہوگا ؟ اس کا تو مجھے علم نہیں بہر حال اگر بچھ ہوا بھی ہوگا توانہوں نے

اے اپنی روای هنسی اور ایک قبقے میں ٹال دیا ہوگا۔وہ اپنے فیصلوں پر سختی سے پابندی کرتے سے اپنی روایت کے خاندانی بن کی آخر میں سے اور اپنی روایت کے خاندانی بن کی آخر میں تقے اور اپنی روایت کے خاندانی بن کی آخر میں تو نشانیاں ہوتی ہیں!کوئی اور سر خاب کا پر تو نہیں ہوتا۔

۔ رہے ہے۔ ہے۔ اس ادارے کے سر براہوں میں سے بچھ توان کے ہم درس تھے اور بچھ ایسے بھی تھے جو اس کے طف کے سر براہوں میں سے بچھ توان کے دوست ہونے کادعویٰ تھا۔ نام تومیں نہیں گناتا ان کے وطن کے تھے، بچھ وہ تھے جنہیں ان کے دوست ہونے کادعویٰ تھا۔ نام تومیں نہیں گناتا لیکن حق بات تو یہاں تک ہے کہ اور تولور مجھ جیسا نااهل بھی اُس ادارے میں تھم کی حیثیت رکھتا تھالیکن شاہداحمد دہلوی کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی۔

ر تھا تھا یان تاہم محرابی سے بہت ہوتے ہیں، در اصل دار السلطنت کے لوگ ہیں، شنر ادول کے دی کے لوگ ہیں، شنر ادول کے افار اطوار کی بچھ بچھ جھلکیاں ان میں موجود ہیں۔ منتے منتے بھی ان کی طبیعتوں میں چلیلے بن کے آفار باقی رہ جاتے ہیں۔ جی میں آیا تو ان کے سامنے جاهل بھی عالم قرار پائے اور ان پڑھ بھی مسند علم پر بیٹھ گئے اور آگر مزاج نے قبول نہ کیا تو تخصیل علم کی ہزار میڑیاں کیوں نہ باندھ رسمی ہوں لیکن حائل مطلق شار کئے گئے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو جاہے، آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے شاہد صاحب نے کوششیں تو کیں لیکن میں داد دوں گائی آدمی کے حمیت اور غیرت کی کہ اس نے ترقی اُردو بورڈ میں آنے کے لیے کوئی گھٹیا پن نہیں دکھایا، خود داری کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنی وضع داری کو نبھاتے ہوئے بھی بھی یوں ہی اظہار مدعا کر دیتے تھے اور ناکامی کے بعد جب دوست پوچھتے تو محض قہد لگاتے جو صحیح معنوں میں ایک بھر پور تھیٹر تھاار دو کے رُخ بیدا۔

گر دل از عرض تمنا، بمرادی نر سید این قدر شد، که ترا برسر نازم آوردم!

یقینادہ اردوزبان جانے بھی تھے، ترکیبوں، محاوروں، روزم ہاور محل استعال، تشر تکاور الفاظ کی رُوح اور نوک پلک اچھی طرح جانے تھے۔ یہ سب کچھ تھا تبھی توان کے کلک سے شدو شکر ٹیکٹا تھا۔ اُن کی بیہ ساری خوبیال اور خصوصیات کسی کی نظر میں نہیں جیس، وہ گاناگاتے گاتے سازوسر ود بجاتے اور یہ فن سکھاتے ہوئے اس دنیا میں جتنے دن رہنے تھے رہ لیے اور آخر چل سازوسر ود بجاتے اور یہ فن سکھاتے ہوئے اس دنیا میں جتنے دن رہنے تھے رہ لیے اور آخر چل بیے۔ علم و قلم ، ذبان اور زبان دانی کے صفات دتی جھوڑ نے کے بغد ان کے کسی کام نہ آسکے۔

ہم مردہ پرست ہیں، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے توساری ہمدر دیاں نکھر آئیں۔ اب سنا ہے کہ اس خاندان کی کوئی خاتون ترقی اُر دو بور ڈمیں کسی کام پرلگادی گئی ہے۔

کی مرے قل کے بعد اُس نے جفا ہے توبہ

ہائے اس زود پشیمال کا پشیمال ہونا چلیئے زندگی میں نہ سہی، مرنے کے بعد توبیر راز کھلا کیہ اُن کے خاندان میں عور تیں تک

اس معیار کی اُردوئے معلی جانتی ہیں کہ اُر دوبور ڈمیں کھپ سکیں۔

آگه نیم که، صیر نگاه که گشته ام کزوست رفته بود دلم، تاخبر شدم

ممتاز حسن صاحب بهت کریم النفس اور اهل علم کی خدمت میں ہمیشہ چوکس ہے والے انسان اور شاہد صاحب کے ہمدر دبھی تھے اور ان کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ شاہد صاحب کے ساتھ دہلی سے ہی دلی گاؤر کھتے ہیں!لیکن اس نکتے پر پہنچ کروہ بھی شاہد صاحب کو "کار آمد" ثابت نہ کر سکے!۔۔

وہان بار، کہ درمان درد حافظ داشت

فغان كه وقت مردت چه تنگ حوصله بود

دوست احباب ہمیشہ تعجب سے کرید تے رہتے تھے، کبھی کبھی مید مسئلہ میرے بھی نیم کیا نیم کیٹ آیا، لیکن میرے بال تواس کا جواب سوائے خاموشی کے اور کوئی نہیں تھا۔ مجھ پر ایک ندامت کو کی کی کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی لیکن وہ ایک دل نشین قبقیے میں میری ندامت اور میرے انفعال کو گم کردیتے تھے۔

زمن میرس! که در دست لو، دلت چونست؟ ازو بیرس، که انگشتهاش درخونست!

میں نے دیکھا تھا کہ ابتداء میں توانہوں نے اپنے ذوق کے مطابق کسی روزگار کے لیے کوشش کی کیکن جب مایوس ہو گئے اور یہ حال دیکھااس وقت بالکل ایں و آن سے بے پرواہ ہو گئے میں کہا۔ مصے نہ کسی سے بچھا پنے بارے میں کہا۔ مصے نہ کسی میں امیدر کھی اور نہ کسی سے بچھا پنے بارے میں کہا۔

بے نیازانہ ز ارباب کرم میگذرم چوں سیہ چشم، کہ برسر مہ فروشان گذرہ

دراصل پاکتان بنے کے بعد یہ فقط ایک شاہد احمد کی رو کداد نہ تھی بلکہ بہت سے شاہد احمد اس بے قدری کے شکار ہوئے ہیں۔ اھل علم نہ جانے کیا سمجھ کریمال پنچے تھے۔ میں نے کئی ایک بزرگ جن کے علم و فضل کے ڈ نکے نصف صدی سے زیادہ ہندوستان میں بجتے رہے تھے۔ ان کی حالت ذاریمال وہ دیکھی ہے جو در حقیقت دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اُن کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ اگر چہ وہ دینوی دولت کی تھلیال اور جائداد کے قابل نہیں تھے کہ اُن کے ساتھ نہیں لائے تھے کہ پاکتان قبل ان کی دنیا میں سراونے اگر چہ وہ دینوی دولت کی تھلیال اور جائداد کے قبل کے ساتھ نہیں لائے تھے کہ پاکتان واقعی ان کی ذات کی وجہ سے علمی دنیا میں سراونے اگر کے چل سکتا تھا۔

طریق وادی غم را، کے بود رفیق خور از صعوبت ایں راہ پُر خطر گو یم!

سیماب اکبر آبادی بیاں آ کررہے تو بالکل تسمیری کی حالت میں اور پھر جب جمال سے اُٹھے تواس سے بھی زیادہ بیکسی کے عالم میں۔ اُن کی قبر کمال ہے؟ یہ اُن کے صاحبزادے کو تو خبر ہوگی لیکن دوسر اکوئی شاید ہی جانتا ہو۔

ں مربر را میں اور کی ارزو کی لے کریں ان پہنچ تھے۔ اُن پر کیا بی ؟ تفصیل تو مجھے آرزو لکھنوی یقینا بہت می آرزو کی لے کریں ان پہنچ تھے۔ اُن پر کیا بی ؟ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں، گر بہر حال جس کیفیت میں میں نے ان کو کراچی کی ذلیل گرمی میں عین دو پہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں صدر میں پیادہ پاغیر معمولی تخیر کے عالم میں اِدھر اُدھر بھٹکتے اور گھو متے دیکھا۔وہ سال خداشاہد ہے کہ بھی بھول نہیں سکتا! کس طرح زندگی گزاری، کب مرے، کمال دفن ہوئے، کراچی کے کس جھے نے ان کے جسم کی عربانی کو قیامت تک کے لیے دھانپ لیا۔وہ پچھ لوگ اب جانتے بھی ہول گے لیکن اگلے بر سول میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہوگا!

ارشد تھانوی ایک صاحب نے ، جن کی ایک کتاب میں نے بجیبین میں پڑھی تھی۔ " دنیا کی سیر استی دن میں پڑھی تھی۔ " دنیا کی سیر استی دن میں "جس ذوق ہے میں نے اس کو پڑھا تھا، وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ بجیبین ہے اُن کا رعب دل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی یہال آئے۔ زندگی کے دن کائے ، جب اجل کا پیام آیا تونہ جانے کس حال میں اُن کی آخری سانس نکلی "

بسكه ما بيجارگان، آفت نصيب افاده ايم رنگ ما بيشكست اگر، دل باطپيدن جنگ داشت

ایک دن میں نے کراچی کی دیواروں پر قد آدم پوسٹر پڑھاکہ:

"سیرت رسول کا لکھنے والا کراچی کوانے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمارے ہیں! کراچی والوں کو چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے استقبال کو کراچی کینٹ پر پہنچیں۔"

شہر میں بڑی ہما ہمی تھی کہ سید سلیمان ندوی ہندوستان کو خیر باد کہ کراس اسلامی مملکت میں رہنے اور بسنے کے لیے تشریف لارہے ہیں!

لالہ بھیم سین سچر کی قیادت میں ''پھر بساؤ کمیٹی'' کے ممبران بھی دتی ہے آرہے تھے۔ ہم لوگ ان کو لینے جب اسٹیشن پر بہنچے تووا قعی پورا پلیٹ فار م اسلامیانِ پاکستان ہے اُٹا ہوا تھا۔

معلوم ہواکہ سیدصاحب بھی لاہورہ اس گاڑی سے تشریف لارہ ہیں۔ جبگاڑی فرک تو ہم "پھر بساؤ کمیٹی" کی طرف کیا۔ اللہ اکبر کے نوجم "پھر بساؤ کمیٹی" کی طرف کیچے۔ لوگوں نے بھی اسی طرف آناشر وع کیا۔ اللہ اکبر کے نعرے نفطامیں گونج اُسٹھے اور پھولوں کے ہار بھیم سین سچر اور ان کے ساتھوں کے گئے میں ڈالے گئے۔ کمیٹی والے خوش ہو گئے کہ یہ پوری پاکتانی مخلوق ان کے استقبال کے لیے سر کے بل چل کراسٹیشن پر بہنجی ہے اور خداکا شکر ہے کہ انہیں آخر دم تک بی غلط فنمی رہی۔ حقیقت یہ بل چل کراسٹیشن پر بہنجی ہے اور خداکا شکر ہے کہ انہیں آخر دم تک بی غلط فنمی رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ سید صاحب کی وجہ سے نہ آسکے۔ پھر بساؤ کمیٹی کے لیے استقبال کنندہ ہم پندرہ ہیں

آدمی ہے۔ کمیٹی والے غلط فئمی میں رہے اور ہم اندرون خانہ ان استقبال کنندگان کی موجودگی اور ان کے ہور گی اور ان کے باروں سے ناجائز فائدہ اُٹھاکر بہت خوش ہوئے ہے۔ اسے اتفاق کہتے یاسُوءِ اتفاق۔ بہر حال ہمیں توونت پر برداکام دے گیا۔

جب سید صاحب تشریف لائے تو میرے قریب ہی ایک کو تھی میں قیام فرملیا۔ یہ وہ دور مقاجب کہ لوگوں کو اُمید تھی کہ پاکستان میں اسلامی حکومت کا دستور بننے والا ہے۔ اور اس کے کمیٹی کے سر براہ سید صاحب ہوں گے۔ مسلمان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر سر براہ سے فوراً عقیدت اور مروت پیدا کر لیتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی شخصیت اور شخصی وجاہت کی بنا پر معتقد یا متاثر ہوتے ہوں۔ لوگ در حقیقت اپنی ذاتی اغراض نکا لئے کے لیے گر دو پیش کے چکر کا شخر ہے ہیں اور حقیقی عقید تمند کم اور اعتدال کی حد تک آتے رہتے ہیں۔ کی حال سید صاحب کی ہوگا ہی کہ سید صاحب کی کو تھی پر ہر وقت ٹھٹ کے ٹھٹ سے گار رہتے تھے۔ ان دنوں شاید ہی سید صاحب کی کو تھی پر ہر وقت ٹھٹ کے ٹھٹ سے گار میں آنے، ہر وقت ٹھٹ کے ٹھٹ سے گار میت ملتی ہوگا۔

نوض کہ ایک زمانہ اس امید پر لوگوں کا بیت گیا کہ سید صاحب سربراہ اب بے اور کل بینے۔ بیا کہ سید صاحب برواہوئے تو پھر ان تمام فرضی عقیدت بیشوں کے کاج سدھ ہوتے رہیں گے۔ لیے عرصے تک آنے جانے والوں کے ذہنوں اور عقائد میں ہیں کش مکش رہی لورای آس پر انہوں نے اپنی آمدور فت جاری رکھی لیکن یمال تو نہ اسلامی میس ہیں کش مکش رہی لورنہ سید صاحب کی ایسے محکھے کے سربراہ بنے۔ حکومتی حلقوں میں بھی سید صاحب کی آمدور فت بنیں تھی۔ آخر خداخداکر کے یہ جھم گٹالور بھرمٹ کم ہوتے ہوئے دتم ہوگیا لور فقط وہی لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے جو واقعی ان کی علمی فضیلت اور منزلت کی وجہ سے ان کی ذات والا صفات سے حقیقی تعلق رکھتے تھے۔

نظامی دواخانے والے میرے محترم شفق کیم نصیرالدین احمد ندوی کا خدا بھلا کرے جنہوں نے روزِادّل سے سیدصاحب کے دم توڑنے تک ان کی خدمت اس دل سوزی سے کی کہ وہ انسانیت کے بلند مر اتب پر تو بفضلہ تعالی فائز ہیں ہی لیکن اس سے جبکہ سیدصاحب پر آخری وقت آیا تو وہ واقعی ملائک معلوم ہوتے تھے۔ ان کا چرہ اُٹر اہوا تھا، ان کی آ تھے ول میں آنسوکی نمی متمی اور دل میں ایک کراہ، زبن میں بے پناہ کش مکش، اضطر اب اور افیت متمی اور ای عالم میں وہ

خدمت اور علاج برابر جاری رکھے ہوئے تھے۔

ایک دن صبح سو رہے مولانا عبد الرشید نعمانی گھبر ائے ہوئے میرے پاس آئے اور بھر ائی ہوئی آواز میں کہا :

جلدی اُٹھو!سیدصاحب کے جنازے کی نماز میں شرکت کریں۔

میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کھل کر تو نہیں رویالیکن اندر میں ایک طو فان بریا ہو گیا اور آنکھول کے سامنے پاکستان کی بوری فضا تاریک اور بھیانک دیکھائی دینے لگی۔

نیوٹاوکن جامع مسجد کی بنیادی عمارت تو مکمل ہونے کے قریب تھی، لیکن ایوان میں فرش فروش ابھی تک نہیں ہواتھا، مولاناکا جنازہ رکھا ہواتھا۔ کچھ عزیز، کچھ اھل علم اور ایک دوعرب سفر اء موجود تھے۔ دو صفیس غالبًا بڑی مشکل سے ہوئیں اور ہم نے سیر ت رسول کے لکھنے والے کی نماز جنازہ پڑھی۔

پاکتانی مسلمان کے مزاج کی دونوں کیفیتیں اس وقت میرے ذہن میں اُبھر آئیں۔ ایک آنے کے وقت ہزاروں کی تعداد میں اسٹیشن پر جمع ہونااور بیہ کہ دائمی مفارفت کے وقت اس طرح آٹکھیں جراحانا۔

#### زراه میکده، یاران! عنان گردانید چراکه، حافظ ازین راه رفت و مفلس شد

پاکتان اسلامی حکومت کاروپ دھادکر دجود میں آیا تھا۔ لیکن دستور سے پہلے شیخ الاسلام کا منصب قائم کرنا ضروری تھا۔ مولانا شبیر احمد عثانی مرحوم و مغفور اس وقت کی حکومت میں بردی دسترس رکھتے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے ممبر بھی تھے، حکومت کی طرف سے تو غالبًا نہیں لیکن مسلمانوں کی طرف سے وہی شیخ الاسلام قرار پائے اور پکارے جانے لگے۔ اتفاق سے وہ بھی میرے ہی محلے میں جب تک زندہ رہے ، ایک صاحب کی کو تھی میں مہمان خصوصی کی حیثیت میرے ہی میز بان کی آنکھیں تو فرش راہ تھیں ہی لیکن اور عقیدت مند بھی کہتے کہ نہیں جے فروکش رہے ، میز بان کی آنکھیں تو فرش راہ تھیں ہی لیکن اور عقیدت مند بھی کہتے کہ نہیں جھی کے تھے کہ نہیں جب تک قدم شاہد کی کو تھی میں اس کے تعدید کے مند بھی کہتے کہ نہیں جھی کہتے کہ نہیں کے تھے کہ نہیں جھی کہتے کہ نہیں کے تھے کہ نہیں جھی کہتے کہ نہیں جھی کہتے کہ نہیں کے تھے کہ نہیں جھی کہتے کہ نہیں دو فرش راہ تھیں ہی لیکن اور عقید سے مند بھی کہتے کہ نہیں جھی کہتے کے دو نہیں دو فرش راہ تھیں ہی لیکن اور عقید سے مند بھی کہتے کہ نہیں جھی کہتے کہ نہیں دو فرش راہ تھیں جھی کہتے کہ نہیں جھی کہتے کہ نہیں جھی کہتے کی دو نہیں دو نہر دو نہیں دو نہیں

مولانا کی خدمت میں افسوس ہے کہ میں فقط ایک ہی مرتبہ جا۔ کااور وہ بھی مولانا غلام رسول ممر کے ہمراہ۔ ان دونوں کے مابین اسلامی دستور پر باتیں ہوتی رہیں۔ میں سنتار ہالیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب مولانا ممر باہر نکلے تووہ بھی کچھ متر ڈداور مذبذب معلوم ہوتے میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب مولانا ممر باہر نکلے تووہ بھی کچھ متر ڈداور مذبذب معلوم ہوتے

تھے۔ بہر حال اس کے بعد پھر مجھے توفیق نہ ہوسکی کہ ان کی خدمت میں حاضری دے سکول۔

بہت ی با تیں اور حقائق ایے ہوتے ہیں جو کئے کے لیے نہیں ہوتے ،وقت اور مصلحت کو شی کا غدا بھلانہ کرے بلکہ بیڑا غرق کرے جس نے انسان کا بیا اولی حق ابدہی سے چھین رکھا ہے۔ بہر حال جہاں یہ "معمانِ خصوصی" بیام پذیر سے اس کے سامنے بہت بڑامیدان خالی پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ ہی میدان ہے جہاں آل انڈیا کا گریس کا اجلاس ہوا تھا اور مولانا ظفر علی خال نماذ کے وقت اجلاس ملتوی کرنے کی بات پرگاند ھی جی سے ناراض ہو کرنہ فقطواک آؤٹ کر گئے بلکہ ای رات کو لا ہور چلے گئے تھے۔ جب یہ "معمال خصوصی" اس جہان سے رخصت ہوئے تو ای میدان کے دور افقادہ کو نے میں سپر دِ خاک کیے گئے۔ اس میدان میں شخ الاسلام کی زندگی میں ایک چھوٹی می مجد بنائی گئی تھی۔ مولانا سپر دِ خاک کیے گئے اور جب یہ سب پچھ ہو چکا تو بقیہ میدان میں اسلامیہ کالج کی اتنی بلند وبالا اور شاندار عمارت کھڑی کی گئی کہ مولانا کا مزار اور خداکا میران میں اسلامیہ کالج کی اتنی بلند وبالا اور شاندار عمارت کھڑی کی گئی کہ مولانا کا مزار اور خداکا گھر دونوں اس کے سائے تلے نہ فقط دب کے رہ گئے بلکہ ایک کھیل معلوم ہونے گئے۔

اس غیر اہم گوشے میں دو مزار ہیں آیک شیخ الاسلام کالور اس کے پہلو میں حضرت سید
صاحب کا۔ یہ گوشہ اس طرح ویران اور اُداس سائے کہ دن کی دو پہر کو بھی وہاں شام غریبال کا
ساسال نظر آتا ہے۔ دعائے مغفرت کے لیے ممکن ہے کوئی بھولا بھٹکا بندہ خدا آتا ہو، کیلی جب
بھی میں وہاں سے گزر ابوں تو ان دو نوں قبروں کو پچھ اس طرح اُجاڑ لور ویران پلائے کہ جیسے یہ
قبریں ایسے دو نامعلوم مسافروں کی ہوں جن کانہ وطن معلوم ہو لور نہ اس دنیا میں کوئی ان کالور
ور یہ ہو۔ نہ جانے یہ دو غریب الدیار کن اُمیدوں کے ساتھ اپنے آباد اُجداد کے قبرستان کو تج
کریماں پنچے تھے اور نہ جانے پھر کیا ہوا کہ آج ان کے مزاروں کی یہ صورت ہے۔ بسرحال آئندہ
آنے والی نسلوں کو معلوم ہو ناچا ہے کہ ان دو مزاروں کے اندر اس صدی کے دوایسے نادر روزگار
کام کا نہ فردوس نشیں ہیں جن میں سے ایک رسول کی سیرت کو اُجاگر کرنے والا ہے لور ایک خدا کے
کار م کار کے بدل مفسر ہے۔

ا بہت کی کی زندگی بسر کرنے والے اور کئی ایک نامیوں کو اس و نیاسے بے نام و نشان ر خصت ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور جو پچھان آتھوں کے سامنے گزراہے آگر ایک ایک کر کے گنانا شروع کر دوں تو ایک بھیانک اور سخت گھناؤنی صورت حال سامنے آجائے گی۔ جس ہے شاید آج کے آسودہ حال اور رنگ محلوں میں رہنے والے نو دولتیئے اور بے حس لوگ تلملا انتھیں۔

نواب نثاریار جنگ حیدر آباد کے منصب دار اور وہاں اعلیٰ عمدوں پر رہ بچکے تھے۔ علم کے شاکق ،اہلِ قلم کے سر پر ست اور کتابوں کے رسیاتھے، جاند بی بی ان ہی کی تحریر کسی گئی اور ان ہی کے خرج سے چھائی گئی۔ ان ہی کے خرج سے چھائی گئی۔

یمال پہنچ کر منگی روزگار نے جب آن دو بچا تو کتا ہیں۔۔۔۔ جو زندگی بھر جمع کی تھیں اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں دہ بچے گئے کر گزراو قات کرنے گئے۔ مکان تھا نہیں للذا میر ب عزیز دوست جناب ماہر القادری کے دفتر میں یہ کتابیں برائے فروخت رکھ دیں۔ ماہر صاحب نے مجھے بتلیا اور ایک دن مجھے اپنے دفتر میں ایسے وقت لے گئے جبکہ نواب نثاریار جنگ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ بال سفید ، داڑھی منڈی ہوئی ، ہلکی سی مو نچھیں ، جسم کے نازک اور قامت میں متوسط ، جوانی میں رنگ سرخ وسپید ہوگا۔ لیکن اب زمانے کی دھوپ چھاؤں نے ان کے چرہ میں متوسط ، جوانی میں رنگ سرخ وسپید ہوگا۔ لیکن اب زمانے کی دھوپ چھاؤں نے ان کے چرہ کو ملکجا سا بنادیا تھا۔ ناک نقشہ نمکین اور شرفاء کا ساتھا۔ شیروانی ، چوڑی دار با جامہ ، اگلے دور کے شرفاء کی طرح میں پیٹنٹ بہپ شوپاکتان کے اندر آخری مرشہ اسی دن انہیں کے پاول میں دیکھا اور پھر بھی کسی کے پاول میں نظرنہ آیا۔

نار جنگ منے جب وطن کو خیر باد کہا تھا تو عمر رسیدہ ہو چکے تھے لیکن بڑھا ہے نے صحیح معنی میں انہیں یہاں آ کر گھیر اتھا۔ اگلے زمانے کے شرفا کیسے ہوتے تھے ؟ اور چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت کا برتاؤ کرتے تھے ؟ مجلس میں نشست و برخاست کے کیا طور طریقے اور آداب تھے ؟ یہ اوصاف مجموعی طور پر اگر بھی یک جامیں نے دیکھے تو وہ ناریار جنگ میں دیکھے۔

کتابوں کاذکر نکلاتو قیمت چکاتے وقت آنکھیں جھکالیں اور چرے پر پسینہ کی بوندیں نکل آئیں۔

نواب ناریار جنگ اس وقت ایک اجنبی کے ہاتھ کتابیں جے ہے؟

ایک مدت کے بعد میں نے سنا کہ نواب نثاریار جنگ کراچی کے جیل خانے میں ہیں۔ مکان نہیں مل سکا۔ خرید نے کی توفیق نہ تھی۔ایک خالی پلاٹ دیکھ کر کرایہ کا خیمہ اس میں کھڑا کرلیااورا بنی زندگی کے دن اس میں پورے کرنے کی ٹھان لی۔

#### ازبال و پر ، غبار تمنا نشانده ایم برشاخ گل، گرال نبود، آشیان ما

لیکن جب زمانہ کروٹ لیتاہے اور شر فاء کے لیے بُرے دن آتے ہیں تو بیہ ظالم روزگار انہیں اس سکساری کے ساتھ بھی جینے اور رہنے دینے کا روادار نہیں ہوتا۔

یہ خالی پلاٹ کی خاتون کی ملک بن گیا۔ خیمے کی طنابیں کٹ گئیں اور نواب نثار جنگ بمادر اس جیل خانے کے اندر جا پہنچ جو میرے گھر سے تھوڑی بی دور کلفٹن روڈ کے اختتام پرواقع ہے اور آج بھی خونخوار در ندے کی طرح کسی کو چباجانے کے لیے اپنامنہ کھولے ہوئے ہے۔ خدا بھلا کرے سید ہاشم رضا کا جو اس وقت اتفاق سے کراچی کی کمشنری پر فائز تھے۔ الھڑ، نو عمر اور نو خبر پاکتانی برانڈ افسر نہیں تھے، شریف تھے۔ شریف خاندان سے تعلق تھا۔ اس لیے اخلاقی اقد ار اور شرفاء لوازی ان کی سرشت میں تھی۔ نہ جانے کس طرح اور کتنے دنوں کے بعد انہیں جب یہ مواتو خود جاکر اس بوڑھے نواب کو ، جو اپناو طن اور اپنے وطن میں سب کچھے چھوڑ چھاڑ جب یہ یہ ہواتو خود جاکر اس بوڑھے نواب کو ، جو اپناو طن اور اپنے وطن میں سب پچھے چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ فقط ایک جذب اور وہ بھی خالص اسلامی جذبے کا خزانہ لے کر دنیا کی اس پانچو میں بردی سلطنت میں چپلا آیا تھا چھڑا لائے۔

بہر حال بھر سنا کہ انہوں نے جیسے ہی بندی خانے سے رہائی پائی۔اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس سے بھی بڑے ذیدان خانے سے نجات پالی بعنی اس بے معنی اور بے مصرف زندگی کاطوق گردن سے اُتار بھینک دیا۔

رود آرام زعمرے کہ بہجوان گذرد کاروال، در زہ نا امن شتابال گذرد

یی حال یہاں آگر مرحومہ عطیہ بیگم فیضی اور ان کے پورے خاندان کا ہوا۔ بمبئی میں جو
اس خاندان کی قدرو قیت تھی اور وہاں جو انہیں منز لت اور مقدرت حاصل رہی اس کو جی لوگ
بہتر جانتے ہیں جنہوں نے ان کاوہ ٹھاٹ اور روزگار دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑوں کے سران کی چو کھٹ
پر حاضری کا سوداسر میں لیے پھرتے تھے۔ ہم نے تو یہاں اُن کی بیہ حالت و یکھی کہ جھو نپراا اُلٹا
پر حاضری کا سوداسر میں اس کے بعد معمولی ہے ہوٹل کے ایک تنگ کمرے میں سرچھپایا۔ ایک
ایک نے پھر جو بے کسی اور کسمپرسی کے عالم میں اس جمان کو چھوڑا ہے تو آج سے چندسال بعد سے
بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نامی خاندان کے ارکانِ ثلاث کی قبریں کہاں ہیں ؟

یہ اور بات ہے کہ جب سب کچھ بیت چکا توان کے بقیہ افراد کو کچھ و ظیفہ ملنے لگااور جب جمال چھوڑا توان کے اٹائے کوایک میوزیم کی صورت دے دی گئی لیکن اس سے کیا ہو تاہے۔ جمال چھوڑا توان کے اٹائے کوایک میوزیم کی صورت دے دی گئی لیکن اس سے کیا ہو تاہے۔ جو مسافر سر بھٹک کر جنگلوں میں مرگیا اب اسے آواز دینے کارواں آیا تو کیا

جب یادیں آئی شروع ہوتی ہیں تو پھر بہت ی یادیں ایک ساتھ ذہن ہیں اُبھر آئی ہیں۔ فرید آباد کے میراثی کاحال اوپر میں نے بتلا ہے۔ ایک طرف تصویر کاوہ رُخ آپ نے دیکھا دوسری طرف راجہ صاحب محمود آباد کو دیکھئے۔ پاکستان کے لیے مر دانہ وار لڑے۔ سات پشت سے ادکہ ترکہ جو کچھ تھاسب ہی داؤپر لگادیا باتی جو بچ کر ہاوہ ضبط ہو گیا۔ کھدر کے کرتے پا جامہ میں یہاں تشریف لائے۔ بہت دن رہے۔ آخر لندن جاکر پناہ لیتے بی ۔

تیر عاشق کش ندانم؟ بردل حافظ که زد این قدر دانم که ، از شعر ترش ، خون می چکد

کسے پوچھاجائے کہ بیرسب کیوں ہوالور کیونکر ہوا؟ جب راجہ صاحب کو دیکھتا ہوں تو کمناپڑتا ہے۔

> بازگویم نه درین دافعه، حافظ تناست غرقه مختند درین، بادیه بسیار دگر

کراچی بظاہر تو بہت ہی روش، در خثال اور زندول کا شہر نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت پاکتان کا یہ سب سے بڑا قبرستان ہے، ایک اییا قبرستان جس میں اس پوری صدی کے رجال، علمی مشاہیر قومی اور اشخاص نامی اس طرح خاک میں مل گئے ہیں کہ جب مسلمان کو ہوش آئے گا۔ یہ خمار اُترے گا اور اینے زیاں اور نقصان کی تلافی کرنے اُٹھے گا۔ اس وقت افسوس کہ ایک نام ونثان بھی ڈھونڈ سے نہیں ملے گا۔ اس ہے اعتنائی کا خمیازہ اور جرمانہ کب اور کس عدالت میں اس کو دینا پڑے گا؟ یہ تو نہیں کہا جاسکتا لیکن تاریخ کی عدالت میں لاز آایک ون اس کے میں اس کو دینا پڑے گا؟ یہ تو نہیں کہا جاسکتا لیکن تاریخ کی عدالت میں بڑھاؤں کی۔ اینے محسنوں اور باقصوں میں بھول میں بھول گا۔ اس کے ساتھ اس کا یہ مسخرہ بن کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور نا قابل معافی جرم ہے جس کی سز ایساں بھی ایک دن ان کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور نا قابل معافی جرم ہے جس کی سز ایساں بھی ایک دن ان کوئل جائے گی لیکن جب زمانہ جاگ اٹھے گا۔ شاہد احمد بھی ان ہی مشاہیر میں سے تھے جن کے ساتھ یا کتان میں انصاف نہیں ہوا۔

انہوں نے علم جو حاصل کیا تھا۔ پاکستان میں انہیں اسے زیادہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آگر انہیں یہاں جائے پناہ ملی تو مصراب کی جنبش اور طبلے کی تھاپ میں ملی! ویسے توبیہ امر بھی آیک عجوبہ ہی ہیاں جائے پناہ ملی تو مصراب کی جنبش اور طبلے کی تھاپ میں ملی! ویسے توبیہ امر بھی آیک عجوبہ ہی ہے کہ جہال بڑے غلام علی خال بہنپ نہ سکے ، وہال شاہد احمد کوروزی دے کرریڈ یو پاکستان نے کس طرح این دامن کے بچھ داغ دھو لئے۔

شاہداحد کامیں نے بھی گانا سنا نہیں تھا۔ ہمیشہ پروگرام بنتے رہے اور ٹوٹے رہے ، سناہے کہ بہت ہی بڑے استاد تھے۔ ایک مر تبہ وہ منیلا تشریف لائے اور ہمارے بھائی صاحب کے ہال مقیم ہوئے اس وقت البتہ ویسے ہی ایک دن صبح کے ناشتے کے بعد انہوں نے ایک غزل گنگنانی شروع کی تھی۔ بس اس کی لذت اور طرب انگیزی اب تک یادہ اور جب وہ گھڑی اب بھی یاد تروی تھی۔ بست دور سے کوئی گار ہا ہو۔ آتی ہے توکانوں میں ایک رس بھری آواز سنائی دیتی ہے لیکن ایسے جیسے بہت دور سے کوئی گار ہا ہو۔ آتی ہے توکانوں میں ایک رس بھری آواز سنائی دیتی ہے لیکن ایسے جیسے بہت دور سے کوئی گار ہا ہو۔ آتی ہے بیارت کھی ہو۔ اس کی ڈائری کھول رہا ہوں۔ ۲۸ مئی کی تاریخ ہے اور اتوار کا دن۔ اس میں یہ عبارت لکھی ہے :

" آج صبح جنگ بیں یہ خبر آئی کہ گذشتہ رات بارہ نج کر چالیس منٹ پر شاہراحمہ وہلوی پر ول کادورہ پڑا اوروہ اس دنیا کی کش منٹ سے نجات پیا کر جمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔"

شاہداحمد کا جنازہ جب اُٹھا تو پچھ عزیز اور باقی بہت قریب کے ملنے والوں کا ایک مخضر سا
قافلہ ان کی آخری منزل تک پہنچانے چلا۔ قبر منہ کھولے ہوئے منتظر تھی۔ ایک سیاہ بوش
خاتون جلدی جلدی قرآن مجید کی آبیتی پڑھ رہی تھیں۔ لاش قبر میں اُتاری گئی اور پھر منوں
مٹی اس پرڈالی گئی۔

زندہ رہے والے مرنے والے کو قبر میں اُتار کر جب تک پوری قرب اُٹ نہ جائے اس وقت تک مختلف ٹولیوں میں بٹ کر اپنی اپنی خوش گیوں میں مشغول ہو گئے، و نیاای کانام ہے کوئی کسی کے پیچھے نہیں گیا۔ و نیایوں ہی چلتی رہے گی۔ و نیایوں ہی چلتی رہے گی، و نیاکاکار وبار اور انسانوں کے مشاغل ویسے ہی جاری رہیں گے۔

شاہداحمدائے خالق کو پیارے ہو چکے ہیں۔اباسے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیاجانے لور اس میں رہنے والے جانیں انہیں کوئی سروکار نہیں لیکن افسوس فقط سے کہ جیتے جی ان کے ڈکھ در د کی کسی نے کوئی خبر نہ لی۔

مانند سبزهٔ که، بردید بزیر سنگ

479

آگہ نفد کسی، زخزال و بہار من اب توہادی مجھلی شری بھی خدا کو بیارے ہوگئے ہیں ورنہ میں پوچھتا کہ حضرت! پورا بندوستان بگڑ کر کراچی بنا تو سمی! لیکن پھر کیا ہوا؟ پوچھوں گالیکن عرصہ گاہ قیامت میں شاہد احمدے سامنے۔سیدسلیمان کے منہ پر، ناریار جنگ اورا یسے سیکڑوں مشاہیر کے رُورُرو!

# بهارا تتعليمي نظام اور ماحول

r .

سندھ میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد دیبل، منصورہ، قصدار لور ملتان وہ مرکزی مقامات سے جو مسلم تہذیب و تهدن اور علوم و فنون کا مرکز بن گئے سے ان میں منصورہ کو خاص اہمیت حاصل سی۔ محمد بن قاسم کے ہمراہ قرآن اور حدیث کے بعض عالم بھی سے ان میں موئ بن یعقوب ثقفی ایک متاز عالم اور محدث سے وہ اروڑ کے قاضی مقرر ہوئے۔ منصورہ کا مدرسہ خاص طور سے قابلِ ذکر ہے۔ منصورہ میں علاء کی کثرت سی مال کی کوشٹوں کا متبعہ تھا کہ سندھ کے باشندے بھی علوم و فنون میں کثرت سی ان ہی علاک کوشٹوں کا متبعہ تھا کہ سندھ کے باشندے بھی علوم و فنون میں ماہر و کامل ہو گئے ان میں ابو معشر سندھی، عبدالملک، حافظ ابو محمد اور ابو نفر بڑے بڑے محد ور نبو نفر بڑے بڑے تحد اور فقیہہ گزرے ہیں۔ ان میں سے اکثر نے بغداد جیسے علمی مرکز میں ورس و تدریس کی محفلیں جمائیں۔ .

اس زمانہ میں زیادہ دری کتابیں نہیں تھیں اور نصاب تعلیم بھی کوئی خاص مقرر نہیں تھا۔ حدیث و قرآن پر خاص توجہ دی جاتی تھی اور یمی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ آہتہ آہتہ نصاب کی صورت مقرر ہوتی گئی اور مختلف او قات میں مختلف کتابیں نصاب میں شامل رہیں ان میں سے بعض سندھ سے باہر کے علما کی بھی تصانیف تھیں اور ان میں سے اکثر کتابیں علمائے سندھ کی تھیں۔ یمال دین کے بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ عام طور سے فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر اور طب وغیرہ علوم پڑھائے جاتا تھا۔ عام طور سے فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر اور طب وغیرہ علوم پڑھائے جاتا تھا۔ عام طور سے فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر اور طب وغیرہ علوم پڑھائے جاتا تھا۔ عام طور سے فقہ، حدیث، اصول حدیث، تابید کی وجہ سے غیر محرم طبیب جاتے تھے۔ طب پڑھانے کی وجہ بے تھی کہ پردے کی پابندی کی وجہ سے غیر محرم طبیب

گھر میں نہیں آسکتا تھا اس سے علم طب درس کا لازمی جز قرار پایا تاکہ مستورات کا علاج گھر میں خود کیا جاسکے لور اس طرح خدمت خلق بھی ہوتی تھی۔

تعلیم و تدریس کو ذریعہ معاش کے طور پر اختیار نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس سے علوم دیعیہ کی ترویج و اشاعت اور اپنے اسلاف کے علوم و فنون اور کارناموں کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا تھا۔ عام طور پر پڑھے لکھے خاندان کی بیٹھک میں مخصوص طلبہ مخصوص فن کی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ عام مدارس کے لیے مساجد استعال ہوتی تھیں۔ خاص طور سے قرآن اور ابتدائی درسیات کی تعلیم مساجد میں ہوتی تھی۔ سندھ میں حدیث کو ہر دور میں خاص اہمیت دی گئی اور علائے سندھ کو یہ فخر و امتیاز حاصل رہا کہ ان میں سے اکثر علائے محد ثین مکمہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حدیث کے اساتذہ رہے اور انہول نے ان مقدس مقامات پر حدیث کا درس دیا۔ ان محد ثین کرام میں ابوالحن کیر ،ابوالحن صغیر، محمد حیات، محمد قائم اور علامہ محمد عابد سندھی امتیازی طور سے مشہور و اسطہ بالعموم ضرور ہوتا ہے۔

تاریخ میں سمہ دور مداری اور تعلیم کے لیے خاصا مشہور ہے پھر بار ہویں صدی کے آغاز ہے انگریزوں کے قیام حکومت تک، تعلیم اور در سگاہوں کا نمایاں طور ہے اجرا ہوا۔ همکن فتح سندھ ہے پہلے تھے شہر آیا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اس وقت تھے میں چار سو در سگاہیں تھیں جن میں علماء در س و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ سر رچ ڈ برش نے بھی سندھ کی تعلیمی کیفیت و حالت کا ذکر کیا ہے اور اس سے اس زمانے میں جو نصاب مرقبح تھا اس کی بعض کتابوں کی بھی نثان وہی کی ہے لیکن اس کی بعض باتیں نما مصنفین نصاب مرقبح تھا اس کی بعض کتابوں کی بھی نثان وہی کی ہے لیکن اس کی بعض باتیں غلط مصنفین کی سنائی ہیں اور اس نے مکمل نصاب شمیں بتایا ہے اور اس نے بعض کتابیں غلط مصنفین کے نام بھی منسوب کردی ہیں۔ مثلاً اس نے ایک تصنیف قائدر لال شہاز کے نام سے وسمنف کی ہے اتفاق سے اس مصنف کا نام بھی عثان تھا۔ لال شہاز قلندر نہ تو دوسرے مصنف کی ہے اتفاق سے اس مصنف کا نام بھی عثان تھا۔ لال شہاز قلندر نہ تو دوسرے مصنف کی ہے اتفاق سے اس مصنف کا نام بھی عثان تھا۔ لال شہاز قلندر نہ تو مصنف شے لور نہ شاعر تھے وہ لاابالی طبیعت کے مالک شے اور قلندر لنہ مشرب رکھتے تھے مصنف شے لور نہ شاعر تھے وہ لاابالی طبیعت کے مالک شے اور قلندر لنہ مشرب رکھتے تھے اور قلندر لنہ مشرب رکھتے تھے میں نان گار ن کی تصنیف وہ تالیف وہ عربی جانتے تھے مگر ان کی تصنیف وہ تالیف

میں کوئی درک نہیں تھا۔

اصول تعلیم پر سندھ میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں مخدوم جعفر بوبکانی کی کتاب "حاصل النهج" بهت مشهور و معروف ہے اس کتاب میں اصول تعلیم طریق تعلیم سناب "حاصل النهج" بہت مشہور و معروف ہے اس کتاب میں اصول تعلیم طریق تعلیم اور علم کے تمام پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے۔ علامہ محد ہاشم سوی نے بھی اصول تعلیم پر فارسی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ نمایت قابلِ قدر تصنیف ہے۔ مخدوم بوبکائی کی كتاب سے سندھ میں تعلیم كے نظام كاجو حليہ تھاوہ ظاہر ہوتا ہے۔

سندھ میں امن وامان لور دینی درس کے رواج کا شہرہ سن کر علامہ جمال الدین دوّانی نے بھی یہاں آکر درسگاہ کھولنے کی خواہش ظاہر کی لیکن وہ زادراہ چنچنے سے پہلے ئی انقال کر گئے۔ ان کے دو شاگردوں نے ایران کے حالات سے بیزار ہو کریال آکر در سگاہی کھولیں۔ اس طرح عبدالعزیز ابھری اور اظہرالدین ابھری بھی یہاں کی دینی ہے و ہوا ہے متاثر ہو کر ترک وطن پر مجبور ہوئے اور یہاں آکر درس و تدریس میں

درس نظامی بهان این ممنل صورت میں مجھی رائج نہیں رہا۔ البتہ انگریزوں کی حکومت کے قیام کے بعد بعض اضافوں اور تبدیلیوں کے ساتھ یہاں رواج پذیر ہول سندھ میں دور دراز علاقول کے طلبہ تخصیل علم کے لیے آتے تھے لور تعلیم پاتے تھے۔ چونکہ بخارا اور سمر قند سے براہِ راست سندھ کے تعلقات تھے اس لیے خصوصیت سے وہاں کے لوگ تخصیل علم کے لیے یمال آتے تھے۔

یہاں عربی کے علاوہ فارس زبان بھی بہت مقبول تھی۔ فارس کی درس کتابیں جو میرے زمانے تک واخل نصاب رہیں وہ سے تھیں: سکندر نامہ، بہار وانش، بوسف زلیخا، انشائے ابوالفضل، گلتال، بوستال، اخلاق ناصری وغیرہ۔

یماں کی در سکاہوں میں درس سے فارغ لوقات میں ضرب الامثال، بیت بازی اور ادبی لطائف و ظرائف یاد کرائے جاتے تھے تاکہ مجلسی آداب کی تربیت ہوسکے **اور ان** کے برتنے میں کوئی د شواری نہ ہو۔

حدیث کی تعلیم کے سلسلہ میں یہ بات خاص طورے قابل ذکر ہے کہ حدیث ے شروع میں علامہ ابوالحن تبیر کے حواثی پڑھائے جاتے تھے بلکہ بیہ حواثی نہ مسرف سندھ بلکہ جامعہ الازہر (مصر) میں بھی پڑھائے جاتے تھے چنانچہ ان حواثی کے ایڈیش مصر میں شائع ہوئے ہیں۔ عمومی مطالعہ میں فاری تغییر اور مخدوم محمہ ہاشم سوی کی سندھی تغییر بھی رہتی تھی اور فاری اوب میں مولانا رومی، حافظ، فردوی اور جامی مقبول ترین شاعر تھے بلکہ مثنوی مولانا روم کو سندھ میں بڑا درجہ حاصل تھا۔ اور اس کی تعلیم کے لیے فاص علا ہوتے تھے چنانچہ ہمیں بہت سے علا کے نام ملتے ہیں، جو صرف مثنوی مولانا روم کا درس دیتے تھے اور اس کے رموز و نکات کو بیان کر کے مولانا رومی کے فلفے کو واضح کرتے تھے۔ مثنوی رومی کی مقبولیت کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس طرح موک کا مرک کی طاحت کی جاتی تھی اس طرح تلاوت کے بعد مثنوی شریف کو رحل پر رکھ کر بڑھا جاتا تھا۔

سندھ فکری لحاظ سے وسیع الہشرب رہا ہے۔ تصوف کے سلسلے میں یہاں کے صوفیہ نے تمام نداہب کے تصوف کو لے کر اپنا ایک خصوصی نظریہ اپنا لیا تھا جس میں منصور، عطار اور سرمد کو خاص طور سے اہمیت دی جاتی تھی اور اس میں ویدانیت اور ایرانی تصوف کی بھی آمیزش تھی ای سلسلہ میں علما کے در میان کشکش بھی رہی چنانچہ آخری دور میں یہال دو اسکول قائم ہوگئے۔ ایک اسکول کے بانی مخدوم محمد معین سے جن کے دوست شاہ عبدالطیف بھٹائی تھے، کہتے ہیں کہ مخدوم معین نے شاہ ولی اللہ دہلوی سے بھی استفادہ کیا تھا۔

دوسرے اسکول کے بانی محمہاشم تتوی سے اس اسکول کے لوگ ظاہری شرعی احکام پر زور دیتے سے ایخار میں متشدہ بھی سے اور وسیع النظر نہیں سے لندا یہ اسکول زیادہ ترقی نہیں کرسکا۔ اوّل الذکر مکتبہ فکر کے لوگ پھلتے پھولتے رہے اور اس کے مراکز ابھی تک قائم ہیں۔ شاہ عنایت (جھوک)، شاہ عبدالطیف بھٹائی، پچل سرمست، کنڈڑی والے بزرگ وغیرہ تمام صوفیہ اس اسکول کے مانے والے ہیں۔ امام غزالی اور شیخ ابن عربی دونوں اسکولوں کے لیے مشعل راہ کاکام دیتے ہیں۔

ابوالحن ڈاہری کی کتاب الینائیج الحیات تصوف میں بنیادی کتابوں کی حیثیت رکھتی ہے اور امھات الکتب میں شار ہوتی ہے اگرچہ بید کتاب سبقاً سبقاً نہیں پڑھائی جاتی مظلبہ بالعموم تعلیم کے دوران اسے عام مطالعہ میں رکھتے تھے۔ فصوص الحکم، احیاء

العلوم، كيميائے سعادت، عوارف المعارف كے ساتھ ساتھ ابوالحن ڈاہرى كى كتاب بھى مطالعہ ميں رہتی تھی۔

انگریزوں نے ابتدا میں عربی فارس کی تعلیم اس طرح رائج رکھی لیکن آہت اہت غیر شعوری طور پر کتابوں میں ردوبدل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بات گلتال بوستاں پر اگر شھر گئی اور آخر میں صرف اقتباسات پڑھائے جانے گئے۔ انگریزی عمد بوستاں پر اگر شھر گئی اور آخر میں صرف اقتباسات پڑھائے جانے گئے۔ انگریزی عمد میں دینی درسگاہوں میں تعلیم کو ذریعہ معاش بنایا گیا ورنہ اس سے قبل تاریخ میں ہمیں اس فتم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

سندھ کے بعض قصبے اور شہر علمی مراکز کے اعتبار سے خاصے مشہور تھے ان میں سے تھیہ کو مور خین نے و مشق، بغداد اور سمر قند کا ہم پایہ قرار دیا ہے۔ تھیہ کے علاوہ سہون، مثیاری، ہالہ، روہڑی، کوٹری کبیر، شکارپور، ہایوں، سلطان کوٹ اور پاٹ مشہور مراکز علمی تھے۔ ان مقامات پر بہت سے مدارس تھے۔ علما ذاتی طور سے درس دیتے تھے مراکز علمی شخے ان مقامات پر بہت سے مدارس تھے۔ علما ذاتی طور سے درس دیتے تھے گھر کتب خانے تھے اور ایک شہر میں کئی کئی علما ایسے تھے جو دنیائے اسلام کے بڑے گھر کتب خانے تھے اور ایک شہر میں گئی کئی علما ایسے تھے جو دنیائے اسلام کے بڑے بڑے اساقدہ میں شار ہونے کے قابل تھے لیکن افسوس کہ ان کے سوانے اور ان کی تعلیمی و تدریبی خدمات کی تفصیل ہم تک نہ پہنچ شکی۔ ہم ان کے نام جانتے ہیں ان کے کام کی تفصیل سے ناواقف ہیں۔

سندھ کے تغلیمی نظام میں فقہ کو خصوصی مرتبہ حاصل تھا کیونکہ شرعی مسائل اور حکومت کے جھاڑوں کے فیصلے اسلامی فقہ کے مطابق ہواکرتے تھے اس وجہ سے فقہ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا یمال بڑے نامور فقیہ اور ائمہ فن پیدا ہوئے جن کے فاوی مرتب و مدون موجود ہیں مثلاً فاوی پورانی، بیاض ہاشمی، بیاض واحدی، بیاض ہمایونی وغیرہ آج تک فقہ کے دقیق مسائل کے حل میں مشعل راہ کا کام ویتی ہیں۔

تعد کے دیں ساں میں فقہ کی وہ تمام کتابیں پڑھائی جاتی تھیں جو عالم اسلام کی درسگاہوں میں رائج تھیں۔ تاریخ اور عربی ادب پر کم توجہ تھی بنیادی طور پر یمال کی درسگاہوں میں قر آنی علوم، حدیث، فقہ اور طب نصاب تعلیم کے خاص مضامین تھے۔ طب کے ساتھ جفر، رمل، نجوم وغیرہ علوم پر بھی بعض اطباء خاص توجہ ویتے تھے اس سلسلے میں علائے شھداد کوٹ، مخدوم محمد جعفر بوبکائی اور میرے پر داوا پیر علی محمد راشدی خاص طور سے

قابلِ ذکر ہیں۔ تعلیم نسوال پر بھی خاص توجہ دی جاتی تھی عور تول کے مدرے حویلیوں میں ہوتے تھے۔ لڑکیال ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد، نورنامہ سندھی، مدح کی کتابیں اور شاہ کا "رساله" پرهتی تھیں ان کو زیادہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی کیوں کہ بردے کی وجہ سے لڑکیوں کو خانگی امور کی تربیت دینی ضروری منجھی جاتی تھی بعض خواتین گھریلو طب بھی یر متی تھیں جس میں بچول کے علاج کا عضر خاص طور سے شامل ہو تا تھا معجزات نبوی بر خاص نظمول کے مجموعے عور تول کی تعلیم کے لیے مرتب کیے گئے تھے جو عور تول کے نصاب میں شامل تنے جس میں ہرنی کا معجزہ، جم جماہ بادشاہ کا قصہ اور اس طرح کے کی قصے ہوتے تھے۔

مساجد کے حجرے، علماء کی قیام گاہ اور زمینداروں کے اوطاق باہر کے شاگر دوں کے لیے اقامت گاہ کا کام دیتے تھے۔ مدارس اور کتابوں کے مصارف کے لیے زمیندار ہر فعل پر فصلانہ دیتے تھے۔ شہر کے کھاتے پیتے لوگ طلبہ کو کھانا بھیجا کرتے تھے۔ کپڑا بھی بالعموم زمیندار مہیا کرتے تھے۔ طلبہ کی کتابیں یا تو شخصی کتب خانوں ہے مستعار ليتے تھے يازميندار خريدكر دياكرتے تھے۔

آج كل كى طرح طلبه كو گداگر مسكين يا فقير نهيں سمجھا جاتا تھا بلكه ان كے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا کہ ان میں عزتِ نفس اور خودداری پیدا ہو اور بیہ اوصاف حمیدہ قائم بھی رہیں اور طالب علم میں یہ احساس بیدا نہیں ہونے دیا جاتا تھا کہ وہ مفت کی روٹیال کھا رہا ہے اور مفت کے کیڑے پین رہا ہے۔ مساجد، مدارس اور طلبہ کی اقامت گاہوں کے چراغوں کے لیے تیل بالعموم ہندو دکاندار کارِ خیر سمجھ کر دیا کرتے

بر صغیر کی اسلامی تاریخ میں سندھ کو اس بنا پر امتیازی درجہ حاصل ہے کہ یہاں سب سے پہلے اسلامی حکومت قائم ہوئی اور میں خطہ ہے جسے عربوں نے فتح کیا، عربوں کی بیہ شان برتری سمی شرح کی مختاج نہیں کہ ان کے قدم جس خطہ میں پہنچے، اے اللی رنگ میں رنگ دیا۔ وسن احسس سن الله صبغه جس جگه گئے اسلامی علوم و فنون کے انوار ساتھ لے گئے۔ سندھ ہی ہے یہ انوار اس وسیع براعظم کے دوسرے گوشوں میں تھلے آج اسلامی حکومت کے اس اوّلین مشقر کے علمی و تهذیبی کمالات کی واستان پر فراموشی کے گردوغبار کا دبیز پردہ پڑا ہوا ہے لیکن جن اصحاب علم و خبر کی نظریں تاریخی سفائن کے اوراق سے بہرہ مند ہیں وہ جانتے ہیں کہ سندھ صدیوں تک علوم دین، فنون اوب اور فضائل سیر و سلوک میں اکابر کا سر چشمہ بنارہا۔ اگر ان بزرگوں کے صرف نامول کی فہرست مرتب کی جائے تو ایک وفتر عظیم تیار ہوجائے۔ تفییر، حدیث، فقہ، اصول اوب، شعر، تاریخ، حکمت یاتصوف میں سے کون سا شعبہ ہے جس میں سیروں بلند پایہ اصحاب ہر دور اور ہر عمد میں موجود نہ رہے اور انہوں نے اپنے کمالات کے گرے نقوش یادگار نہ چھوڑے۔

## سندھ کے تاریخی اور سیاسی مکتوبات

تاریخ کے سلسلے میں مکتوبات، مراسلات، عرائض اور فرامین کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ ہماری تاریخوں میں واقعات کو بڑی حد تک وقتی مصلحتوں کے تحت خاص بحتہ نگاہ سے صبط کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے حوادث وحالات کے اصل پہلوپڑھنے والے کے سامنے پوری طرح منکشف نہیں ہوتے اور واقعات کے حقیقی محرکات کا ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں چلنے یا تا۔

تاریخ کے بیہ سقم تبھی دور ہوسکتے ہیں جب ہم تاریخ کی ترتیب و تدوین کے دوران مکتوبات کے مجموعوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور ان کو تاریخ کامآ خذ سمجھ کر ان ہے کماحقہ استفادہ کریں، ہم نے مکا تیب کو "انثا" قرار دے کر داخل درس تور کھالیکن ان ہے تاریخی فوائد حاصل کرنے ہے درینچ کیا ہے۔

اس بر صغیر میں ''انشا''یا مکتوبات کے جو مجموعے تیار کیے گئے ہیں ان پر میری نظر سے دو مفصل مضمون گزرے ہیں۔

ا۔"انڈواریانیکا" میں ڈاکٹر مومن ابراہیم خان کا مضمون جو متعدد اشاعتوں میں شاکع ہوا ے۔

۲۔ "ہنرومردم" شران میں "دبیری و نویسندگی" کے عنوان سے آقائے، دانش پڑوہ کا چودہ قسطول میں مقالہ، جس میں معشات کے ۱۳۲۲ مجموعوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بیہ مقالہ فہرست شدہ ان تمام فارس مجموعوں پر محیطہ جوڑکی ہے لے کر ہندوستان تک مرتب ہوئے

-0

جو مجموعے فہرست شدہ نہیں ہیں اور ہنوز ذاتی ذخیروں میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ آتا کے دانش پڑوہ کے مقالہ میں ان کاذکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سندھ میں مکا تیب کے جو مجموعے ملتے ہیں وہ ابھی تک اہلِ علم کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ حالا نکہ یہ مجموعے تاریخی مواد کے لیاظ سے ایر ان، افغانستان، سندھ، ملتان، پنجاب اور دبلی تک کے تاریخی واقعات اور حالات کا اعاطہ کیے ہوئے ہیں اور بیشتر اہم واقعات و حوادث کے محرکات اور تقاصیل ان میں موجود ہیں۔ کا اعاطہ کیے ہوئے ہیں اور پیشتر اہم واقعات و حوادث کے محرکات اور تقاصیل ان میں موجود ہیں۔ سندھی ادبی بورڈ نے خوش قسمتی سے تاریخ سندھ کے اہم ترین ماخذ تو چھاپ و سے ہیں کہ اگر روپیہ ہو اور کام کر نے والے و ستیاب ہوں تو بر سما شکل میں اس کثرت سے موجود ہیں کہ اگر روپیہ ہو اور کام کر نے والے و ستیاب ہوں تو بر سما شکل میں اس کثرت سے موجود ہیں کہ اگر روپیہ ہو اور کام کر نے والے و ستیاب ہوں تو بر سما محبوعوں کو سندھی ادبی بور ڈ چھاپ سے گا۔ سندھی مکتوب نگاروں کے مرتب شدہ مجموعوں میں ان کاذکر آ چکا ہے مثلاً : مجموعوں کی سندھی میں ان کاذکر آ چکا ہے مثلاً :

ا\_منشات ملین \_\_\_ ازابوالقام ین سیری ۲\_ر قائم کرائم \_\_\_ از محمداشرف بسر امیر عبدالکریم امیر خانی سندهی ۳\_ آداب عالمگیری \_\_ از شیخ ابوالفتح قابل خال مصفحوی

ان تین مجموعوں کے علاوہ سندھ میں مرتب شدہ مکا تیب کے جتنے مجموعے موجود ہیں وہ سب کے سب ابھی تک مور ضین کی نظروں میں نہیں آئے۔ اس کا نفر نس کا دائرہ کار چو تکہ اضار ویں صدی عیسوی تک محدود ہاس لیے میں یمال سندھ میں مرتب شدہ تاریخی مکا تیب کے صرف ان مجموعوں کاذکر کروں گاجو اس دائرہ کی حدود میں آتے ہیں۔ سر دست میں ان مکا تیب، مر اسلات اور شاہی فرامین کو چھوڑے دے رہا ہوں جو "افثائے ماھرو" ہے لے کر عالمیر کے آخری عمد تک مرتب ہوئے ہیں۔ مکا تیب کے ان مجموعوں کاذکر کرنے ہے قبل عالمیر کے آخری عمد تک مرتب ہوئے ہیں۔ مکا تیب کے ان مجموعوں کاذکر کرنے ہے قبل یہ امری اور مناجا ہے کہ یہ مجموعے جس صدی ہے متعلق ہیں، اس صدی میں ہماری اور جمارے بڑو تی ملکوں کی سیاس صورت حال کیا تھی۔ عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کازوال۔ چند سال کے اندر اندر متعدد شاہر اووں کا تخت پر بیٹھنالور جلد ہی محتے دار یا تھوں۔ کے تبلط سے آزاد ہونا۔ عالمگیر کی وفات سلطنت مغلیہ کازوال۔ چند سال کے اندر اندر متعدد شاہر اووں کا تخت پر بیٹھنالور جلد ہی محتے دار

سے لے کر سندھ سے مغلول کے بستر گول کرنے تک یعنی ۱۱۱۸ھ سے ۱۵۱۱ھ تک کل ۳۳ برس کے مخضر سے عرصہ میں کے اصوبیداروں کا سندھ میں آنااور پھر کیے بعد دیگرے خوار و تجل ہو کرناکام نوٹنا۔ سندھ کے مقامی خاندان کلہوڑاکا سندھ کوداگزار کر کے اینے قبضہ میں لانا۔ اد هر ایران میں صفوی خاندان کا زوال۔ افغانستان میں میر ولیں اور محمود خان کا ابھرنا۔ خراسان لوراصفهان کاان کے ہاتھوں بندو بالا ہونا۔ لوٹ مار کا مال اور قیمتی سامان ، سندھ کے کلہوڑا سلاطین وامراء کے ہال لا کر بیجنا۔اس افراط و تفریط کے نتیجہ میں نادر شاہ افشار کا ظہور۔ایران کی واگزاری۔ دہلی پر تادر شاہ کی کشکر تشی اور سندھ کو اپنا باج گزار بنالینا۔ سندھ ہے زروجو اہرِ ، مال و متاع اور شاہی کتب خانے اینے ساتھ اران لے جانا۔ سندھ کی حکومت کو ہمیشہ خانہ جنگی میں مبتلار کھنے اور کمزور کرنے کے لیے بہاول خان کو سندھ کا ایک حصہ دے کر ایک الگ ریاست قائم کرنا۔ نادر کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی کا افغانستان میں ایک مستقل اور جداگانہ حکومت قائم كرنا۔ ہندوستان كے اور پنجاب يراس كے تابر توڑاور يے دريے حملے۔ سرزمين سندھ ير افغانیوں کا تسلط۔ باج گزاری کے نام پرر قم کے علاوہ زروجو اہر اور مال واسباب کا بار بار آکر لو ثنا۔ شکار بور کو مستقل طور بر افغانستان کے تحت لانا۔ سندھ کی اصل آبادی کی عددی اکثریت کو ا قلیت میں تبدیل کرنے کے لیے افغان قبائل کو بے تحاشا شکار پور اور اس کے گرد ونواح میں لا کر بسانا۔ مدد خان افغان کاسندھ میں پہنچ کر ہر شہر ، ہر نستی اور ہر قربیہ وقصبہ کو تہس نہس کرنا اور سب مجھ لوٹ کر لے جانا۔ بہاولیور بول کی شہ پر کلہوڑہ خاندان کی باہمی خانہ جنگی۔ تالیور خاندان،جودراصل کلہوڑوں کے وابستگان دامن اور امر اءور بار کاخاندان تھا،اس کا کلہوڑوں سے اختلاف ونزاع۔ جس کا نتیجہ ان دونوں خاندانوں کے در میان کشت وخون کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آخر میں تالپور خاندان کاکلہوڑوں کو حتم کر کے خود وارث تخت و تاج بنیا۔ پھراس تالپور خاندان کا تین حصول میں بٹ جانا اور سندھ کے جصے بخرے کرکے نتیوں دھڑوں کا اپنی علیحدہ علیحدہ حکومت قائم کرنا۔ کلہوڑہ خاندان کی حکومت کے آخری دور میں انگریزوں کا تھٹھہ بیس تجارتی کو تھی قائم کرنا۔ پھر تالپور عہد کی ابتدامیں افغانستان تک پہنچنے کے لیے دریائی اور زمینی راستہ حاصل کرنے کی غرض ہے سندھ میں اینااثرو نفوذ پیدا کرنااور بالآخر بورے سندھ پر قبضہ جما

ئىياسى صورت حال كابيه وه اجمالى خاكه ہے۔جواٹھار ھویں صدی عیسوی میں موجود تھی اور

سندھ کے اندر جو واقعات رونما ہوئے اس کی لپیٹ میں ایران ، افغانستان ، ہندوستان ، ملکان اور مرکزی ایشیا کے تمام علاقے بھی آجاتے ہیں۔ اس صدی کی تاریخ اس وقت تک ناممل اور تشنہ رہے گی۔ جب تک مکا تیب کے زیر نظر مجموعوں کو "انثا" سے نکال کر تاریخی ما خذکے طور پر کھنگالہ نہ جائے گا۔

مجموعوں کی بیہ فہرست 'ظاہر 'ہے کہ نامکمل ہے، جن کتابوں کاذکر کیا جارہا ہے وہ یا تو میرے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہیں یا میری دانست میں ہیں۔ سندھ کے بے شار نجی کتب خانے جن تک ابھی سورج کی روشنی پہنچ نہیں پائی۔ ان میں جو کتابیں موجود ہیں ان کے متعلق خداہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے نواور ہوں گے اور ان کی تعداد کیا ہوگی۔ میری فہرست بیہے:

ا\_ گلدسته نورس بهار (شاره ۱۸۵ – ۱۸۷ – ۱۸۸ – ۱۲۱ – ۱۲۲)

یہ شخ عبد الرؤف سیوستانی (متونی ۱۳۰۰ اھ) کے لکھے ہوئے سرکاری خطوط ہیں اور عالمگیر کے عہد حکومت کے آخری برسوں سے لے کر ۱۳۰۰ اھ تک کے سیاسی حالات اور واقعات پر وشنی ڈالتے ہیں۔ شخ عبد الرؤف، میاں یار محمد اور میاں نور محمد کا منشی تھا اور شخ موصوف کے فوت ہوجانے کے بعد میاں نور محمد کی فرمائش پر ۱۳۰۰ اھ کے فور ابعد ان کے بیٹے شخ محمد وفا سیوستانی نے ان مکا تیب کو "گلاستہ نورس بمار" کے نام سے مرتب کیا۔ یہ مجموعہ مکا تیب تمن لطیفوں پر مشتل ہے۔

ر الطيفة اقل : در عرائض والاور گاه وامر ليان عظام وراجهائے عظيم الشان عظام دراجهائے عظیم الشان عظام دراجهائے عظیم الشان علیہ دوم : معصد بيان و جاكير داران و سادات و علماء و شرفاد غير ذلك

٣\_لطيفه سوم: بوكلائے دربار دولت مدار

پہلے لطیفہ میں ۵ خطوط ہیں جن میں عالمگیر کی وفات سے لے کر میاں یار محمد اور میال نہر محمد کر میاں یار محمد اور میال نہر محمد کے ابتدائی عمد تک جو کچھ سر کاری خط و کتابت ہوئی وہ شامل ہے۔ عالمگیر کی وفات پر محمد کے ابتدائی عمد تشکیر کی وفات پر محمد و شنر اووں کی تخت نشینی کے حالات مدھ میں جورد عمل ظاہر ہوااس کے تذکرہ کے علاوہ متعدد شنر اووں کی تخت نشینی کے حالات

تخفضہ ، بکھر اور سیوھن میں صوبیداروں کی تقرری اور معزولی کے واقعات میر ولیس غلزئی کے افغانستان پر تسلط ، قندھار ، قلات ، بلوچستان ، ملتان اور ہندوستان میں پیدا شدہ حالات اور ان حالات سیوستان ، بکھر ، بلوچستان اور تخفصہ کے حالات سے متعلق شخصیات کے تعارف ، نیز ملتان ، سیوستان ، بکھر ، بلوچستان اور تخفصہ کے صوبیداروں کے نام اور اس دور میں رونما ہونے والی جنگوں کے حالات نہ کور ہیں۔

لطیفۂ دوم میں ۲۰۵ مکتوب ہیں۔ان مکتوبات میں ہندوستان کے وزیرِ اعظم ،سپہ سالاروں ، صوبیداروں اور دیگر متعلقہ امراء کو واقعات و حالات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ان مکتوبات میں کئی معروف اور غیر معروف کیکناہم شخصیتوں کے ناموں اور کارناموں کاذکر ملتاہے۔

لطیفۂ سوم میں وکلائے دربار کے نام خطوط ہیں۔ ان خطوط میں اس وقت کے اہم ترین تاریخی واقعات کے چھپے ہوئے گوشوں پر روشنی پڑتی ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین کر داروں اور شخصیتوں کا بھی علم ہو تاہے جن کے ناموں اور کا موں سے تاریخ کے اور اق بالکل خالی ہیں یہ حصہ ۲۸ خطوط پر مشتمل ہے۔

اس کتاب کے دو نسخے میرے کتب خانہ میں موجود ہیں جن کوسامنے رکھ کر میں نے اس کتاب کامنن تیار کیا ہے لور انتظار ہے کہ تاریخی حواشی اور وضاحتوں کے ساتھ اس کو شائع کیا حائے۔

## ٢\_خلاصة المكتوبات (شاره ١٣)

یہ خطوط سندھ کے دوبڑے انشاپر دازاور سرکاری منشی میاں ہارون اور منشی عبدالرؤف کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مجموعہ دراصل خطوط کا انتخاب ہے جسے انشانولیں کی غرض سے تیار کیا گیا ہے لیکن ہرایک خط کسی نہ کسی تاریخی واقعہ کا حامل ہے۔

نیادہ تر خطوط جیوند ابردو، مہت تخت مل، نواب بختیار خال اور میر عبداللہ بروہی کے ہیں۔
اس مجموعہ سے سندھ کے بہت سے علاء، امر ا، لور اس دور کے مشاہیر کے نام معلوم ہوجاتے ہیں جن میں سے کئی ایک نام ہمارے لیے بالکل نئے ہیں۔ محمود افغان، جس کو ان خطوط میں "نامحمود قندھار" لکھا گیا ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے سلسلے میں بھی ایک خط مجموعہ میں شامل ہے، جو ہرات اصفہ ان لور افغانستان کے نزاعی معاملات پر روشنی ڈالٹا ہے اس خط کا سن تحریر ۱۳ میں اور افغانستان کے نزاعی معاملات پر روشنی ڈالٹا ہے اس خط کا سن تحریر ۱۳ میں اور افغانستان کے نزاعی معاملات پر روشنی ڈالٹا ہے اس خط کا س

ا يك خط اسى سلطان محمود خان افغان والى هرات كا بنام رياست پناه مير عبدالله خال أنكمه

ہے۔ دوسر الیک تھم نامہ ہے۔جو سلطان محمود خان نے ۱۳۵۵ھ میں امیر عبداللہ خال کے نام لکھا ہے۔

اس مجموعہ مکا تیب میں محمود خان کا ایک عمد نامہ بھی ہے، جو نہایت اہم ہے۔ یہ اسمالہ کا لکھا ہوا ہے۔ اس عمد نامہ میں محمود خان افغان نیز اصفہان، افغانستان، سندھ لور پنجاب کے بارے میں نہایت اہم معلومات درج ہیں۔ ان خطوط سے افغانوں کے محاصرہ اصفہان، ہرات، مشہد وغیرہ، نیز افغانستان لور موجودہ پاکستان کی سر حدات کے سلسلے میں بڑی فیمتی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

افغانوں اور صفو یون کے در میان جو نزع برپاھوالور جنگیں ہو کیں لور جس کے نتیجہ میں نادر شاہ افغانوں اور صفو یون کے در میان جو کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اگران مکا تیب سے نادر شاہ افغاد کا ظہور ہوا، اس موضوع پر جو کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اگران مکا تیب سے استفادہ کیا جاتا توان کی تاریخی اہمیت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔

میرے پاس کتاب کا جو نسخہ ہے اس پر مہر فیبت ہے جس کے میہ الفاظ پڑھے جاسکتے میں۔ بندہ ؟ محمد ۱۲۳ الھ۔

گویایه ایک قریب العصد نسخه ہے۔

٣\_انشائے نورالحق مشاقی (شاره ١٨٢)

سندھ کے نامورانشاپرداز، شاعر، عالم اور سرکاری منتی میاں نورالحق مشاقی سیوستانی کے تامورانشاپرداز، شاعر، عالم اور سرکاری منتی میاں نورالحق مشاقی سیوستانی کے ترکر دہ سرکاری مراسلات کا مجموعہ ہے جو بھر، سیوھن اور مخصہ کے سیاسی، مالی اور دوسرے تاریخی واقعات کے سلسلہ میں نمایت فیمتی اور اہم ترین معلومات فراہم کرتا ہے مشلاً تاریخی واقعات کے سلسلہ میں نمایت فیمتی اور اہم ترین معلومات فراہم کرتا ہے مشلاً

ا\_ محد عطامنصبدار سركارسيوستان

۲۔ مال گزاری، تھٹھہ کے متعلق ایک خط

س\_عبدالرحيم (؟)صوبه دار تفقه ك 6 خطوط

سم اہل سمجہ کی شورش فروکرنے کے لیے ابوالمعالی سے درخواست سم انشائے عطار د (شمارہ ۱۱۵) منٹی شیوک رام عطار و، میال غلام شاہ اور میال سر فراز کلہوڑہ شہید کا درباری شاعر اور منٹی تقلہ امیر الامراء میر بجار خان تالپور سے بھی متوصل تقااس نے جو سر کاری خطوط کھھے تھے،اس کی وفات کے بعد ان کو ۲۱۲اھ میں امل رائے ارورہ نے جمع کیا ہے۔

میرےیاں جو نسخہ ہے وہ ۲۸۲ اے کامخطوطہ ہے۔

یہ مجموعہ "گلدستہ نورس بہلا" کے بعد اہم ترین مجموعہ ہے جس میں اٹھارھویں صدی عیسوی کے واقعات پر بھرپور معلومات ملتی ہیں۔ جملہ ۸۵ خطوط ہیں۔ آخری خطامیر الامراء میر بجار خان شہید کا ہے جس کو کلہوڑہ حکر ان میال عبد النبی نے شہید کرادیا تھااور جس کی شمادت کلہوڑہ خاندان کے اختیام اور تالپوری حکومت کے آغاز کا باعث بن۔ ایران، شخ مسقط، قلات، جود ھپور، سندھ اور ملتان کے تقریباً تمام امراء اور اعیان سلطنت کے نام، اس مجموعہ خطوط میں شامل ہیں اور ان سے کئی ایک تاریخی گوشے ہمارے سامنے روین ہوتے ہیں۔

### ۵\_مجموعه مکاتیب دانش گاه سنده (شاره ۲۰۴۱)

یہ سندھ کے اعیان و حکام کے مکا تنیب کا صحیم مجموعہ ہے جو دانش گاہ سندھ کی ملک ہے۔ اس مجموعہ میں سندھ کے ملکی معاملات اور سیاسی حالات سے متعلق بیش بماخطوط موجود

۲\_ مجموعه رفعات دانش گاه سنده شاره (۲۰۴۸۰) (۳۰۰)

یہ تاریخی مکا تیب قاضی عبدالرسول اور منٹی جان محمد سیوستانی (متونی ۱۱۲۳ھ) کے انشا کردہ ہیں اور سندھ کے گوناگول سیاس، انظامی ساجی اور علمی حالات کی نشان دہی کرتے ہیں۔
اس صدی کی سیاسی اور ساجی تاریخ ان خطوط کے مطالعہ کے بغیر اوھوری اور نامکمل رہے گ۔
مغلول کے آخری دور میں سندھ کے اندر جوبدظمی اور بدا نظامی بھیل گئی تھی، ان خطوط سے اس
بردوشنی پڑتی ہے۔ چندا کی خطوط کے مطالب ملاحظہ سیجئے۔

#### مطالب كى فهرست

نواب عبدالصمد خان۔ نواب خان دوران۔ مر دم دل۔ قبل کردن مر دم دل۔ ور محمد کلہوڑہ۔ تھٹھہ۔رقعۂ شیخ مبارک۔سید عبدالجلیل ملگرامی کا مکتوب۔ مخدوم عیسیٰ دلد مخدوم عباس میحور جه میر یعقوب بلهری دقعهٔ عبدالواسع، راجع به برایم ذدگی نظم و نسق در سنده - آب بوا و میوهٔ مخصصه بارچه بائ مخصصه میال عبدالرؤف و ابوالقاسم - طا الله دُیه بوبکانی - مخدوم عبدالرحیم کابل و ناظم مخصصه - قانون گوئ بکهر میال عبدالواسع رسول بوری - شنراده محمه اعظم - قحط و بدحالی و قرض داری سرکار بکهر - قضاة روبر گی و سکهر قلعه - صدرالصدور خزانه بکهر - بول سیاه - انظام پرگنه جات در بیله ، الوروکاکری - شخ فیض الله - بدد معاش بملا نجم الدین بوبکانی بیست بزار دام - ارسلان خان - دربارهٔ خالصه قلعه بکهر - لوبری - باغ - میوه و لاا مخدوم عثان در بیلی - قاضی نصیر الدین صدر سرکار بکهر و سیوستان - خوش حال بخشی و قائع نگار سرکار بکهر و سیوستان - خوش حال بخشی و قائع نگار سرکار بکهر - قانون گویان سرکار سیوستان - و بدسلوکی ایشال بمردم بومبی - شخ عبدالرؤف - مرکار بکهر - قانون گویان سرکار سیوستان - و بدسلوکی ایشال بمردم بومبی - شخ عبدالرؤف - مکانتات خدلیارخان به نواب عبدالصد خان دربارهٔ تحاکف و ماده فیل -

#### ے\_گلدستہ باغبان (شارہ ۲)

یہ نہایت اہم خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعہ میں قدوۃ المساکین مخدوم قاضی محمد رحیم، مخدوم محمد بناہ، قاضی محمد شاکر اور فضیلت شعار قاضی عبد الجلیل سکنہ شہر نصر پور کے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن کو میاں قاضی محمد حافظ (عجرادر قاضی محمد اکبر) بن قاضی میال خیسہ نصر پوری نے مرتب کیاہے۔

ان خطوط کا موضوع، افغانستان کی سندہ میں لوٹ کھسوٹ مدد خال کی سندہ میں آمد۔
اور انگریزوں کی آمد آمد پر سندھ کے باشندوں اور اہل الرائے بزرگوں کا اظهار تشویش۔ شکار پور پر افغانوں کا قبضہ۔ اپنے اہل کاروں کا تقرر دور خراسان، ایران، افغانستان کے سیاسی مسائل و معاملات مندرج ہیں۔ اس مجموعہ کی ابتدا میں کوئی دیباچہ وغیرہ نہیں ہے۔ اس کا آغاذ ایک معاملات مندرج ہیں۔ اس محمد حیم خال بارکزئی کے شکار پورسے شہر بدر ہونے اور عالی جاہدہ خال ولد عالی جاہ خور خال کو شکار پور کے شکار پورسے شہر بدر ہونے اور عالی جاہدہ خال ولد عالی جاہ خور خال کو شکار پورکی حکومت ملنے کا حال درج ہے۔ یہ کتاب ۲۰۳ صفحات پر مشتمل ہے ہر صفحہ میں سماسطریں ہیں۔

یہ مجموعہ ، سندھ افغانستان اور بر صغیر میں انگریزی اثرو نفوذ کے بارے میں تاریخ کا اہم

ترین مآخذ ہے۔ ۸\_انشائے ابری (دفتراوّل) (شارہ ۱۸۳) مکتوبات کا بیہ مجموعہ دو دفتروں پر مشتمل ہے۔ مؤلف کا نام ابراہیم بن حافظ نصر اللہ بن عبدالکر بم احمد انی سیوستانی انصاری متخلص بہ ابری ہے۔اس نے پہلاد فتر ۱۲۰۴ھ میں مکمل کیا ہے جوپانچ فصول پر منقسم ہے۔

اردر خطوط جانب عزيزان وخوييثال

۲- در مکا تیب باران دوستی نشان

سا۔در تحریر پروانہ جات و پرزہ جات دید دونوع میں تقلیم ہے۔

۳- دراسخصال دستکات کارود ستکات طلب سر کار

۵۔ در عرائض حضور وامر اء عظام وخوا تین عالی مقام و در عرائض در بار معلیٰ

٩\_انشائے ایری (وفتروم) (شاره ۱۸۳)

یہ دفتر ک ۱۲۰ اصلی مرتب ہواہے اور قشم اول اور قشم دوم میں منقسم ہے۔ ا۔ در تحریر اخلاص نامجات شوق انگیز آتش ریز

۴ در نوشن مکتوبات معاملات آمیز ، و یک فرد فرمان در گاه فلک بارگاه که بیمناُو تبر کا ثبت میرود.

ان دونوں دفتروں میں کچھ خطوط ذاتی ہیں، بقیہ خطوط سیاس ہیں جو مغل کلہوڑہ،افغان اور تالپور عمد کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے پاس جو نسخہ ہے وہ ۲۶۸ اھ کامخطوطہ ہے۔

٠١- منهاج الشعور (ابراجيم ابري سيوستاني) (شاره ١٨٣)

اس نام سے ابری نے تیسرامجموعہ مرتب کیا ہے۔ اس مجموعہ کے پہلے حصہ میں اعزازی عبار تیں ہیں جو اس دور میں دوستوں امیر دل، رشتہ داروں یاسر کاری ملاز موں کے خطوط کے لیے سندھ میں مروج تھیں۔

دوسرے حصہ میں تاریخی دستک،اعرائض اور خطوط ہیں۔ یہ حصہ بے حد فیمتی ہے۔

کلہوڑوں اور تالپوروں کے ایک دوسرے کے نام خطوط،ایران اور افغانستان کے در میان

مراسلات، سندھ میں صوبیداروں کے تقررات کے ہونے اور بہاول پور کے حاکم اول بہاول
خال کے سلسلے کے خطوط دوسرے حصہ میں شامل ہیں۔اس کتاب کے دو نسخ میرے پاس ہیں
ان میں سے ایک ۲۱۲ اے کا مخطوط ہے۔

### الـ تاریخی انشاء (شاره ۱۳)

یہ مجموعہ بیاض کی صورت میں ہے۔ جامع دمر تب کانام معلوم نہیں۔ پہلا خط ابوالفضل کا احمد نگر کی بورش سے متعلق شنرادہ مراد کے نام ہے۔ دیگر خطوط سندھ، ملیان، دہلی، بلوچستان اور افغانستان کے اہم معاملات اور مسائل پر ہیں۔ مغلول اور کلہوڑوں کے عمد سے متعلق اس میں بہت اہم واقعات آگئے ہیں جن کا تاریخ میں اب تک ذکر نہیں آیا جملہ ۳۵ خطوط ہیں۔

## ١١\_انشائے خبرت (شاره ١١)

سلطانی مل جس کا تخلص خبرت ہے۔ یہ مجموعہ اس کامر تب کردہ ہے لور ملتان میں تیار ہوا ہے مجموعہ کا تاریخی نام رقعات مانی نگار ۱۳۳۳ اھے۔ اس مجموعہ کے بعض خطوط تاریخی لور ساجی پس منظر کے حامل ہیں۔ میر ہے پاس جو نسخہ ہے وہ ۲۲۵ اھے کا مخطوطہ ہے۔

## سوا\_انشای منشی محمد سعید (شاره ۱۸۲)

یہ نسخہ نا قص لآخر ہے اور چند خطوط پر مشمل ہے۔ بیہ خطوط آخری مغل دور کے سندھ سے متعلق نمایت اہم معلومات کے حامل ہیں۔۔،

## سمار قعات امام الدين (شاره ١٦)

بہت کے میں سے ہموعہ امام الدین ہالائی کا مرتب کردہ ہے۔ میرے پاس اس کاجو نسخہ ہےوہ مؤلف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس کا س کتابت ۲۶۵ اھے۔

### ۵۱\_انشاء (شاره۱۸۱)

اس مجموعہ کے مؤلف کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔ میرے پاس اس کاجو نسخہ ہے وہ دولت رائے نے ۱۰جمادی الاول ۱۲۲ ااھ کو مکمل کیا ہے۔

اس مجموعۂ مکا تیب میں سندھ اور ہندوستان کے معاملات کاذکر ملتاہے۔ ۱۲۔ مجموعۂ شاھی اسناد و فرامین (شمارہ ۱۵۵) یہ ایک مجموعہ ہے جس میں ارغون ، ترخان ، مغل ، کلهوڑہ اور تالپور حکمر انوں کی اسناد اور ان کے اسناد اور ان کے میں اور تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ کھٹھہ کے مغل گور نروں کی تاریخوں کا تغین کرنے میں اس مجموعہ سے بڑی مدد ملتی ہے۔

علاوہ ازیں اس سے اعیان سلطنت، قضاۃ، سادات، علماء، شعر اء، اور ان کے ور ثاواخلاف کے و فاافلاف کے و فلاف کے و فلاف کے و فلاف کے و فلاف کے و فلاکف کے و فلاکف کے بارے میں بھی خاصی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جن سے علماء اور قدیم خانوادوں کے حالات مناسب اور ان کے سلاسل کا بھی پینہ جاتا ہے۔

یہ اسناد سب کی سب باشندگان تھٹھہ اور امرائے تھٹھہ کے نام کی ہیں۔ بیہ نسخہ میں نے قاضی علی محمد مخصصوی مرحوم کے نسخہ سے نقل کرلیا ہے۔

۷۱\_مجموعه اسنادو فرامین (۱۵۴ر–۵۷\_۵۷)

یہ مجموعہ ترخان، مغل، کلہوڑہ اور تالپور حکمر انوں کے اور پجنل فرامین، تھم ناموں اور اسناد پر مشتمل ہے ادر سندھی ادنی بورڈ کے ذخیرہ میں موجود ہے۔

فرامین، تنین حصول میں مجلد کردیے گئے ہیں۔

ا۔پانچ فرمان۔ عیسیٰ ترخان اول ، باقی بیک ترخان ، جانی بیک ترخان اور غازی بیک ترخان ں۔

۲۔ تین فرمان شاہ جہان اور عالمگیر کے ہیں۔

ساے عالمگیر کے آخری لیام سے لے کر میر نصیر خان تک کے تمام مغل صوبہ داروں اور سندھ کے کلہوڑہ اور تالپور حکمر انوں کے سا فرمان ہیں۔ یہ آخری حصہ اٹھار ھویں صدی عیسوی کی تاریخ میں کام آسکتا ہے میر بے پاس ان فرامین کی نقول موجود ہیں۔ بعض اور یجنل فرامین کے فوٹو میں تھنتہ الکرام میں بھی شائع کر چکا ہوں۔

### ۸ اـ مکتوبات قانع

یہ مکتوبات، سندھ کے نامور مورخ میر علی شیر قانع کے تحریر کردہ ہیں۔ یہ مؤرخ کلہوڑوں کے آخری ایام میں سر کاری منتی تھا۔ مکا تیب کے اس مجموعہ میں چند ذاتی اور سر کاری مراسلے ہیں۔

میہ مجموعہ سندھی ادبی بورڈ کی تحویل میں ہے۔

9 ا\_ مكنوبات ميرظيم الدين

میر عظیم الدین مخصصوی، تالپوری خاندان سے پہلے دربار کاملک الشعراء تھامٹنوی فنخ نامہ (کلہوڑوں کی مخکست اور تالپوروں کی فنخ پر)اور ایک دیوان اس کی یادگار ہیں۔

یہ مکتوبات کلہوڑہ خاندان کے آخری لیام اور تالپور خاندان کے ابتدائی عمد کے بہت سے اہم واقعات پرروشنی ڈالتے ہیں۔

٢٠ مكتوبات ميرنصيرخان تاليور (شاره ٩٠-٩٠)

میر محمد نصیر خان، سندھ کے آخری تالپور حکمران تھے جن سے آنگریزوں نے ۱۸۴۲ء میں سندھ کا اقتدار چھینا اور دوسرے تالپوری صاحبزادگان کے ساتھ ان کو بھی کلکتہ لور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں نظر بندر کھاگیا۔

ہ میر صاحب نے غریب الوطنی کے عالم میں جو خطوطا پی بیگات، امر اعاور دیگر لواحقین کو میر صاحب نے غریب الوطنی کے عالم میں جو خطوطا پی بیگات، امر اعاور دیگر لواحقین کو کھے یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اس میں ۲۹۲ خطوط ہیں آخری خط ایک در خواست کی شکل میں ہے جو میر صاحب کی صاحبزادی نے ملکہ وکٹوریہ کے نام تحرمہ کیا ہے۔

جس زمانہ میں سندھ کا یہ عمر ان کلکتہ میں غریب الوطنی کی زندگی گزار مہاتھا، انہی لیام میں واجد واجد علی شاہ بھی مٹیا برج (کلکتہ) میں جلاوطنی کے دن کا ف رہا تھا۔ جلاوطنی کے ان لیام میں واجد علی شاہ نے اپنی بیگات کے نام خطوط لکھے ہیں جن کے بہت سے مجموعے چھپ چکے ہیں۔ علی شاہ نے اپنی بیگات کے نام خطوط جمال بہت سے تاریخی فواکد کے حامل ہیں وہاں ساجی اور میر نصیر خان کے یہ خطوط جمال بہت سے تاریخی فواکد کے حامل ہیں وہاں ساجی اور تہذیبی کی اظ سے بردی اجمیت اور افادیت اپنے اندرر کھتے ہیں۔

روہ علی شاہ کے خطوط کا آگر میر نصیر خان کے خطول سے عبارت اور مفہوم کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے تو واجد علی شاہ کے خطوط کی عبار تیں ان کے مطالب اور ان خطول بی بیان کر وہ عاشقانہ جذبات نمایت رکیک، عامیانہ اور پست نظر آتے ہیں جب کہ اس کے مقابلہ میں میر نصیر خان کے خطوط نمایت شائستہ، مہذب اور باو قار ہیں۔ صاف و کھائی دیتا ہے کہ میر نصیر خان کے خطوط کا لب و لہجہ ایک ممذب اور شائستہ مزلن بادشاہ کے جذبات کا آئمینہ وار ہے جس میں حرم شاہی کی عزت و ناموس اور ان کی عظمت و نقذس کا پورا پور ااحترام محوظ رکھتے ہوئے جذبات میں حرم شاہی کی عزت و ناموس اور ان کی عظمت و نقذس کا پورا پور ااحترام محوظ رکھتے ہوئے جذبات میں حرم شاہی کی عزت و ناموس اور ان کی عظمت و نقذس کا پورا پور ااحترام محوظ رکھتے ہوئے جذبات محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک نقرہ بھی غیر شائستہ اور عامیانہ نہیں ہے۔

اس سے جمال تکھنو کے دربار کی ساجی گراوٹ کا پینہ چلتا ہے وہاں شاہان سندھ کی تہذیبی برتری کا برملااظہار ہوتاہے۔

میں نے جیسا کہ ابتدامیں کہا، یہال فقط تاریخی مکتوبات کے معلوم شدہ مجموعوں کاذکر کیا ہے۔ ان تمام مکتوبات کے مجموعوں کو نظر انداذکر دیاہے جو اہل تصوف اور علماء کے لکھے ہوئے ہیں، جن سے سندھ کے فد ہجی معاملات فد ہجی معرکہ آرائیوں اور دینی اور تصوف کے نکتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ سیاسی اور ملکی تاریخ میں اگرچہ یہ مجموعے کام نہیں دے سکتے۔ لیکن اٹھارھویں صدی عیسوی میں سندھ کی ساجی صورت حال، فد ہجی حالات اور صوفیانہ رجانات کا پنہ ان سے ضرور چاتا ہے۔

ایران میں آئ کل تاریخی مکا تیب چھاپنے کی طرف خاص طور پر توجہ دی جارہی ہے اور تقریباً ۱۵۔ ۲۰ مجموعے میری نظر سے گزرے ہیں۔ زندہ تومیں ہمیشہ اپنے تاریخی اثاثہ اور تند ہی ورثہ کو سینہ سے لگائے رکھتی ہیں۔ کاش ہمارے ہال بھی اس قومی سرمایہ کے تحفظ کا احساس بیدار ہو اور ہم بھی ہوش میں آئیں اور تاریخ کے پہلو یہ پہلو مکا تیب کے ایسے مجموعے بھی فراہم کرنا اور چھا پنا شروع کر دیں جن سے ہماری تاریخ کی گم شدہ کڑیاں مل جائیں اور ولیسپا اندورنی معاملات اور مسائل معلوم ہو جائیں جن کااب تک ہمیں علم نہیں ہوسکا۔

# ار دوشعراکے تذکرے۔ کچھ گذارشات

اردونامہ شارہ (۵۱) میں سید معین الدین شاہ صاحب قادری کا مضمون بعنوان "اردوشعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگاری" شائع ہوا ہے۔ اس سلسلے میں صاحب مضمون سے ذیل کی گزارشات کرنی ہیں۔

# فخری مندوی

فخری ہندوی شاہ طہماسپ کے دربار کا قصیدہ گو شاعر نہیں تھا۔اس کا بورا نام سلطان محمہ سنجری نہیں ہے۔ اس کا بورا نام سلطان محمہ سنجری نہیں ہے۔ اس سنجری نہیں ہے بلکہ صحیح نام ہے سلطان محمہ بن امیر گ ہندوی۔اپ

لطائف نامہ کے نام سے فخری نے میر نوائی کے تذکرے "مجالس النفائس" ۲-کاتر کی سے فاری میں ترجمہ کیا ہے اور ترجے میں بہت سارے اضافے اپی طرف سے کیے ہیں۔ بیہ ترجمہ ایک دوسرے ترجمے کے ساتھ تہران سے (۱۳۲۱ش) آقائے علی اصغر حکمت کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔

لطائف نامه کوڈاکٹر سید عبداللہ صاحب نے بھی اور بیٹل کالج میکزین میں (اگست ۱۹۳۱ء تا اطائف نامه کوڈاکٹر سید عبداللہ صاحب نے بھی اور بیٹل کالج میکزین میں (اگست ۱۹۳۳ء) شائع کیا تھا۔ یہ کتاب فخری نے سال (۹۲۸ھ) میں مکمل کی۔ سے شاہ صاحب نے غالبًا فقط اثبر تمر کو سامنے رکھ کر فخری کی تصنیفات کی ناممل فہرست دی

ہے۔اس کی مکمل فہرست رہے: (۱)ہفت کشور ( قبل ۲۹۴ھ)

(۲)لطائف نامه (۹۲۸ه)

ا (٣) تفنة الحبيب (٣٩ه)

تخنته الحبیب غزلیات کامجموعه نهیں ہے بلکہ مختلف شعراکی ہم زمین غزلیات کامجموعہ ہے۔ (۴) روضته السلاطین (۹۵۲\_۹۵۸ھ)

یہ ان شعر اکا تذکرہ ہے جو بادشاہ، شاہر ادے یا میر تھے۔ یہ اس موضوع پر پہلا تذکرہ ہے۔ فخری جب ہرات کو ترک کر کے سندھ پہنچاس وقت لکھ کر شاہ حسین ارغون والی سندھ کے نام پر معنون کیا۔ اس تذکرے کو مفصل حواشی کے ساتھ (۱۹۲۸ء) میں شائع کر چکا ہوں۔ ہم۔ پر معنون کیا۔ اس تذکرے کو مفصل حواشی کے ساتھ (۱۹۲۸ء) میں شائع کر چکا ہوں۔ ہم۔ (۵) صنابع الحن (بعد از ۹۵۸ھ)

یہ کتاب صنائع شعری پر فخری نے لکھی ہے اور شاہ حسین ارغون کے نام پر معنون کی ہے۔اس میں سند اور نمونے کے طور پر اپنے اشعار و بے ہیں جن کومیں نے اپنے مقدے میں لے لیاہے۔ (۲)جو اہر العجائب (شعبان ۹۲۲ھ)

یہ شاعرات کا تذکرہ ہے جس کو فخری نے پہلے شاہ حسین ارغون کی بیوہ اور اس کے جانشین میر زاعیسیٰ ترخان (۹۲۲\_۹۷۳ه) کی بیوی حاجی ماہ بیگم کے نام پر معنون کیااور پیش کرنے ہے پہلے ارادہ بدل کر اکبر کی تخت نشینی پر ماہم انگہ کے نام کر دیا۔ میں نے یہ تذکرہ روضتہ السلاطین کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ اس کے تین اور بھی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ دونو لنشور نے چھا ہے اور ایک مرحوم سید شمس اللہ قادری نے مجلّہ اردومیں شائع کیا تھا۔ میر اللہ یشن کا مل ترہے۔

روضتہ السلاطین اور جواہر العجائب موضوع کے لحاظ سے فارسی میں اولین تذکرے ہیں اور انصاف کی بات ہے کہ دونوں سندھ میں لکھے گئے۔ میرے علم میں "بوستان خیال" نام کی فخری نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ البتہ اس نام سے دو مصنفوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک جُنش قلی نے اور دوسری سید محمد تقی تسین نے۔

## مقالات الشعرا

یہ میر علی شیر قانع مصفوی کا لکھا ہوا سندھ کے فارس شعراکا تذکرہ ہے جس کو میں نے سال (۱۹۵۷ء) میں شائع کر دیا ہے۔ حروف تبجی کے اعتبار سے مرتب شدہ نمیں تھا، میں نے اپناایڈ یشن الف بای کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے۔

## مقالات الشعرا: حيرت

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ قیام الدین جیرت نے اس نام سے کوئی تذکرہ نمیں لکھا۔ حالا نکہ یہ تذکرہ، جیرت نے لکھا ہے اور اس کا ایک نسخہ رامپور کے کتب خانے میں موجود ہے۔ قیام الدین جیرت کا یہ تذکرہ مرتبہ شار احمد صاحب فاروقی، علمی مجلس وہلی کی طرف سے (۱۹۲۸ء) میں شاکع ہو چکا ہے۔ ۵۔ صفحات ۱۰۱۔ صفحہ اتا ۱۲ اپر فاروقی صاحب نے مصنف اور تذکرہ کے متعلق ویبا چہ لکھا ہے۔ سراج الدین علی خال آرزو سے شروع ہوتا ہے۔ اس تذکرے کا حوالہ اشپر نگر میں موجود ہے۔ اور ینیٹل کا لج میگزین (فروری ۱۹۳۰ء) میں ہجی اس کذکر آچکا ہے۔

تاہ صاحب کے مضمون میں بہت سے اور بھی اشتباہات موجود ہیں لیکن میں نے فارس کی شاہ صاحب کے مضمون میں بہت سے اور بھی اشتباہات موجود ہیں لیکن میں نے فارس کی حد تک عرض کر دیا۔ شاہ صاحب نے غالبًا اشپر نگر ہی کو اساس قرار دیا ہے حالا نکہ معلومات اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اشپر نگر اب حوالے کی کتاب نہیں دہی ہے۔

اسے برطان ہے مہ پر رقب وسلسل کے جو اور بنیٹل کالج میگزین میں شائع ہو چکے ہیں، بذکروں کے سلسلے میں،علاوہ ان مقالوں کے جو اور بنیٹل کالج میگزین میں شائع ہو چکے ہیں، ووکتا ہیں اس موضوع پر پچھلے نیالوں میں شائع ہو چکی ہیں۔

(۱) تذکرہ نو لیکی فار می در ہند دیا کستان۔ در کتر سید علی رضا نقوی (مطبوعہ تہران ۱۳۳۳ش) (۲) تاریخ تذکر ہائے فارسی دوجلد ،احمہ محکین معانی (مطبوعہ تہران ۱۳۸۸ش)

رم) ہار ان میں کوئی شک ہر چند کہ ڈاکٹر فرمان فتح بوری کی کتاب اشتباہات سے خالی نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو کی حد تک یہ پہلی کو شش اور بہترین کو شش ہے۔ حرف آخر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ یہ کتاب بھی اس موضوع پر حرف آخر نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کادوسراایڈ بیثن اس ہے چنانچہ یہ کتاب بھی اس موضوع پر حرف آخر نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کادوسراایڈ بیثن اس سے کامل تر ہواور غلطیوں سے بھی نسبتا پاک ہو۔

حواشي

ا ۱۰ م پر بحث و یکھئے روضة السلاطین کے مقدمہ میں صفحہ (۱۳)، سنجری غلط نسبت ہے، اصل لفظ بجری ہے جو نقط کے بیر پھیر ہے اس بر صغیر میں سنجری لکھاجا تا ہے۔ جیساکہ حسن سنجری کے بیر پھیر ہے اس بر صغیر میں انتقائس "نسیر ۲ - صحیح نام بری ہے" مجلس النقائس "نسیر

مو - مقدمه روضة السلاطين من ٣٨ ١٥٦٨

م ١٠٠٠ كانا قص ايْم بيش تهريزت بمي ذاكنز خيام بورنے شائع كياہے۔

۵- جناب عارف نوشائی صاحب نے مجھے اس تذکرے کے متعلق اس طرح معلومات فراہم کی ہیں :
"کل صفحات ۱۰۱۲ میں۔مقدمہ / دیباچہ اور متن کے صفحات مسلسل ہیں جو ۱۰۲پر ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں سمنعے کی فہر ست شعر اہے۔ نثار احمد فاردتی کا مقدمہ صفحہ کے تا ۱۲ ہے۔ صفحہ ۱۲ ہے۔ متن شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا شاعر آرزو ہور آخری محمد اشرف یکنا کشمیری۔ کِل ۱۹ اشعر اہیں۔ "(مرتب)

## اصفهان كي ايك ياد گارشام

جھان را اگر اصفہانی نبود جھان آفرین را جھانی نبود

اریان کے آرف، آرکیٹیکچر اور دیگر فنون لطیفہ کو دو محسن ایسے ملے ہیں، جنہوں نے اس کے تحفظ اور اس پر تحقیق اور اس کو زندہ اور ابد بنانے میں اپنی تمام تر زندگی صرف کردگ ہے۔
ایک نے پورے ایران کو اپنے دامن میں سمیٹ لیالور دوسرے نے ایک ہی شہر یعنی "اصغمال نصف جمان" پر لکھنے کو اپنا شعار بناکر اس کی ایک ایک عمارت اور ایک ایک گلی کوچ کو دیکھا، خرابوں اور آبادیوں کی تحقیق کی لور ان کی تاریخی نوعیت کو معلوم کر کے اس کی تاریخ کو جمیشہ خرابوں اور آبادیوں کی تحقیق کی لور ان کی تاریخی نوعیت کو معلوم کر کے اس کی تاریخ کو جمیشہ میشہ کے لیے مٹنے سے محفوظ کر لیا۔

او بم يوپ :

پہلالوبم پوپ (Arthur Upham Pope) تھاجس نے ۹۰ برس عمر بائی اور سن شعور پہلالوبم پوپ (Arthur Upham Pope) تھاجس نے کر آخری سائس تک پورے زمانے اور طویل حیات میں ایران کی خاک چھائی اور تاریخی آثار اور عمارات، خط، نقش و نگار ، کتبات اور دیگر تزئینی آرٹ پربارہ صخیم جلدوں میں ایک کتاب آثار اور عمارات، خط، نقش و نگار ، کتبات اور دیگر تزئین آرٹ پربارہ صخیم جلدوں میں ایک کتاب کتاب اور عمارات نظرین کے سپرد (Survey of Persian Art) یعنی "تاریخ ہنر ایران" لکھ کر جب جان جان آفرین کے سپرد کرنے کے کارے و فن کر دیا جائے تاکہ مرینے کے بعد بھی از ندہ رود" کی موجیس اور امریں مدفن کے دامن کو چھوتی کر دیا جائے تاکہ مرینے کے بعد بھی از ندہ رود"کی موجیس اور امریں مدفن کے دامن کو چھوتی

رہیں۔ آج اس کاخوبصورت مقبرہ جس جگہ جاہاتھا، اس جگہ پر حکومت ایران نے بنواکر ، ایک طرف اس مرحوم کی روح کو تسکین پنچائی ہے اور دوسری طرف اپنی بزر گواری اور علمی قدر دانی کی ذندہ مثال کھڑی کر دی ہے۔

اس بوڑھے بزرگ ہے ان کے آخری ایام میں میری بھی شناسائی ہوئی اور ملاقاتیں رہیں۔ انقال سے چند ماہ پیشتر، ان کی طرف سے شیر از میں منعقد ہونے والی ایک کا نفرنس کا دعوت نامہ آیا، لیکن کا نفرنس کے انعقاد سے پہلے ان کا انقال ہو گیااور کا نفرنس ملتوی ہوگئی۔

بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے

لطف الله بمنرفر:

دوسراعالم ہے ڈاکٹر لطف اللہ ہنر فرجس نے ''گنجینہ آثار تاریخی اصفہان'' کے نام سے ایک ہزار صفحات اور کئی سو تصاویر پر مشمل کتاب لکھ کر ، شھر اصفھان اوراس کے اطراف کے تاریخی آثار اور ثقافتی اٹاثے کو ہمیشہ کے لیے روشن اور محفوظ کر دیا ہے۔ یہ حضرت بھی میرے عزیز دوست اور عنایت فرما ہیں۔ اصفہان کی یو نیورٹی میں تاریخ اور فنون لطیفہ کے پروفیسر اور اس شعبہ کے رئیس ہیں۔ ان کی صبح یو نیورٹی میں گزرتی ہے اور ان کی شام اصفہان کے آثار کو تلاش کرنے ، دیکھنے اور ان کی شخصی میں بسر ہوتی رہتی ہے۔ ان کی راتیں لکھنے پڑھنے میں بیت حاتی ہیں۔ لیام جوانی سے لے کر بالوں کے سفید ہونے تک ، ان کے شب وروز کا یکی معمول اور مشغلہ رہا ہے۔ اس صفحیم کتاب کے بعد اور کئی ایک مضامین لکھنے کے باوجود ، ان کا خیال ہے کہ مضامان پر ابھی کچھ نہیں لکھا گیا اور بہت بچھ لکھنا ابھی باتی ہے۔

گمان مبر که، بیان رسید کار مغان بزار بادهٔ نا خورده، در رگ تاک است

اب کے کیاد بھناتھا:

میں کئی مرتبہ اصفهان گیا ہوں۔ مشہور مقامات، مساجد، بازار اور مقابر بار بار د کیھے ہیں لیکن اصفهان در حقیقت پوراجهان نہیں تو"نصف جهان" واقعی ہے۔ واپس آ کر جب پڑھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیہ آثار تھے، یہ مقابر تھے اور بیہ تاریخی کتبے تھے جن کادیکھنارہ گیااور ابھی بہت کچھالیا ہے جس کادیکھناضروری ہے۔

اس مرتبہ مارچ (۱۹۷۳ء) میں دونصف دن اس "نصف جمان" میں رہنا نصیب ہول سے روانہ ہول اس و تاریخ کی دو پہر کو پہنچالور دوسرے دن لیعنی اٹھارہ کو بعداز ظهر وہاں سے روانہ ہول اس دفعہ مصمم ارادہ تھاکہ دیکھے ہوئے مقامات نہیں دیکھول گابلکہ اس کے بجائے:

ا۔ نظام الملک طوبی کامزار ۲۔ ملک شاہ سلجوتی اور اس کے خاندان کامد فن سا۔ اور مسجد لنبان

دیکھناہے۔ چنانچہ جمازے اُترتے ہی اینے دوست ڈاکٹر ہنر فرکومیں نے جمادیا کہ اب کے مشہور مقامات سے ہٹ کر فقط ماضی کے تاریخی جھر وکول میں جھانگناہے!

زمانے کی رسم کو پورا کرناضروری تھا۔ پورٹی ممالک کے آٹھ "ایران شناس" ساتھ تھے۔
پہلے ہم نے میدان شاہ ،عالی قابو ، مسجد شاہ ، مسجد لطف الله ، چہل ستون اور دیگر قابل دید عمادات
ومقامات کو دیکھا۔ بید وہ مقامات ہیں جن کی وجہ سے اصفہان کو شہرت حاصل ہے اور ہر آنے والا
ان کو دیکھنا اصفہان کے سفر کا مقصود اور حامل سمجھتا ہے۔
مدر سیہ ملک شاہ سلجو قی :

اصفهان کے ایک محلّہ کانام "احمد آباد" ہے۔ اس میں ایک گلی ہے جس کو "دار البطیخ" کہتے ہیں اور عوام کی زبان پر اس کانام گر کر "دالبیتی "یا" دالبتی " چڑھ گیا ہے۔ یہ گلی تاریخی ہے۔ سلجو تیوں کے دور میں یہ محلّہ، جس کا قدیم نام "محلّہ کر ان" تھا، بہت آباد اور مرکز علم و فن تعلیہ ملک شاہ سلجو تی کا بنایا ہوا بہت برا مدرسہ اس محلّہ میں واقع تھا، جس میں دور دراز ممالک کے طالب علم آکر تخصیل علم کرتے ہتھے۔ ان کے اخراجات اور اساتذہ کا خرج محکومت کی طرف سے اداکہا جاتا تھا۔

مدرسہ کانام و نشان مٹ چکاہے۔ نیز محلّہ بھی اپنی پرانی وضع قطع اور نقش نقشہ کھو چکا ہے۔ نیز محلّہ بھی اپنی پرانی وضع قطع اور نقش نقشہ کھو چکا ہے۔ نیز محلّہ کا پرانانام اور جدید طرز کے کو ہے وجود میں آگئے ہیں۔ محلّہ کا پرانانام اور بھول بھال گئے ہیں۔ اب"کران"کی جہ اس کو"احمہ آباد" کہتے ہیں۔ تاریخی آثار میں ملک شاہ سلجوتی کا گور ستان اور اس کے مشہور عالم وزیر نظام الملک طوی کا مزار آیک بی احاطے اور ایک بی جمت کے نیچ باقی رہ کیا ہے۔ اسلموقی سلاطین :

سلجوتی سلاطین کی پانچ شاخیں ممالک اسلامیہ کے پانچ مختلف حصوں پر حکمران تھیں۔
بنیادی شاخ وہ تھی جو ایران پر حکمران رہی۔ دوسری شاخ عراق پر حکومت کرتی تھی، تیسری
شاخ کرمان پر حاکم تھی، اور چو تھی شاخ وہ تھی جو روم اور ارض اروم یعنی ترکی پر قابض تھی،
پانچوال سلسلہ شام پر مسلط تھا۔

ار ان کی بنیادی شاخ کو تاریخ میں "سلاجقہ کرزگ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہی سلاجقہ کے نام اور پادشاہ ہو گزرے ہیں۔ سلاطین کے مدفن:

یہ پادشاہ ایک شہر یا ایک جگہ مدفون نہیں ہیں۔ مختلف شہر دل میں دفن ہوئے اور زمانے کے نشیب و فراز نے بعض کی قبریں اُجاڑ دیں اور بعض کے مقابر کا نام و نشان تک مٹادیا۔ اس بنیادی "سلاجقہ کرزرگ" کے سلاطین اس طرح دفن ہوئے ہیں :

اله طغرل بیک بن میکائیل (۲۹م-۵۵۵)

ار طغرل بیک بن میکائیل (۲۹م-۵۵۵)

ار الپ ارسلان بن چتری بیگ (۵۵م-۳۱۵)

اصفهان

اسفهان

اصفهان

ے۔ سنجر بن ملک شاہ (۵۱۱ – ۵۵۲)

عراق چونکہ ایران کا حصہ تھااس لیے وہاں کے سلجو تی سلاطین زیادہ تر ہمدان اور رے میں مدفون ہوئے جن کی فہرست ہے :

اله طغرل بن محمد بن ملک شاه (۵۲۷ ـ ۵۲۷) درسه طغرل بهدان ۲ ـ مسعود بن محمد بن ملک شاه (۵۲۷ ـ ۵۲۷) درسه طغرل بهدان ۳ ـ محمد بن محمود بن محمد بن ملک شاه (۵۳۸ ـ ۵۵۳) بهدان ۳ ـ سلیمان بن محمد بن ملک شاه (۵۵۳ ـ ۵۵۳) بهدان ۵ ـ ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملک شاه (۵۵۲ ـ ۵۵۳) بهدان

۲۔ طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محد (۳۵ ۵ ـ ۵۹۰) مقبرہ طغرل بیگ ری

مسجدلنبان:

مجھے اس دفعہ ایک تو ملک شاہ اور نظام الملک کی قبریں دیکھنی تھیں اور دوسری "معجه انبان" ۔ ڈاکٹر لطف اللہ ہنر فرنے پہلے "معجد لنبان" کی طرف رُخ کیا۔ میدان شاہ سے نگل کر "چار باغ" کی طویل شاہر اہ کو عبور کرتے ہوئے خیابان شخ بھائی کے در سیعے ہمارا موٹر مسجد لنبان کے در دازہ پر آکررکا۔

مسجد لنبان صفوی دور میں ، علاوہ خانہ خدا ہونے کے ایک ساتی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ یہ مخلہ قدیم اور اصفہان کے ابتدائی آباد محلول میں سے تھااس لیے باہر سے ہر نووار د مسافر اس مسجد کے ایک دو بھیرے ضرور کرتا تھا۔ شہر کے پڑھے لکھے ، عالم ، ادیب اور شاعر روز انہ یہاں آتے۔ ان کی محفلیں جمتیں ، مباحث ہوتے اور شعر و سخن کی مجلسیں برپا ہو تیں۔ ایک دوسرے سے میل ملاقات کا مرکز بھی ہی مسجد تھی ، اگر کمیں اور ملاقات نہ ہو سکے تو یہاں ملاقات ہو جانا بھینی تھا۔ گویا بورے اصفہان کا ثقافتی اور ساجی مرکز بھی تھی۔

طاہر نصیر آبادی نے اپنے مشہور تذکر ہے شعرا" (۱۹۰۱ه) میں اس مجد لور مجد میں میل ملا قاتوں کا بہت ذکر کیا ہے۔ یہ میر ذا طاہر وہی ہیں جن کا جد اعلی میر ذا محمد صادق مین ہندوستان آ کر رہااور دو بہت اہم تاریخیں تکھیں۔ "صبح صادق "جس کو (۱۹۳۸ه) میں اس نے مکمل کیا اور شاہر اوہ شجاع کے نام پر معنون کیا۔ دوسری تاریخ ہے "شاہر صادق" جے اس نے مکمل کیا دیس جس زمانے میں "تذکر ہ شعرائے کشمیر "مر تب کر دہاتھا اس وقت "تذکر ہ نفر آبادی "میں اکثر شعرا اور علماکی محافل اور دلیپ مجالس کاذکر پڑھتا تھا لور ایسا معلوم ہوا کہ یہ مسجد اصفہان کا ایک بہت اہم علمی مرکز تھا۔ قدر تا مجھے اس کے دیکھنے کا خیال ہوا لور اس وقت ہوا کہ یہ مسجد اصفہان کا ایک بہت اہم علمی مرکز تھا۔ قدر تا مجھے اس کے دیکھنے کا خیال ہوا لور اس

"لنبان" اس پورے محلّہ کا قد کی نام ہے۔ یہ دراصل شر سے باہر ایک دیمہ کانام تھالور جب شہر بڑھا تو یہ دیمہ اصفہان کا ایک محلّہ بن گیا۔ اس کے دروازہ کانام "دروازہ لنبان" تھا۔ اس محلّہ میں گئا۔ یہ موفی ، درویش ، ادیب لور شاعر رہتے تھے جن کاذکر تاریخ میں اس محلّہ کی مناسبت سے درج ہے۔ چو تھی صدی ہجری کے محدث لور علا النبانی "نسبت سے معروف لور مناسبت سے درج ہے۔ چو تھی صدی ہجری کے محدث لور علا النبانی "نسبت سے معروف لور مناسبت سے درج ہے۔ چو تھی صدی ہجری کے محدث لور علا النبانی "نسبت سے معروف لور مناسبت سے درج ہے۔ چو تھی صدی ہجری کے محدث لور علا النبانی "نسبت سے معروف لور مناسبت سے درج ہے۔ چو تھی صدی ہجری کے محدث لور علا النبانی "نسبت سے معروف لور مناسبت سے درج ہے۔ چو تھی صدی ہم کا تھا ہو مشہور ہیں۔ " تذکرہ عرف اینامعرکت الآرا تذکرہ تکھا۔

معجد لنبان آٹھویں صدی ہجری میں جمال الدین وزیر دیلی نے بنوائی۔ معجد کی اب وہ قدیم عمارت نہیں رہی۔ وقت ہو مت نے اس کی اصل ھیئت کو بدل دیا ہے۔ اس وقت یہ عمارت نہیں رہی۔ وقت ہو مت نے اس کی اصل ھیئت کو بدل دیا ہے۔ اس وقت یہ ایک بالکل جدید عمارت ہے۔ فقط کچ کی دیوار کا ایک عمراً، صفوی عمد کی کا ڈی کاری کے چند نمو نے لورای دور کے کچھ تاریخی کئے بطوریادگار باقی رہ گئے ہیں۔ صحن میں البتہ ایک بہت برطاور تاور در خت سواس آٹھویں صدی کی یاد دلار ہاہے۔ یہ چنار کا در خت ہواری ورے صحن کو اپنی سائل حاجت سائے میں لیے ہوئے ہوئے ہال کے نیچے سے ایک نہر جاری ہے جس میں اہل حاجت سائے میں لیے ہوئے ہو ہے۔ معجد کے ہال کے نیچے سے ایک نہر جاری ہے جس میں اہل حاجت ایک نہر جاری ہو جاتی ہو تے ہے۔ معجد کے ہال کے نیچے سے ایک نہر عمارت کے ان کی حاجتیں اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے عریضے لکھ کر بمادیتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ ان کی حاجتیں پوری ہوجاتی ہیں۔ اس طرح یہ بھی مشہور ہے کہ اس مسجد میں حضر سے امام حسن نے نماز اوا کی ہے۔ معجد کا منبر "منبر صاحب الزمان" کے نام سے مشہور ہے جو اصفمان کے منابر میں اپنی خو بصورتی کی وجہ سے نفیس ترین منبر شار کیا جاتا ہے اور اس پر (۱۱۱۳ میں) مال کندہ ہے۔

"رساله محائن اصفهان "كافارى مترجم بنيادر كھتے وقت خود موجود تھااور اس نے "عمارت جمال الدين" كے نام ہے اس كوياد كيا ہے اور بانى كانام لكھا ہے:"صاحب معظم، قدوہ اعاظم الامم، جلال الوزراء، جمال الدولتہ والدين، محمد ديلم دستجر دى الاصفهانى۔"

سعید هروی ای زمانے کاشاعر تھا،اس نے اس کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں:

از یک ذوق و تفرج، گربه کنبان میروی مسجدی بینی مروح، برسر آب روان در جوارش صاحب "صاحب قدم" رابقعه کز لب تعظیم بوسد، آسانش آستان صاحب عادل جمال الدین محمد، کآورد سبز منعی آسان را، تعکم او در زیر ران

کائی کے قدیم کتوں میں دو کتبے محمد رضاالا مامی الا صفهانی (۱۰۸۰ه) کے ہیں اور ایک کتبہ محمد باقر شیر ازی (۲۵۲ه) کا ہے۔ اس کتبے کے اوپر دروازے کی عین پیشانی پر تذکرہ کے مصنف محمد طاہر نصر آبادی کے اشعار رضاامامی کے خط میں کاشی کی شختی پر لکھے ہوئے ہیں:

در زمان دادور سیمتی ستان بحر دل آفتاب دولت مشرق، سلیمان بادشاه یادشانی، کز برائی کسب اقبال و شرف فنخ در ظل هائی رایتش گیرد پناه یافت نغمیر این بنااز لطف آن گردون شکوه شامل حال شریفش بار الطاف اله تابود مسجد برائی سجده و اهل ورع آستانش پادشاهان جهان را مسجد گاه خامه بهر سال تار بخش، عبارت زد رقم فامه بهر سال تار بخش، عبارت زد رقم نو، شداین مسجد، زامر عادل عالم پناه (۱۰۸۰ه)

نصر آبادی نے اینے تذکرے میں سیاشعار دیے ہیں۔

اندر باہر ، گنبد ، منار اور درود یوار پر کاشی کا بهترین کام کیا ہوا ہے۔ جس وقت ہم پہنچ ہیں اندر باہر ، گنبد ، منار اور درود یوار پر کاشی کا بهترین کام کیا ہوا ہے۔ جس وقت ہم پہنچ ہیں اس وقت بھی منارکی مرمت ہور ہی تھی۔ مسجد نمایت خوبصورت، صحن اور عمارت ولکشا اور محلہ اس وقت بھی منارکی مرمت ہو ہانے والے کا گزر ضرور وہاں سے ہوتا ہے۔ ممر آنے جانے والے کا گزر ضرور وہاں سے ہوتا ہے۔

معاشرہ بدل چکاہے، محافل کے مراکزی نوعیت بھی مختلف ہوگئی ہے اور ہماری تہذیب ہمی گردش روزگارے دگرگون ہوگئی ہے اس لیے اب مساجد تہذیبی اور ثقافتی مرکز نہیں رہیں۔
سوائے تاریخی اہمیت کے خود فدہبی معاشرے میں بھی ان کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں رہا۔
ساجد میں اکثر چو کیدار بیٹھے رہتے ہیں اور سیاح ادھر اوھر فوٹو نکا لتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔
مساجد میں اکثر چو کیدار بیٹھے رہتے ہیں اور سیاح اوھر اوھر فوٹو نکا لتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔
جب ہم مسجد لذبان میں داخل ہوئے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تقریباً ایک گھنشہ ہم اس کو دیکھتے رہے اور جب باہر نکلے ہیں اس وقت بھی کوئی آنے والا نہیں ملا۔

وارالبطيخ:

کاسامان خریدری تھیں اور گلی میں کام پر جانے والے مردوں کی آمدور فت مسلسل جاری تھی۔

یہ جو چنار کا بڑاور خت کھڑا ہے اس کی وجہ ہے اس حصہ کو "مقبر ہُ پائی چنار"" تکیہ پائی
چنار"لور" تربت نظام" کما جاتا ہے۔ یہ چنار ڈاکٹر ہنر فرکی تحقیق کے مطابق اسی "مدرسۂ ملک شاہ" کی باقی ماندہ یادگار ہے۔ اس قسم کے چندا یک قدیم در خت اصفہان میں موجود ہیں جن کو اپنی کمن سالگی کی وجہ سے تاریخی حیثیت حاصل ہے، مثلاً "چنار امام زاوہ اساعیل" گوابی کمن سالگی کی وجہ سے تاریخی حیثیت حاصل ہے، مثلاً "چنار امام زاوہ اساعیل" پینار و ستگرد"اور" چنار باغ زرشک۔"

ای مقام کو" دارالبطیخ"اس لیے کہا جاتا تھا کہ قدیم دور میں یہاں سبزی منڈی تھی اور سبزی کے علاوہ تمام اقسام کامیوہ ، خصوصاً اعلیٰ قشم کا خربوزہ بہت افراط سے یہاں آتا تھا۔

یمیں ملک شاہ سلجوق نے مدرسہ قائم کیا تھااور ایک وسیع باغ اس سے ملحق لگوایا تھا۔ اسی باغ کے ایک گوشتے میں خواجہ نظام الملک طوی کو د فنایا گیا جس کے بعد بیہ حصہ "تربت نظام" کے نام سے بکاراجانے لگا۔ سال (۲۲سے) میں اس مقام کواسی نام سے کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ گورستان :

یمال بر صغیر میں، عبدالرزاق کا نبوری مرحوم پہلا شخص ہے جس نے نظام الملک طوسی کی مفصل اور متند سوائے عمری لکھ کر، ان کی عظمت اور ان کے کارناموں سے ہمیں آگاہ کیا۔ بڑھا لکھا طبقہ اس کے بعد ہی ان کی شخصیت سے متعارف ہو گیا۔ نظام الملک کی حیات پر غالبًا اس فتم کی مفصل کتاب کسی زبان میں اب تک نہیں لکھی گئی ہے۔

خواجہ نظام الملوک طوسی سلطان ملک شاہ سلجوتی کے ساتھ بغداد جارہاتھا کہ نھاہ ند کے حدود میں منزل "سحنہ" پرایک باطنی نے در خواست کے بہانے قریب آگر ان کو چھر اگھونپ کرمارڈالا۔ یہ ۱۲رمضان ۸۵ مھر کاواقعہ ہے۔ یہ بہت بڑاحادثہ تھاجس پر تمام عالم اسلام نے ہاتم کیا۔ ان کی نعش وہاں سے لائی گئ اور اصفہان کے اس محلّہ میں "مدرسۂ ملک شاہی" کے باغ میں وفن کی گئے۔

اس بڑے چنار کے مقابل ایک معمولی دروازے ہے ہم ایک چہار دیواری کے اندر داخل ہوئے۔ چھوٹے صحن کے بعد چار فٹ اوپر ایک دالان تھا جس پر چھت تھی۔ کھلے صحن کے در میان چند میوہ دار در خت تھے جو ہر ایر انی کے مکان کا خاصہ ہے۔

ای دالان پر وہ مجموعهٔ مقابر ہے جس میں خواجهٔ بزرگ کی قبر بھی ہے اور چند سلجو تی

سلاطين تھي مدفون ہيں۔

ہرچند کہ سلجو قیوں میں سلطان سنجر کے بعد ملک شاہ سب سے زیادہ نامور بادشاہ گرراہے لیکن خواجہ نظام الملک جیسے ناموروزیر، عالم لورادیب کے پہلومیں دفن ہوااس لیےاس کانام دب گیا ہور" زبان خلق" پر" قبر نظام" ہی کانام رہ گیا ہے۔ خواجہ بزرگ کے اچانک مارے جانے کا واقعہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے ایک ماہ بعد جنب ملک شاہ کی تعش لاکراس جگہ پروفن کی گئی تواس کے مدفن کو کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا گیا۔

خواجه نظام الملك كامزار:

۔ ہے۔ اور منگ مرم کا، کنارے نقشی دار لور مزار سنگ مرم کا، کنارے نقشی دار لور دالوں پر آتے ہی پہلی قبر خواجہ کی پڑتی ہے۔ لوح مزار سنگ مرم کا، کنارے نقشی دار لور آیات ہیں لور سر ہانے کی طرف بعض جگہ سے مثاہوا کیات قرآنی ہے مزین ۔ لوپر کے کناروں پر آیات ہیں لور سر ہانے کی طرف بعض جگہ سے مثاہوا کتبہ ہے جس کی عبارت یوں پڑھی جاتی ہے۔

"واصل گشت به بوار مرحمت و غفر ان ، و فایز شد بغر فات جنان و روضهٔ رضوان ، حضرت مغفرت مآب قیام بصفت رحمه دیان ..... فاخر و افتخار الا کابر و لهاظم الوزراء ..... خواجه ..... فالملک"

مجھے ڈاکٹر ہنر فرنے بتلاکہ یہ اور دیگر قبروں کے پیخر عصر صفوی کے معلوم ہوتے ہیں۔ موجو دہ عمارت تو قریبی دور کی بنی ہو گئے۔۔

و بودہ مارت و رہی ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہیے ابو بکر عبیداللہ مؤید الملک کی قبر بھی تھی جس کو اسی قبر کے آس پاس خواجہ کے بیٹے ابو بکر عبیداللہ مؤید الملک کی قبر بھی تھی جس کو سلطان بر کیارق نے پہلے ابناوز بر بنایالور پھر (۱۹۳س) میں اپنے ہاتھ سے اُس کی گردن اثرائی۔ اب یہ قبر بھی اب یہ قبر بھی اب یہ قبر بھی مث گاہے۔

اس عظیم الشان شخصیت کی تاریخی قبر کے چاروں طرف میں بار بار پھرالور عبرت سے پھر کے جاروں طرف میں بار بار پھرالور عبرت سے پھر کے اس نشان کو دیکھتارہاجس کے نیچے قوی گمان سے ہے کہ نظام الملک جبسی عظیم شخصیت ابدی نیند سور ہی مکالیں اور آمے قدم بڑھائے۔

ملک شاه سلحوقی کی قبر:

چند قدم کے فاصلہ پر دو قبریں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ دونوں کے سنگ مزار سنگ مرمر کے ہیں۔ ایک منقش اور آیات سے مزین ہے، دوسر انسبتازیادہ نقش و نگار سے آرستہ ہے۔ دونول پرنام نہیں ہے۔ گمان ہے کہ جو کم نقشی دار قبر ہے دہ سلطان ملک شاہ سلحوتی کی ہے جس کو خواجہ نظام الملک کی شمادت کے ایک ماہ بعد شوال (۸۵ ممھ) میں جمعہ کے روز بغداد میں موت سے جمکنار ہونا پڑا۔

رفت در یک مه به فردوس برین، دستور پیر شاه دگر شاه برنا، از پس لو رفت، در ماه دگر کرد ناگه قهر بردان، عجز سلطان آشکار قهر بردانی ببین و عجز سلطانی نگر

سلطان کی نعش پہلے بطور امانت بغداد میں "شونیز" کے گور ستان میں دفن کی گئی، جہاں سے اس کے بیٹے محمود شاہ نے لا کر اصفہان کے اس "مدرسۂ ملک شاہی" میں جوار خواجہ نظام الملک میں دفن کی۔

#### تركان خاتون:

ترکان خاتون ملک شاہ کی باعظمت ملکہ تھیں، جیسا عظیم خاوند تھاولیی ہی بڑی ہے بیگم تھی۔ سال (۸۷ م) بیس، خاوند کی وفات کے تقریباً دوسال بعد اصفهان میں اور بہیں سلطان ہی کے پہلومیں دفن ہوئی۔ لوحۂ قبر چاروں طرف سے منقش ہے۔ نام اس پر بھی لکھا ہوا نہیں، فقط آیات قرآنی نقش کی ہوئی ہیں۔

### سلطان بر کیارق۔سلطان محمد:

یہ دونوں ملک شاہ کے بیٹے تھے زندگی میں بیہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سخت نخالف لور جانی وسٹمن تھے لیکن جب اس جمال ہے کوچ کیا تو قسمت لور ان کی بے بسی نے دونوں کو ایک دوسرے کے پہلومیں جگہ دے دی۔

ملک شاہ کے سرہانے دوڈھائی فٹ بلند سطح ہے جس پر دو قبروں کے نشان ہیں اور یہی دو قبران دو بھائیوں کی کہی جاتی ہیں۔

اس بورے منقف ایوان کا فرش اور دیواریں سبز ٹائیلوں کی ہیں۔ سلطان بر کیار ق کی قبر کا صندوق نماتھلہ اسی سبز ٹائیلوں سے بناہوا ہے۔ کوئی نقش یا کتبہ نہیں ہے،روایت ہی رہی ہے

که میمی قبر بر کیارق اور محمد کی ہے۔ دوسر می قبریں :

روسر سا ، ری معلوم ہوتا ہے کہ "مرسہ ملک شاہی" کے باغ کا یہ گوشہ ، جس میں پہلے نظام الملک کو رفت کا گیا، بعد میں سرکاری گورستان کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اصفعان سلجوتی سلاطین کی اس شاخ کا دار السلطنت رہا اس لیے جو سلجوتی سلطان فوت ہوا اس کی دفن گاہ یمی گوشہ بنا بعد کے ادوار میں بھی کچھ لور لوگ دفن ہوئے ہیں چنانچہ کچھ قبرین نویں لورد سویں صدی کی بھی موجود ادوار میں بھی کچھ لور لوگ دفن ہوئے ہیں چنانچہ کچھ قبرین نویں لورد سویں صدی کی بھی موجود ہیں جن کی شخصیتوں کی تاریخی حیثیت معلوم نہیں ہے۔ نام لور سال ان پر مرقوم ہیں۔ ہم نے اس عبرت گاہ پر تقریباً دو گھنٹے گزارے لور قبروں کے گرد بار بار گھو متے رہے، ہم نے اس عبرت گاہ پر تقریباً دو گھنٹے گزارے لور قبروں کے گرد بار بار گھو متے رہے، بحث کرتے رہے لوران کے قتل لور مظالم کی داستا نیں یاد کرتے رہے۔

جی کر خارجے وران سے سور سام کو میں ہیں۔ کمیری کی حالت دیکھ کر دنیالور دنیاوالوں کی ہے تاریخی شخصیتوں کا آغازلور انجام اور پھریہ سمپری کی حالت دیکھ کر دنیالور دنیاوالوں کی ہے ثباتی پر نفرین کرتے ہوئے ہم اس چہار دیواری سے باہر نکل آئے لوراس قدیم چنار کی شاخوں اور ثباتی پر نفرین کرتے ہوئے ہوئے موٹر میں سوار ہو کر "مہمان خائه شاہ عباس" کی طرف تنہ کو ایک دفعہ پھر غور سے دیکھتے ہوئے موٹر میں سوار ہو کر "مہمان خائه شاہ عباس" کی طرف

على مور چلتى رى اور ميرے ذہن ميں خاقانى كابية شعر پھر تارہا: على مور چلتى رہى اور ميرے ذہن ميں خاقانى كابية شعر پھر تارہا:

ملک شه، آب و آتش بود، رفت آن آب و مرد آتش کنون، خاکستر و خاک است مانده، در صفاهانش

سلطان ملک شاہ خوش قسمت تھا کہ خواجہ نظام الملک کے جوار میں دفن ہوالوراس نام آور وزیر، دبیر لور مصنف کی وجہ ہے، اس کی قبر آج تک قائم رہتی چلی آئی ہے۔ جو پڑھا لکھا نظام وزیر، دبیر لور مصنف کی وجہ ہے، اس کی قبر آج تک قائم رہتی چلی آئی ہے۔ جو پڑھا لکھا نظام الملک کی زیادت کو جاتا ہے وہ اس عظیم سلجوتی پادشاہ کی قبر کو بھی جیرت سے دکھے لیتا ہے۔ الملک کی زیادت کو جاتا ہے وہ اس عظیم سلجوتی پادشاہ کی قبر کو بھی جیرت سے دکھے لیتا ہے۔ الملک کی زیادت کو جاتا ہے وہ اس عظیم سلجوتی پادشاہ کی قبر کو بھی جیرت سے دکھے لیتا ہے۔ الم

## سلطان محمود بهمری کی زندگی کا ایک پهلو

وسویں صدی ہجری میں بخاراسے لے کر دہلی تک کچھ ایسے غیر معمولی واقعات اور حادثات و توع پذیر ہوئے کہ جنہوں نے ان مختلف سرزمینوں کی دنیا ہی میسر بدل ڈالی۔ برانے حکمر انوں کے تخت و تاج اُلٹ گئے، نئی قو تیں اُبھر آئیں، نئے خانوادے نکل آئے اور نئی حکومتوں نے تشکیل یائی۔

شیبانیوں کا آبھرنا (۲۰۹هر ۲۰۰۰ اع)، صفوی سلطنت کی بنا پڑنا (۲۰۹هر ۲۰۵۱ ع)، ہرات کے تیموریوں کا بہ وجہ کشرتِ اولاد و ازدواج چراغ گل ہو جانا (۱۹۳هر ۲۰۵۱ ع)، بایر کا فرغانہ سے آوارہ ہو کر کابل اور قندھار پر تبلط پیدا کر کے (۱۹۲۸ھ ۱۹۲۸ع) پھر ہندوستان ہیں ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنا (۲۳۱ھر ۲۵۲۱ع)، سندھ ہیں سمہ خاندان کا مث جانا، شاہ حسین بایقر ا کے ایک امیر شاہ بیک ار غون کا قندھار میں بابر سے شکست کھا کر سندھ پہنچ کر حکومت کی داغ بیل ڈالنا(۱۹۲۸ھر ۱۵۲۲ع)، ہمایوں کا شکست کھا کر سندھ پہنچ کر حکومت کی داغ بیل ڈالنا(۱۹۲۸ھر ۱۵۲۲ع)، ہمایوں کا موری سلطان سے شکست کھاکر سندھ میں جائے پناہ نہ ملنے کی (۱)، وجہ سے (ر بنج الآخر موری سلطان سے شکست کھاکر سندھ میں جائے پناہ نہ ملنے کی (۱)، وجہ سے (ر بنج الآخر ہوتا اور شاہ طہماسپ کی ہمردی اور امداد سے پھر ہندوستان کا تخت و تاج حاصل کرنا۔ یہ ہونا اور شاہ طہماسپ کی ہمردی اور امداد سے پھر ہندوستان کا تخت و تاج حاصل کرنا۔ یہ سارے واقعات دسویں صدی کی پہلی تین چو تھا کیوں میں ردنما ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ایران قدیم کی سر زمین سے لے کر بر صغیر کی خاک تک کا پورا سیای ساجی ماحول اور شاہ تی مورت حال بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے۔ اس کی وجہ سے ایک اور خاص بات جو شافتی صورت حال بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے۔ اس کی وجہ سے ایک اور خاص بات جو شافتی صورت حال بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے۔ اس کی وجہ سے ایک اور خاص بات جو

ہارے ہاں رونما ہوئی، وہ بہ ہے کہ آیندہ کی صدنیوں تک جغرافیائی حدود آگرچہ بظاہر قائم رہے لیکن سیاسی اور ساجی معاملات اور مسائل میں اس بر صغیر پر ہمیشہ ایران کی ایک فتم کی بالادستی رہی۔ کیونکہ ساجی یا سیاسی معاشرے کی جن امرا اور اھلی فکر نے یمال اسر تشکیل کی وہ تمام تر ایرانی اور تورانی تھے۔

سلطان محمود بھری اور اس خاندان کے دیگر افراد بھی انہی میں سے تھے جو فرکورہ صدی کے آغاز میں آئے اور صدی کی آخری چو تھائی تک ہرات، کابل، قدھار اور پھر بعی سندھ کے سابی اور سابی ردوبدل میں بہت بڑا کردار ادا کرتے رہے۔ امیر زوالنون ارغون اور شاہ بیک ارغون کے ہاتھ سے کابل، قدھار ، بست اور زمین داور کے علاقوں پر جو کچھ گزری اُس میں سلطان محمود بھری کے باپ میر فاضل کوکلائش(۲)، کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور پھر جب یہ سب لوگ وہال سے نکالے جانے کے بعد سندھ پر آکر مسلط ہوئے، تو یہال کے ملکی امور اور معاملات میں جو پچھ ردوبدل ہوا اس میں اس خاندان اور خاص طور پر سلطان محمود بھری کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے (۳)۔ یہال تک کہ جب شاہ حسن ارغون نے ۲۲ ھری کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے (۳)۔ یہال تک کہ جب شاہ حسن ارغون نے ۲۲ ھری کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے (۳)۔ یہال تک سیوستان سے لے کر سیوی تک اپنی علیحدہ حکومت قائم کرئی۔

سلطان محود بھری کے اجداد کا تعلق اصفہان کے موضع خراسکان (بلوک بی)

ے تھا (۲)۔ میر معصوم نے سلطان محود بن میر فاضل بن میر عادل بن احمد خواجہ

تک کا سلسلہ بتایا ہے (۵)، اور لکھا ہے کہ احمد خواجہ کا تمن واسطوں سے اصغمان کے مشہور اور معروف تنی اور جواد ملک محود "نان دہ" سے نسب ملتا ہے۔ امیر تیمور نے جب اصفہان کو تاراج کیا (۸۹ کے در ۱۳۸۷) تو (۱)، سلطان محود کا دادا احمد خواجہ امیر دوالنون ارغون کے والد میر حسن کے ہاتھ آیا جس نے اپنے بچول کی طرح ان کی پرورش ذوالنون ارغون کے والد میر حسن کے ہاتھ آیا جس نے اپنے بچول کی طرح ان کی پرورش کی اور اپنے بی گھر کا فرد بنالیا۔ سلطان محود بھری کے خاندان کا امیر ذوالنون ارغون کی وفات کی ادر اپنے بی گھر کا فرد بنالیا۔ سلطان محود بھری کے خاندان کا امیر ذوالنون ارغون کی وفات خاندان سے تعلق بیس سے شروع ہوا جو اس کے پوتے شاہ حسن ارغون کی وفات خاندان سے تعلق بیس سے شروع ہوا جو اس کے پوتے شاہ حسن ارغون کی وفات خاندان سے تعلق بیس سے شروع ہوا جو اس کے پوتے شاہ حسن ارغون کی وفات

ر ۱۱ ہے اور ملاقت کے ساتھ ترخانوں کا ایک بہت برا اور طاقتور قبیلہ سندھ میں آیا تھا۔ ان ارخونوں کے ساتھ ترخانوں کا ایک بہت برا اور طاقتور قبیلہ سندھ میں اور ہوا، وہ فقط ایک محر کے مقابلے میں میر فاصل کو کلتاش کا خاندان، جو سندھ میں وارد ہوا، وہ فقط ایک محر کے

چند افراد پر مشمل تھا (2)۔ ظاہر ہے کہ سلطان محمود نے سندھ میں جو مقام حاصل کیا اور ترخانوں جیسے بہادر اور اکثریت والے قبیلے کی رقابت اور دشمنی کے باوجود نصف سندھ پر اپنی حکومت قائم کرلی، اس کا سبب نہ فقط اس کے جانباز اور وفادار سپاہی تھے بلکہ اس میں اس کی اپنی بہادری، شجاعت، جوال مردی، عزم، ذہانت اور سب سے زیادہ معاملہ فنمی اور آداب ملک داری کے لوصاف کو بھی بہت بڑا دخل تھا۔ اس کی شخصیت نہایت دلجسپ اور سیاسی سوجھ بوجھ اور بصیرت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔

جس وفت اس نے بالائی سندھ کی زمام حکومت اینے ہاتھ میں لی ہے اُس وفت کے حالات اس کے لیے نمایت خطرناک اور پُر آشوب تھے۔ سندھ میں تھٹھہ کا حکمران میرزا عیسیٰ خال ترخان اس کا جانی دستمن اور اس کو مٹا دینے کی تاک میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمایہ ملک ہندوستان بر شاہ حسن کے انتقال ( ۹ جمادی الاول ۹۲۲ھر کم ایریل ١٥٥٥ء) سے ایک ماہ پیشتر ہمایوں لاہور پر قبضہ کرچکا تھا (٢ رہیج الثانی ٩٦٢هـ ١٣٨ فروری ۱۵۵۵ع) اور تنین ماہ بعد (۲ شعبان ۹۲۲ھ / ۲۲ جون ۵۵۵اء ) سر ہند کے یاس سور بول کو شکست دے کر بورے ہندوستان پر مغل سلطنت کا جھنڈا دوبارہ لہرا دیا تھا۔ ہایوں، سلطان محمود بکھری کا بڑا دسمن تھا کیونکہ جب وہ شیر شاہ ہے شکست کھا کر سندھ میں پناہ کینے بہنیا (۲۸ رمضان ۱۹۴۷ھر۲۶ جنوری ۱۹۸۱ع تا کے رہی لاآخر · • ٩٥٠ هـ ر ١١ جولائی ٣٣٣ اع) تھا اُس وفت اپنے ولی نعمت شاہ حسن ارغون کے حکم پرِ سلطان محمود نے قدم قدم پر ہایوں کو روکا اور اس طرح مقابلے کیے کہ کہیں اس کے یاؤل مکنے نہیں دیے اور آخر مجبور ہوکر اسے اران کی طرف رُخ کرنا پڑا۔ میر معصوم کا قول ہے کہ سندھ میں دل برداشتہ ہونے اور ایران طلے جانے کا سبب بی وہ جنگ ہوئی جس میں سلطان محمود نے ہایوں کے اچھے اچھے امیر اور نامی گرامی سیاہی مار دیے(۸)۔ ایسے خطرناک، مابوس کن اور تاریک وفت میں ظاہر ہے کہ سلطان محمود کا عالم کیا ہوگا؟ کیکن اُس نے ول نہیں ہارا۔ عقل، ذہانت اور تدبر کا جتنا یکھ سرمایہ اس کے پاس تھا اس موقع پر اس نے اس سے کام لیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک قوی حکومت کے مقابلے میں ایک اتنی ہی قوی تر سلطنت کی ہمدردیاں اینے ساتھ رکھے اور ایک ہمسایہ ملک کے مقابلے میں دوسرا ہم جوار ملک اس کی پشت پناہی پر موجود ہو اور وہ ملک ایران

ہی تھا جو ہاہوں کا بھی محسن تھا۔

اران سے اپنا آبائی وطن ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سلطان محود کا روحانی تعلق تو بہلے سے تھالیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت شاہ حسن کے دور (۱۲۔۱۹۳۵ می ۱۵۔۵۵۔۵۵ می اس وقت سے ایران کے خاص لوگوں اور غربی پیشواؤں سے ان کی راہ و رسم اور نامہ و بیام کا سلسلہ شروع تھا۔ فاص لوگوں اور غربی پیشواؤں سے ان کی راہ و رسم اور نامہ و بیام کا سلسلہ شروع تھا۔ چنانچہ شاہ حسن کے آخری لام حیات میں جب کہ ان کا اپنا قبیلہ اور ترخانی امیر ان کے خلاف ہوگئے اور تھنھہ میں بعاوت کردی، اس وقت (محرم ۱۹۲۲ھر نومبر ۱۵۵۴ع) سلطان محود اپنا لشکر لے کر اپنے ولی نعت کی مدد کو بھر سے روانہ ہوا تو دوسری منزل پر سید جعفر مشہدی روضہ رضوبہ کے نقیبوں کی طرف سے نقاروں کا ایک جوڑا لے کر ان کے پاس بینچا(۹)۔ سلطان محود نے پورے ادب اور احترام سے لیا اور اس کو اپنی حکومت کے پاس بینچا(۹)۔ سلطان محود نے پورے ادب اور احترام سے لیا اور اس کو اپنی حکومت کے بال نیک اور بشارت سمجھا۔

سلطان محمود نے ایران کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشٹیں اور تیز کردیں لیکن ساتھ ہی اس سے بھی غافل نہیں رہا کہ ہایوں کے ول سے جب تک تکدر دور نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اطمینان کا سانس نہیں ہے سکا۔ حسنِ اتفاق سے اس وقت سدی علی رئیس نرک امیر البحریهاں بہنچا ہوا تھا (۹۲۲ھر ۵۵۵اع) اور شاہ حسن کی موت پر موجود تھا۔ عیسی ترخان کے مقابلے میں سلطان محمود کے ساتھ اس کا یارانہ ہوگیا تھا۔ موجود تھا۔ عیسیٰ ترخان محمود نے ہمایوں کا مسئلہ اس کے کان میں ڈال دیا تھا۔ ہندوستان جاتے وقت سلطان محمود نے ہمایوں کا مسئلہ اس کے کان میں ڈال دیا تھا۔

سلطان محمود خوش بخت تھا، تقدیر اس کے ساتھ تھی۔ سدی علی رئیس نے پہنچتے ہی خوشنودی کا فرمان شاہی مہر کے ساتھ حاصل کر کے بھیج دیا (۱۰)۔ جس کی وجہ سے فوری جو شطرہ تھا وہ مر دست ممل گیا، لیکن چند ماہ بعد خود ہمایوں بھی (۱۵ ربج الاول جو خطرہ تھا وہ مردست ممل گیا، لیکن چند ماہ بعد خود ہمایوں بھی (۱۵ ربج الاول عمر ۲۸ جنوری ۲۸ منوری اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔

ای کشکش کے دوران میں سلطان محمود نے شاہ طہماس کی غیر معمولی بمدردیال اور سرپرستی حاصل کرلی تھی اور کئی ایک مرتبہ سفیر آئے، سوغات لائے اور خطابات عطا بوئے۔ میر معصوم کی "تاریخ سند" ہے معلوم ہوتا ہے کہ سال ۹۶۵ھر موجا ہے کہ سال ۹۶۵ھر محموم کی "فان"( ۱۱)، کا خطاب دیا۔ آگر چہ اگر چہ ایس شاہ ایران نے سلطان محمود کو "خان"( ۱۱)، کا خطاب دیا۔ آگر چہ

مغلوں کی تاریخوں نے اس کو تشکیم نہیں کیا اور اس کو ہمیشہ "سلطان محمود بکھری" لکھتے رہے، لیکن سندھ میں یہ خطاب اس کے نام کا جزو بن گیا اور تمام تاریخوں میں اس کو "سلطان محمود خال بکھری" لکھا گیا ہے۔ اس خطاب کے ساتھ اس کے لیے "علم و نقارہ و تمان طوغ و جامہ و اقوا" بھی مرحمت ہوا تھا(۱۲)۔

ہایوں اگرچہ فوت ہوگیا اور فرمان خوشنودی بھی سلطان محود خال کے پاس موجود تھا لیکن خطرہ بسرحال اپنی جگہ پر اب بھی باقی تھا۔ اکبر جو ہایوں کے بعد تخت کا وارث ہوا وہ نوجوان بلکہ نو خیز تھا۔ جس وقت سلطان محمود خال سندھ میں ہایوں کے لیے باعث آزار بنا ہوا تھا، اس وقت وہیں عمر کوٹ میں اکبر پیدا ہوا (۵ رجب ۱۵۹ھ/۱۵ اکتوبر ۱۵۳۲ع)۔ اور وہ چند ماہ کا تھا جب ہایوں نے ایران جانے کے ادادے سے سندھ کو خیرباد کہا (۹ ربح الاول ۵۵۰ھ)۔ اس لیے باپ اگر وفات پاچکا تو بیٹا انقام کے لیے تازہ دم تھا۔ سندھ میں اس قافلے پر بیتے ہوئے دنوں کی داستانیں سانے والے بہت سے امیر موجود تھے۔ خود ان کا اتالیق اور وقت کا نفانِ خاناں "اور سیہ سالار بیرم خال اور پھر اکبر کی موجود تھے۔ ہوسکتا تھا کہ کسی وقت بھی کوئی آفت کھڑی ہوجائے۔

سلطان محمود خال نے اس خطرے کو مدِ نظر رکھتے ہوئے حفظ ماتقدم کے طور پر خانِ خانال کے قریبی عزیز شاہ تردی بیگ کی لڑکی گوہر تاج خانم سے عقد کرلیا تاکہ بیرم خال اس دشتے کی وجہ سے اس کا ہمدرد بن جائے۔ اس شادی پر بڑا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ میر معصوم کی اطلاع کے مطابق: "طوی عجب کردہ شرو بازار را آئین بندی کردہ قیما بستند و مجالس متعدد، آراستہ بانواع حظوظ نفسانی پردافتند "(۱۳)۔ ظاہر ہے کہ سر سفی برس کی عمر میں اسے بردے اہتمام سے شادی رچانانہ تو ازدواجی ضرورت کے تحت تھا اور برس کی عمر میں اسے بردی تھی فاؤں فائال بیرم خال سے ایک نبست پیدا کر کے اس نہ بی سنت نبوی کی پیروی تھی۔ فقط خانِ فائال بیرم خال سے ایک نبست پیدا کر کے اس سے ان حادثات کے اثرات دور کرنے تھے جو ہایوں کے ساتھ ساتھ خود ان پر بھی سندھ میں بیت چکے تھے۔ لیکن جب درباری ساز شوں کی وجہ سے اکبر کے باپ کا یہ بوڑھا ساتھی بینی بیرم خال معتوب ہوا اور جج کو جاتے ہوئے اس رشتے کی بنا پر چاہا کہ بھر میں ساتھی بینی بیرم خال معتوب ہوا اور جج کو جاتے ہوئے اس رشتے کی بنا پر چاہا کہ بھر میں ساتھی بینی بیرم خال معتوب ہوا اور جج کو جاتے ہوئے اس رشتے کی بنا پر چاہا کہ بھر میں ساتھی بینی بیرم خال معتوب ہوا اور جج کو جاتے ہوئے اس رشتے کی بنا پر چاہا کہ بھر کر آگے چلے تو سلطان محمود نے بدلے ہوئے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے بھر کر آگے چلے تو سلطان محمود نے بدلے ہوئے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے بھر کر آگے چلے تو سلطان محمود نے بدلے ہوئے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے بھر کر آگے جلے تو سلطان محمود نے بدلے ہوئے حالات کا اندازہ کرتے ہوئے بھر

ساتھ کا "چار باغ برلوی" وران کرا دیا کہ مبادا بیرم خال یمال محمر کر تک نہ جائے (سما)۔ کیونکہ ہمایوں کو بھی یہ جگہ اپنی سرسبزی، شادانی اور آب و ہوائی وجہ سے بہت پند تھی۔ سلطان محمود خال کی مزاجی کیفیت اور اس کی سیاست مداری کو سمجھنے میں یہ واقعہ آسانی پیدا کردیتا ہے۔

سلطان محمود خال، اکبر کے قریب بھی ہونا نہیں چاہتا تھا کہ کمیں ملک ہی نہ ہاتھ سلطان محمود خال، اکبر کے قریب بھی ہونا نہیں چاہتا تھا کہ کمیں ملک ہی اس پالیسی کو سے نکل جائے اور اسے اپنے سے ناراض کرنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ اپنی اس پالیسی کو کامیابی سے قائم رکھنے کے لیے شاہ ایران کی خصوصی عنایات اور توجہ کا شامل حال رہنا بہت ضروری تھا جس کے لیے وہ ہمیشہ کوشال رہا۔

ند کورہ بالا خطاب کے بعد (۱۹۹ه ۱۲-۱۵۲۱ عیس) شاہ طہماسپ کا اینجی تن ویردی بیگ، سلطان محمود خال کے یہ "علقہ لعل و تاج و کمر مر صع و خلعت فاخرہ و چر و اتاغہ و جینہ زلف و عقار و انواع تعقدات و انعامات شابی " لے کر بھی پنچا(۱۵)۔ سلطان محمود خال نے سفیر کی پذیرائی میں اور شابی خلعت اور انعامات کو لیتے وقت غیر معمولی اہتمام سے کام لیا اور اس کی بہت تشمیر کی۔ دراصل سندھ میں اپنے رقیب اور و شمن میرزا عینی خال ترخان کو مر عوب کرنا بھی مظفود تھا۔ میر معصوم نے لکھا ہے کہ ایک میل حق و ریدی بھی میں رہا اور جاتے وقت سلطان محمود نے سید ابوالمکارم کو اپنی طرف سال حق و ریدی بھی میں رہا اور جاتے وقت سلطان محمود نے سید ابوالمکارم کو اپنی طرف عنایت کا تشکر اوا کرے جو وقت بوقت سلطان محمود خال پر ہوتی رہی ہیں۔ سال عنایت کا تشکر اوا کرے جو وقت بوقت سلطان محمود خال پر ہوتی رہی ہیں۔ سال اے در رہد میں اس سفارت کا ذکر یوں ہوا عنایت میں اور اندی ابوالمکارم نامی الیکی خود خال والی بھی و سند، ابوالمکارم نامی الیکی خود خال والی بھی و سند، ابوالمکارم نامی الیکی خود خال والی بھی و سند، ابوالمکارم نامی الیکی خود خال والی بھی و شارہ میں موروثی و تذکر حقوق ماضیہ نمودہ ترکات و بیلاکات لا یقہ فرستادہ بود" (۱۵)۔

شاہ طہمار نے ایک بار پھر حق ویردی کو سلطان محمود خال کے پاس بھیجا لور اس دفعہ بقول میر معصوم خطاب نخان خانی" ان کو مرحمت کیا لور کئی ایک لور سوغات بھی جصیج۔ چنانچہ عبارت یہ ہے کہ "بارِ دیگر حق ویردی را رفیق میر ابوالمکارم گردانیدہ سلطان محمود خال را بہ خطاب نخان خانی" و اجناس تشریفات و انواع تفقدات بنواخت" (۱۸)۔ اس خطاب اور حق ویردی کی آمد کا سال متعین نہیں کیا جاسکتا۔ میر معصوم نے واقعات کے تسلسل اور تاریخوں کے تعین اور صحت کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ اس واقع کو اس نے محام ۱۹۵۰ کے تحت بیان کیا ہے(۱۹) ، حالا نکہ "عالم آرائے عبای" نے آمد کا سال "۱۹۵ هر ۱۵۲۳ ویا ہے اور "احسن التواریخ" نے میر ابوالمکارم کی واپسی بھی اس سال «۱۷ هر سال ملوک آفاق رسل و حد لیا سال میں دی ہے (سنہ احدی و سبعین و تسعملیة) "وریں سال ملوک آفاق رسل و حد لیا بدرگاہ شاہ عالم پناہ فرستاد ند از آل جملہ سلطان محمود خال والی بھر ابوالمکارم نامی را بانواع حد لیا و اصاف بیلکات ارسال نمود ... شاہ دین پناہ رسولال راختھائے گرال بخشد ور خصت افعر افعر افد داد (۲۰)۔

سلطان محمود خال ایرانی درباد کے اس خطاب "خان خانی" (۲۱)، سے نہ کبھی مشہور ہوا اور نہ ایران کی کسی تاریخ میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ دراصل یہ خطاب ایرانی نہیں بلکہ فقط برصغیر کے مغل دربار سے مختص رہا ہے۔ میر معصوم کو اس بنا پر یہ مغالطہ ہوا ہے کہ سلطان محمود کی خواہش تھی کہ بیرم خال کے بعد اکبر کے درباد سے یہ اعلیٰ ترین خطاب اس کو ملے تاکہ اپنے رقیبوں، یعنی میرزا عیسیٰ ترخان اور بعد میں اس کے بیٹے میرزا محمد باتی ترخان کی سازشوں اور مخالفتوں سے جمیشہ کے لیے محفوظ اور مامون ہوجائے۔ میر ابوالمکارم (۲۲)، کو شاید اس غرض سے شاہ طہماسپ کے پاس بھیجا تھا اور حق ویردی جو دوبارہ اس کے ساتھ ہی داپس آیاوہ دراصل شاہ کا خط اکبر کے لیے لایا تھا اور غالبًا بکھر سے ہوتے ہوئے اکبر کے دربار میں چلا گیا۔ یہ قیاس ہے جو مندرجہ ذیل فاقات کی بنایر قائم کیا گیا۔ یہ قیاس ہے جو مندرجہ ذیل واقعات کی بنایر قائم کیا گیا ہے۔

شاہ طہماسپ اور اکبر کے درمیان قندھار کے معاملات پر اندرونی طور پر ناراضی پیدا ہوگئی تھی، لیکن بظاہر ڈبلومیسی کے طور پر روابط خوش گوار ہے۔ شاہ نے اس سلسلے میں جو خط لکھا ہے اس کے جواب کا حال "اکبر نامہ" میں ابوالفضل کے ان الفاظ میں مت ہے:
"درمیں سال (۱۹۲۲ھر ۱۵۲۳ع) ایلجی شاہ طہماسپ با گلدت کی جتی در رسید و تعمو قات آل دیار برسم ارمغانی آورد۔ سلطان محمود بکھری کہ ہموارہ اظہار بندگی کردی، در آرزوے آل افاد کہ منصب "خان لارخانی" کہ "خان خانی خانی خانی خانی ایشد، از درگاہ معلی یابد۔ وچول امرائی کلائند ازو بودند کہ ازمر تبہ شناسی و بہ حال بیش فرمان خود آرزوی ایس یابے بخاک

زسانیدندی، کامروائی این امنیت گشت، مبلغهائے زر برسم پیشکش شاہ غفران پناہ فرستاه کہ شاید بوسیلہ سفارش شریف ایشان این دولت روزی گردد۔ شاہ ملتمس لورا قبول فرمودہ اشارت گونہ بدال رقم پذیر کلک محبت ساختہ بودند۔ لیکن چول خدیو عالم (اکبر) برمند مرتبہ دانی و معدلت آرائی بودند، روائی استحقاق بودنه روائ سفارش۔ خصوصاً کہ مثل منعم خال باین منصب والا اختصاص داشت، بنابرال استدعائی شابی را معذرتی فجمته فرمودہ آمدہ را بائین بزرگان رخصت فرمودند" (۲۳)۔ اس عبارت کے بہت سے الفاظ اکبر لور شاہ طہماسی کے تعلقات کی ناہمواری کی غمازی کرتے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ اس خط کا لانے والاحق ویردی بیک ہی تھا جو ابوالمکارم کے ساتھ بھر پہنچا اور وہاں سے اکبر کے دربار میں آیا۔ میر معصوم اسی مراسلت کی بنا پر غلط فنمی سے ، بجائے اس کے کہ شاہ طہماسپ کی سفارش کا ذکر کرتا، اس نے خطاب ویٹا ہی شاہ کی طرف منسوب کردیا۔

آکبر کے جواب میں شاہ طہمارپ نے جو خط لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آکبر نے لکھا تھا کہ سلطان محمود کو فی الحال 'اعتبار خالی"کا خطاب دیا گیا ہے اور آئندہ بھی اس کا خیال رکھا جائے گا (۲۲)۔ اس "اعتبار خالی" کے خطاب ملنے کی تائید اس خط کے سوا اور کسی ذریعے سے نہیں ہوتی۔ میر معصوم کی تاریخ، ابوالفضل کا آکبر نامہ اور بعد کی تاریخ، ابوالفضل کا آکبر نامہ اور بعد کی تابوں میں "تذکرہ الامرا"کیولرام خالی ہے۔ یہ آخری کتاب تو فقط خطاب یافتہ امرائے حالات میں ہے۔ "اعتبار خالی" کے تحت سلطان محمود خال کا نام اس میں نظر نہیں آتا۔ معلوم نہیں آکبا۔

موگیا اور اس کا ظالم اور مغلوب الغصب بیٹا میرزا محمد باقی جانشیں ہوا(۲۵)۔ سلطان محمود خوں کا اور اس کا ظالم اور مغلوب الغصب بیٹا میرزا محمد باقی جانشیں ہوا(۲۵)۔ سلطان محمود خواں کے ساتھ رقابت کا عمل، جو اس کو ورثے میں طلا تھا، وہ برابر جاری رہا۔ اگرچہ ایرانی دربار اور سلطان محمود کے درمیان ایلچیوں کی آمد و رفت یا مراسلت کا ذکر ۲۵۹ه وربار اور سلطان محمود کے درمیان ایلچیوں کی آمد و رفت یا مراسلت کا ذکر ۲۵۹ه معلوم ہوتا ہے بعد بظاہر تاریخوں میں دستیاب نہیں ہوتا لیکن بعض واقعاتی اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی جمدردیاں آخر تک ان کے شاملِ حال رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی جمدردیاں آخر تک ان کے شاملِ حال رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی جمدردیاں آخر تک ان کے شاملِ حال رہیں۔

عرضداشت بھیج کر شکایت کی ہے کہ قندھار کے قزلباشوں کی مدد سے وہ اس کی حدود میں وخل دے رہا ہے، اسے تنبیہ کی جائے(۲۷)۔ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ طہماسپ کے بھائی بہرام میرزا کے بیٹے سلطان حسین میرزا (۹۸۴ھر۲۷۵اع) وغیرہ کی بمدردیاں اور تعلقات برابر سلطان محمود خال کے ساتھ قائم تھے۔

سلطان محود خال ایک صدی کی تین چوتھا ئیول کی اس پر آشوب اور ہنگامہ خیز زندگی ہے آئی بھی گیا تھا اور تھک بھی چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپے نے بھی آگر دبوچا ہوگا۔

اولادِ نرینہ تھی نہیں کہ اس کے بعد ملک کی وارث ہوتی۔ ایک لڑکی تھی (بھری بیگم)
جس کو اس نے ۹۸۰ھر ۲۲ ۵۱ع میں اکبر کے نکاح (۲۷)، میں دے کر بقیہ زندگانی سکون اور اطمینان سے گزارنی چاہی۔ لیکن اطمینان اور سکون کا یہ زمانہ فقط دو ہی برس رہا۔

۸ صفر ۲۸ھر ۳۰ مئی ۵۲ ۵ اع کو استقا کے مرض سے ۸۴ سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا(۲۸)، اور بھر دوسرے دو برس بعد اس کے مربی اور محن بادشاہ، شاہ طہماسپ نے بھی اس دنیا سے رخصت ہوکر اس شخصی روابط کے باب کو 'تمت بالخیر''کہہ کر ختم کردیا۔

میر معصوم نے سلطان محمود کی مزاجی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے: "حاکمی بود جامع صفات متضادہ، شجاعت کامل و سخاوتی شامل داشت.... همت لو مشهور است وحدت مزاج لو در نهایت استعلا بود۔ چول در غضب آمدی ضبطِ خود به هیچ وجه نتوانستی و درخونریزی ملاحظه نداشت و باندک نوهم و بدگمانی خان و مان مردم برمی انداخت۔" اور پھر ان صفات والے شخص کی وفات کی جب تاریخ نکالی تو یہ بشارت دی :

"در بهشت آسود" (۲۹)\_

DANY

### حوالا جات

Humayun in Persia, p.p.1-49, Calcutta,1948-1

۲۔ دیکھیے ۹۲۰ ھے کا کتبہ جو میر فاضل کو کلٹاش نے بابا حسن ابدال (بابا ولی) قندھاری کے مزار پر نصب کیا ہے (مجلئہ آریانا، کابل، ش ۱۰ سال ۲) اور تحفۃ الکرام (حصہ اذل، ص ۹۵۔ ۱۹۲) مرتبہ راقم الحردف (۱۹۱ع)۔ نیز دیجھے مولانا صبحتی کی حکایت جس سے ظاہر ،وتا ہے کہ میر فاضل ،کزیو' زمین داور کا جب صوبہ دار تھا، اس وقت اسے ظلم کیے گئے بتھے کہ لوگ چلا اٹھے (بدایع و قابع واصفی، جاپ مسکو، ص ص ۵۵۔۱۵۱ و تھنۃ الکرام،

ص ۲۹۵)۔

س۔ شاہ بیک کے دور بیں سلطان محود بھر کا حاکم تھا (میر معصوم، ص ۱۲۲) اور شاہ حسن کے نمانے میں اس کی صوبے واری کے حدود بھر سے سیوی اور شال (کوئٹ) تک بڑھ گئے (طاہری، ص ۲۲)۔ سیوی سال ۱۹۵۰ میں اس کی شحویل میں آئی (میر معصوم، ص ۲۲۰)۔ بھر کی نسبت سے محمود اس لیے مشہور ہو سے کہ پورا وقت سندھ کے اس جھے میں انہوں نے گزارا۔ "تاریخ طاہری" نے لکھا ہے کہ: شاہ حسن نے ملکان کی فتح (۱۳۳۳ھ) سندھ کے ابعد ملک کا یہ حصہ کا ساز اس کی نیابت میں دے دیا: "ور بھر رسید، محمود خال بن فاضل کو کلکاش را در آنجا رکھر) قائم مقام کرد و مہام ایس صوب از سر حد سیوان تا ملکان و سیوی و مخبواہ بعد و کو گزاشت۔" (ص ۲۲)۔ سے خوار کان (فرھنگ جغرافیائی ایران، ج ۱۰، ص ۲۱۲۔ ۸۰)۔ (مخبینہ تاریخی اصفہان، ص ۳۰۳) اصفہان اور یزد کے راستے پر واقع ہے۔ "خراسگان" بھی لکھا گیا ہے (فرہنگ آبادھای ایران، ص ۱۲۰)۔ بی اصفہان سے ملک ایک جغرافیائی ایران، ج ۱۰، ص ۲۱۲۔ ۲۰ فرہنگ آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہای ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہاں ایران، بخش اقال، ص ۲۲۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہاں ایران، بخش اقال، ص ۲۵۱)۔ بی اصفہان سے ملک آبادہاں ایران، بیش سے شعر میں اس طرح آبادہا

چد شهر عراقش بمیشد باد مقام به چد فصل که نبود زوالش اندر پی به چار فصل که نبود زوالش اندر پی ربیع در قم و هنگام صیف در جمدان خریف در جی فرخنده و شیتا در ری

" قابوس نامه"جی میں ختم کیا گیا ہے:

نوشت دقتر قابوس نامه را مخطی نوشت دقتر قابوس نامه را مخطی چو آفاب بهویدا و در نظر چو جدی بروز بیست و بهفتم ز ماه فیعظه بیال شش مد و بهفتاد و سه مخطه کی ای طرح "کلیله و دمنه"کا قدیم نیخ (۱۳۵ ها) جی می کتابت بهوایه:

بیال شیمه و بهفتاد و سه مخطه جی بیال شیمه و بهفتاد و سه مخطه جی بیال شیمه و بهفتاد و سه مخطه جی ای شد تهی ز بد اندیشی و جهاکیشی کارسدی تا جای، ص ۳۵ ۱۳۳۵)

جی کے قلب کو راقم الحروف نے ۱۹۷۳ ع کے مارچ میں دیکھا ہے اور اس پر ایک مقالہ بھی لکھا ہے (ہلال پاکتان، کراچی)۔ دراصل یہ عبارت غلط لکھی گئی ہے اور سبو کتابت ہے۔ ولی بی غلطی "ختنب التواریخ" اکلی سے ہوئی ہے: "اصل ایٹال از ملوک جرہ من اعمال اصفمانت" (خطی) "جرہ" کے بجائے "جی" کا کلمہ ہونا چاہیے۔ میر معصوم میں عبارت یوں غلط ہوگئ ہے: "موضع خراسان و اصل ایٹال از ملوک چین من اعمال دارالسلطنت میر معصوم میں عبارت یوں غلط ہوگئ ہے: "موضع خراسان و اصل ایٹال از ملوک چین من اعمال دارالسلطنت اصفمان۔" (ص ۲۱۸) حالانکہ : ونا چاہیے "موضع خراسان و اصل ایٹان از ملوک جی من اعمال دارالسلطنت

۵\_ تاریخ سنده، از معصوم، ص ۲۱۸\_

۲۔ عراق اور عجم پر تیمور کا یہ دوسر احملہ تھا(۱۳۸۷ھ)جس میں اصغبان کے تمام باشندوں کو یہ تیج کیا گیا تھا (History of Arghuns and Tarkhans of Sind, by Dr.M.H.Siddiqi 1972) بحوالہ توزک تیموری، ظفر نامہ، روضتہ الصفاء حبیب المیر)۔

٧ ـ سلسله ال طرح سنده مين آيا ـ

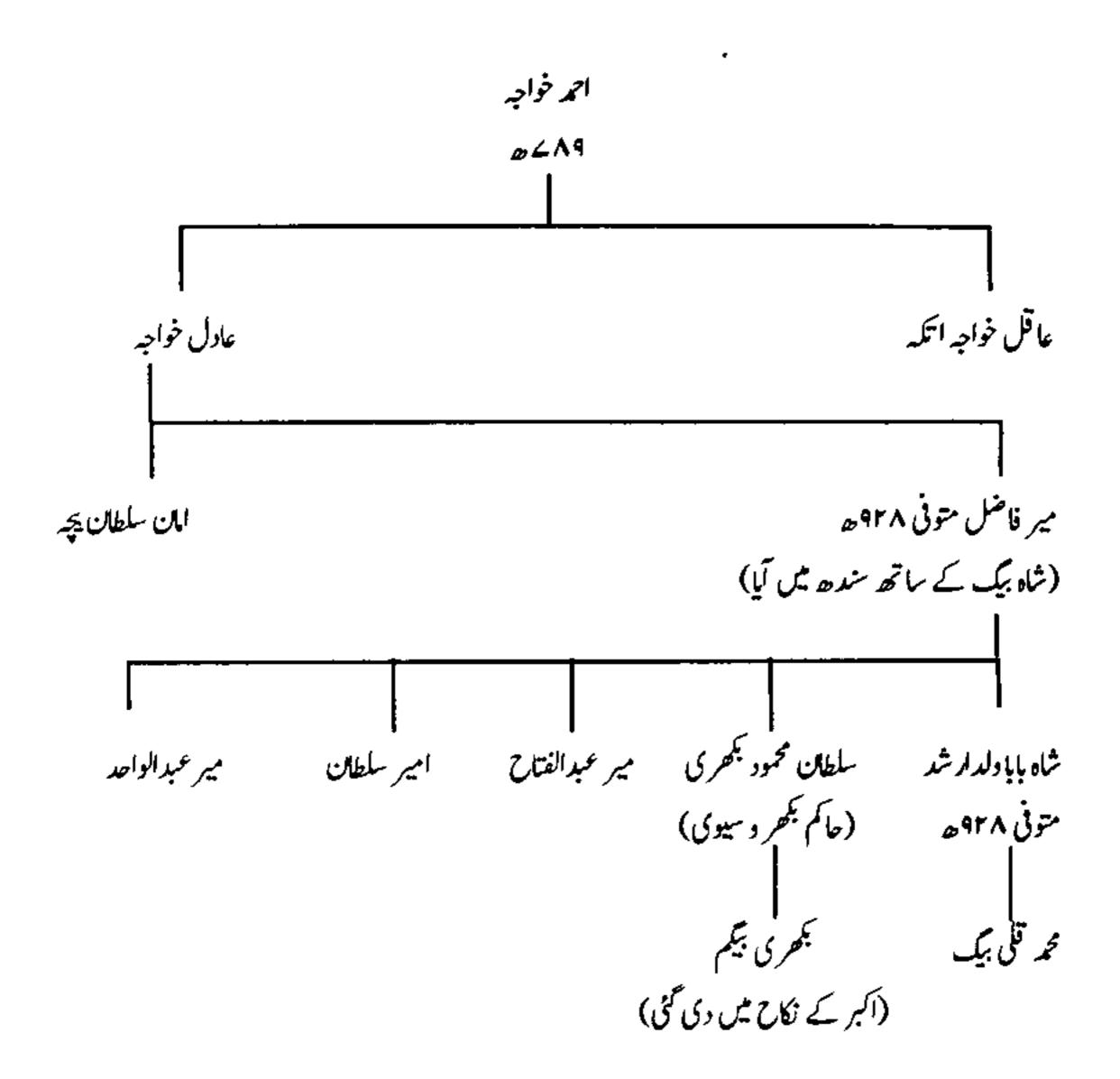

تفصیل کے لیے دیکھے تاریخ معصومی۔ تھنتہ الکرام، چاپ راقم الحروف (ص ٢٠٠) ہی چند افراد ہتے اور یہ سلسلہ بیس پر ختم ہوگیا۔ سکھر اور بھر میں کسی کی قبریا ید فن گاہ کا بتا نہیں۔ کسی زمانے میں میر معصوم شاہ کے منارے کے سامنے، جمل ڈاکٹر مس الفریڈ کا مکان تھا اور جانب مغرب فوجی عمار تیس تھیں، ایک قبر کا تی کاری کی خوب صورت موجود تھی۔ اس کو سلطان محمود کی قبر کما جاتا تھا لیکن اب وہ بھی نئے مکان بننے کی وجہ سے مٹ مٹا گئی۔

٨- ہمایول اور شاہ حسن ارغون کے در میان جون کے قریب ہولناک جنگ ہوئی جس میں سلطان محمود کے

ہاتھوں ہمایوں کے کئی نامی امرا مارے مجے اور بقول میر معصوم: "از حدوث این امر خاطر پاوشاہ بغایت محزون کردید .... لا جرم دل از سند سر د ساختہ راہ توجہ بجاب قندها معمم ساختہ" (ص ۱۵۹)" تاریخ طاہری" بھی ریحے جس کے مولف نے اس کشت و خون کی وجہ ہے "محود نامسعود' اوباش، بدمعاش کو کلماش "کے الفاظ سے دیجھے جس کے مولف نے اس کو یاد کیا ہے (ص ۲۵)۔

۹\_ تاریخ سنده، میر معصوم، ص ۱۸۹

ا۔ دیکھے"مراق الممالک "سدی علی رئیس (چاپ ۱۳۱۳)۔ سندھ کے جے کوراقم نے ترجے اور حواثی کے ساتھ رسالہ "مران"، حیدرآباد (۱۷۹،۲۸) میں شائع کیا ہے۔ صص ۱۱۵، ۱۵۵، ۱۲۱، ۳۹، ۲۹، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۵۔ مسالہ "مران"، حیدرآباد (۱۷۹،۵) میں شائع کیا ہے۔ صص ۱۱۵، ۱۵۵، ۱۲۱، ۳۹، ۲۹، ۱۲۹، ۱۲۵، ۱۲۵۔ سدی علی رئیس سندھ میں ۲۰ریج الاول ہے لے کر نصف شعبان ۱۹۹۳ھ تک رہا (پانچ مینے اور پانچ روز)۔ اا۔ "خان" کے لقب کے لیے دیجھے الداول ہے لے کر نصف شعبان الاصلان، خان کا زیردست ہوتا تھا جو اس سے برے کے دور میں چھوٹے صوبے کے حاکم کو سلطان کہا جاتا تھا۔ سلطان، خان کا زیردست ہوتا تھا جو اس سے برے موجوع کی دور میں جو دیا تھا۔ اللہ اور ایک ہوتا تھا۔ لقب 'خان" از بکول کی ساخے خان کا لقب سلطان سے کمیس زیادہ اہم ہوتا تھا اور برے برے امراکو دیا جاتا تھا۔ لقب 'خان" از بکول میں پادشاہ کا متبادل خیال کیا جاتا تھا۔ ای طرح صفوی پادشاہ برے برے برے امراکو دیا جاتا تھا۔ اللہ دیکھوص ہوتا تھا (دائرۃ "فانی" کا لقب فقط اہم ترین امراکو دیتے تھے۔ یا والایت کے محران یا والی کے لیے مخصوص ہوتا تھا (دائرۃ المحارف، غلام حسین، ج ا، ص ۲۵۸)۔ "نفت نامہ و صفحہ "میں تفصیل دیکھے (کلمہ س، ص ۱۵۲)۔ المحارف، غلام حسین، ج ا، ص ۲۵۸)۔ "نفت نامہ و صفحہ "افقا" افقا" سو کتابت کی وجہ سے۔ دراصل یہ کامہ قور ہے جب دراصل یہ کامہ قور ہے جس کے معنی ترکی میں جب اور سلاح کے ہیں۔

۱۳ تاریخ سنده، میر معصوم، ص ۲۲۳۔

سال میر معصوم نے لکھا ہے کہ: سال ۹۹۱ ھیں یہ خبر پنجی کہ بیرم خال مکہ جاتے ہوئے سندھ سے گزر نے والے ہیں۔ سلطان محود خال نے "چیلہ باغ ببرلوی" کو تباہ کرادیا۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ خطہ ہاایوں کو بہت پہند تفا اور ایک مدت تک اس نے یہاں قیام کیا تھا۔... بین ممکن ہے کہ بیرم خال بھی یہاں تک جائے۔ محود خال کی رشتہ داری جو ولی بیک سے تقی ۱۹ س بنا پر واقعی بیرم خال کا ادادہ تھا کہ ای داستے سے آئے لیکن جب اس بربادی کی خبر سن تو نین مجرات کا داستہ اختیار کرلیا (ص ۲۲۲) میر معصوم نے حسب وستور سال غلط لکھا ہے۔ بربادی کی خبر سن تو نین مجرات کا داستہ اختیار کرلیا (ص ۲۲۲) میر معصوم نے حسب وستور سال غلط لکھا ہے۔ بجب کہ وہ اکبر سے رنجیدہ ہوکر مکم معظمہ جارہا تھا اور مجرات میں مادا عبل ادارہ بھی مقالات الشعرا، راقم الحروف کا ثائع کردہ، ص ۹۹)۔

۵۱۔ تاریخ شدھ، میر معصوم، ص ۲۲۵۔

۲ ار ایشاً

ے اے الم آرائے عبای، ج ا، مس ۱۱۱، طبع اران۔

۱۸ ـ تاریخ شده ، میر معموم اص ۲۲۵ ـ

وارابيناً، من ٢٢٥۔

٠٠ احسن التواريخ (جاب ، بروده، ١٩٣١ع، من ٢٢٣)-

الله بورج كا قول بى كە "خان خانال "كالقب باير كے زمانے سے بهند ميں رائح بوالور پهلا مخص جو "خان خانال" كے لقب سے سر فراز بواوہ دولت خال پر دولت خال (؟) تقله به لقب بهندى مغلول كے ليے مختص تقالور اسى كا ايجاد كردہ تھا (انسائكلوپيڈيا آف اسلام،٢ : ٨٩٨) د "لغت نامه، د جحدا" ميں "اندراج" لور د گير كتب كے حوالے سے آیا ہے كہ : ياد شاہ چين بھى اى لقب سے خاطب تھا۔

نظامی کاشعر ہے:

#### خان خانال رولنه گشت ز چین تا شود خانه ممیر شاه زمین

ہرترکی قبیلے کا جدا جدا مرار دار ہوتا تھا اور مجران تمام سرداروں کا ایک براسردار ہواکرتا تھا جس کے وہ تا ابع ہوتے عصر اس مردار اس دار اس کو "کور خال" کہتے ہیں، اس معنی نظان خانال " کہتے ہیں) مقدم اور امیروں کو "کور خال" کہتے ہیں، ایعنی نظان خانال " (جمال کشائے جو بی) اور ذکر کردہ دولت خال کا دلاور نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی میری معلومات کی حد تک اس نام کے کسی محفل کو "خان خانال " سے مخاطب کیا گیا تھا۔

۱۲ میر ابوالکلام ولد میر غیاف الدین محد سبزواری، میرزا شاہ حسن اور بعد میں سلطان محود کے امرا میں شامل تھا۔ محود خال نے اس کو شاہ طعماس پادشاہ کی خدمت میں سفیر بناکر بھیجا تھا۔ پادشاہ نے اس کو "سلطان" کے خطاب سے سر فراز فرملیا تھا۔ بہت خوش طبع اور کمالات علمی سے آراستہ تھا۔ شعر بھی کہتا تھا (میر معصوم: ص ۲۳۹) "مقالات الشعرا" سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابوالمکارم "سلطان" کا خطاب محود خال کے لیے لایا تھا: "برسم رسالت .... فرستاد، تا از برائے وی بانواع نوازش و خطاب "سلطان" مراجعت کرد .... "(ص کا)۔ ای طرح متفاد بیانات ملتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ محمود خال کے لیے سلطان کا خطاب لایا۔ (دوسری کتابیں اس سلسلے میں دیکھنی چاہئیں: ماثر رحیی (۲۱ سال ۱۳۵۲ کے لیے سلطان کا خطاب لایا۔ (دوسری کتابیں اس سلسلے میں دیکھنی چاہئیں: ماثر رحیی (۲۱ سال ۱۳۵۲ کے دول کو اس خطاب "سلطان" کا کوئی اشارہ تک موجود نہیں۔ ای فور احس التواریخ روطو۔ جمال ابوالمکارم کا ذکر آیا ہے دہاں خطاب "سلطان" کا کوئی اشارہ تک موجود نہیں۔ ای خطاب کے تنزل کے متعلق دائرۃ المعادف غلام حسین صاحب (۲۱ تا۔ ۱۳۲۳، چاپ ۱۳۳۵) میں دیکھنا

٣٣ ـ ديكھيے اكبر نامه : ٢ : ٢ ٣٣ ـ تفته الكرام ، شائع كرده راقم الحروف، ص ١٩٧ ـ

۳۳۔ Indo-Persian Relations, by Dr.Riaz-ul-Islam چاپ بنیاد فرہنگ ایران (۱۹۷۰) ص ۱۵۔ ۲۹۔ ۲۹ اس خط کا متن "عالم آرائے عبای" ایک ورق (۱۷۸) پر لکھا ہوا ہے۔ عالم آرائے عبای کا یہ نسخہ برٹش میوزیم (Add-16703/Add7654) میں موجود ہے۔ خط کا پورا متن میں نے پہلی مر تبہ تھنتہ الکرام" میں چھاپ دیا ہے (ص ۹۵۵)۔

٣٥ - ديڪھي تاريخ سندھ، مير معصوم - تاريخ طاہري - حواثي مكى نامه - تھنة الكرام -

۲۷- دیکھیے اکبر نامہ ۲۷- ۷۹: ۲۸ کلکته۔ بدایونی ۲: ص ۹۱، کلکته ، ۱۹۳۱ عبارت بیہ ہے: "درین دلا سلطان محمود والی قلعه بکھر بمعاونت قزلباش که در قندهار میباشند ، اطراف دلایت بنده را مزاحمت میر ساند" (نیز دیکھیے تھنتہ الکرام ، ص ۴۹۵)۔

#### 411

۲۷\_ تاریخ ۱۵رجب، ۹۸۰ه، بھر سے رخصت کیا (تاریخ سندھ، میر معصوم، ص ۲۳۰)۔ ۲۸\_ تاریخ سندھ، میر معصوم، ص ۲۳۵\_ بدایونی ۲:۲۷\_۱۲۵۔ ۲۸\_ تاریخ سندھ، میر معصوم، ص ۲۳۷۔  CENTRAL ASIA: HISTORY, POLITICS AND CULTURE: being the Proceedings of the International Confreence on Central Asia November 1993. Edited by Dr. Riazul Islam, Dr. Kazi A. Kadir and Dr. Javed Hussain. Published, 1999.

Price Pak Rs: 500.00 US\$: 25.00

18. NUSRAT NAMA-I-TARKHAN by Mir Muhammad b. Bayazid Purani. Edited by Dr. Ansar Zahid Khan. A rare work on the history of Sindh, compiled during Akbar's reign, of which there is only one manuscript in the world. Published in 2001.

Price Pak Rs: **800.00** US\$: **50.00** 

19. ROZNAMA-I-GHAZAWAT-I-HINDUSTAN or Sa'adat Nama by Ghiyath ud-din Ali Yazdi. A diary of Timur's campaigns in India, which was one of the sources of Nizam Shami and Sharaf uddin Ali Yazdi. A highly important source work. Edited by Professor Iraj Afshar, Tehran, the foremost scholar of Iran. Joint publication with the Markaz-i-Nashr-i-Mirath-i-Maktub, Tehran, Iran. Published 2000.

Price Pak Rs: 500 .00 US\$: 25.00

20. Sindhi Translation by Professor Nawaz Ali Shouq: of Professor Annemarie Schimmel's Lecture: MAKLI HILL: A Centre of Islamic Culture in Sindh. Published in 2001.

Price Pak Rs: 40.00

US\$: 5.00

 MAQALAT-I-SYED HUSSAMUDDIN RASHIDI (in Urdu), compiled and edited by Dr. Ghulam Mohammad Lakho.

#### INSTITUTE OF CENTRAL AND WEST ASIAN STUDIES

109, Faculty of Arts, University of Karachi, Karachi-75270 E-mai: icwas@yahoo.com

E-mail: icwas@pakwatan.com

Paperback Price Rs: 20.00

US\$: 2.00

11. Second Syed Hussamuddin Rashdi Memorial Lecture: SYED HUSSAMUDDIN RASHIDI AND HIS LITERARY WORKS (in Urdu) by Malulana Syed Sabahuddin Abdur Rahman (Azamgarh). Printed 1984. Publication No. 11.

Hardbound Price Rs: 90.00

US\$: 9.00

Paperback Price Rs: 75.00

US\$: 7.00 12. JAMI' AL-TAWARIKH-I-HASANI by Hasan b. Shihab Yazdi (Compiled circa mid-9th century A.H./15th Century A.D.) Edited by Dr. Iraj Afshar

(Tehran). Publication No. 12 Text Series No.7, 1987.

Hardbound Price Rs: 90.00

US\$: 7.00 Paperback Price Rs: 70.00

US\$: 5.00

13. KHAN-I-KHANAN NAMA by Munshi Debi Prasad. Late 19th Century work on Abdur Rahim Khan-i-Khanan, based on Persian and Rajput Sources. Edited by Dr. M.H.A. Beg. Publication No. 13, Text NO. 8, 1990. (Output of print).

Paperback Price Rs: 60.00

US\$: 5.00

14. MUTHMIR by Siraj-ud-din Ali Khan Arzu (died 1169/1756). Edited by Dr. Rehana Khatoon. MUTHMIR is the first work on Persian linguistics, presaging latterday researches on the affinity of Indo-Persian languages. Introduction by Dr. Abu Lais Siddiqui. Publication No. 14. Text Series No. 9. 1991. (Out of Print.)

> Hardbound Price Rs: 400.00 US\$:

30.00 15. BAIRAM KHAN by Professor Sukumar Ray. A definitive work on the life and Political role of Khan-i-Khanam Bairam Khan. Based on Persian sources. Publication No. 15, 1992. (Out of print).

> 1st Quality: Pak Rs: 200.00 US\$: 10.00 2nd Quality: Pak R.s: 150. 00

US\$: 8.00

16. THE DUTCH EAST INDIA COMPANY AND DIEWEL-SIND IN THE 17TH AND 18TH CENTURIES. By Professor Willem Floor (Holland). Based on Dutch sources little known or used earlier. Publication No. 16, 1993.

(e)

Price Pak Rs: 95.00 US\$: 6.00

Appendices and Index, 17 pages of Introduction in English. The edition is based on an unique manuscript in the Bodleian Library, Oxford. Publication No.6. Text Series No.5 (out of print.)

Hardbound Price Rs: 110.00 US\$: 13.00 Paperback Price Rs: 100.00

US\$: 12.00

7. SOUTH ASIAN TRAVELOGUE (Bahr ul-Asrar), by Mahmud bin Amir Wali. Edited by Riazul Islam. 106 pages of Persian text: over 50 pages in English comprising a detailed Introduction and historical and geographical notes. Mahmud bin Amir Wali of Balkh here gives a fascinating account of his travels in India and Ceylon during the years 1624-31. Publication No.7. Text Series No.6. (out of Print).

Hardbound Price Rs: 50.00 US\$: 6.00 Paperback Price Rs: 45.00 US\$: 5.00

8. A CALENDAR OF DOCUMENTS ON INDO-PERSIAN RELATIONS (1500-1750) by Riazul Islam, Published in collaboration with the Bunyadi-Farhang-i-Iran, Tehran, Volume 1, 1997. Brings together in standardized calendared form all the correspondence having a bearing on Mughul-Iran relations from Babur to Aurangzeb. It calendars 276 letters, and runs over 500 pages including a detailed Introduction on the art of Insha, and an Index. Based on an extensive study of Persian and Turkish chronicles and collections of letters in the libraries of Great Britain, Europe, Turkey, Iran, Pakistan and India. Publication No.8.

Hardbound Price Rs: **250.00** US\$: **30.00** 

9. A CALENDAR OF DOCUMENTS ON INDO-PERSIAN RELATIONS, 1500-1750, volume II, 1982. Published in collaboration with the Bunyadi-Farhang-i Iran. This volume brings together all the correspondence of the Later Mughuls with the Later Safawids and Nodir Shah, and all relevant correspondence of the Mughul Empire and Iran with the Kingdoms of the Deccan, the Khanates of Turan and the Ottomon Empire; it contains 224 letters and runs over 450 pages including Index. Bibiliography and twenty facsimiles of documents. Publication No.9.

Hardbound Price Rs:

250.00

US\$:

30.00

First Syed Hussamuddin Rashdi Memorial Lecture: MAKLI HILL, A
Center of Islamic Culture in Sindh by Professor Dr. Annemarie Schimmel,
1983. Publication No. 10. (out of print)

Hardbound Price Rs: 50.00

US\$:

3.00

#### INSTITUTE OF CENTRAL AND WEST ASIAN STUDIES

#### LIST OF PUBLICATIONS

#### . SHAMLU LETTERS:

A New Source of Iranian Diplomatic Correspondence, Edited by Dr Riazul Islam, 1971. Based on unique MS in the British Museum. Throws fresh light on Mughul relations with Iran during Shah Jahan's reign. 92 pages of Persian text in facsimile, and 35 pages of Introduction in English, Publication No.1. Text Series No.1 (Out of Print)

Papeback Price Rs: 15.00 US\$: 2.00

#### 2. DIWAN OF BAYRAM KHAN:

þ

Persian and Turki Diwans of Bayram Khan Khan-i-Khanan, Edited by Hussamuddin Rashdi and Dr. Muhammad Sabir, Introduction by Dr M.H. Siddiqi, 1971. 39 pages of Persian Poetry: 44pages of Turkish poetry, 19 pages of Introduction in English, giving a succinct account of Bayram Khan's Life. Publication No.2 Text Series No.2, (out of Print).

Paperback Price Rs: 15.00 US\$: 2.00

TADHAKIRAT-USH-SHU'ARA, of Emperor Jahangir, Edited by Academician Abdul Ghani Mirzoyef, Introduction and Annotation by Syed Hussamuddin Rashdi. 26 pages of Introduction in Urdu which brings under critical discussion Mutribi Samarqandi's attribution of the Tadkhira to Jahangir. Publication No.3, Text Series No.3.

Paperback Price Rs: 20.00 US\$: 3.00

4. KHATIRAT-I-MUTRIBI SAMARQANDI, being Memoirs of Meetings with Emperor Jahangir, Edited by Academician Abdul Ghani Mirzoyef. 1977. Foreword by Dr. M. H Siddiqui. Total pages 82. Mutribi Samarqandi, author of the Nuskha-i-Ziba-i- Jahangir, here gives an account of his 24 sessions with Emperor Jahangir, at Lahore during 1626-27. The dialogues bring out vividly the artistic and Literary propensities of Emperor Jahangir. Publication No.4 Text Series No. 4 (out of Print.)

Paperback Price Rs: 20.00 US\$: 3.00

5. THE CALLIGRAPHERS OF THATA, by Dr. M.A. Ghafur, 1978 pages 90, including an Index Plus 32 plates of inscriptions of Thatta and Bhanbhore. Publication No.5 (out of Print).

Paperback Price Rs: 65.00 US\$: 7.00

MAJMA' AL-SHU'ARA-I-JAHANGIR SHAHI, of Mulla Qati'i-Herawi (died 1024/1615). Edited, Introduced and Annnotated by Dr. Muhammad Saleem Akhtar, 1979, 400 pages of Persian text including Bibligraphy,

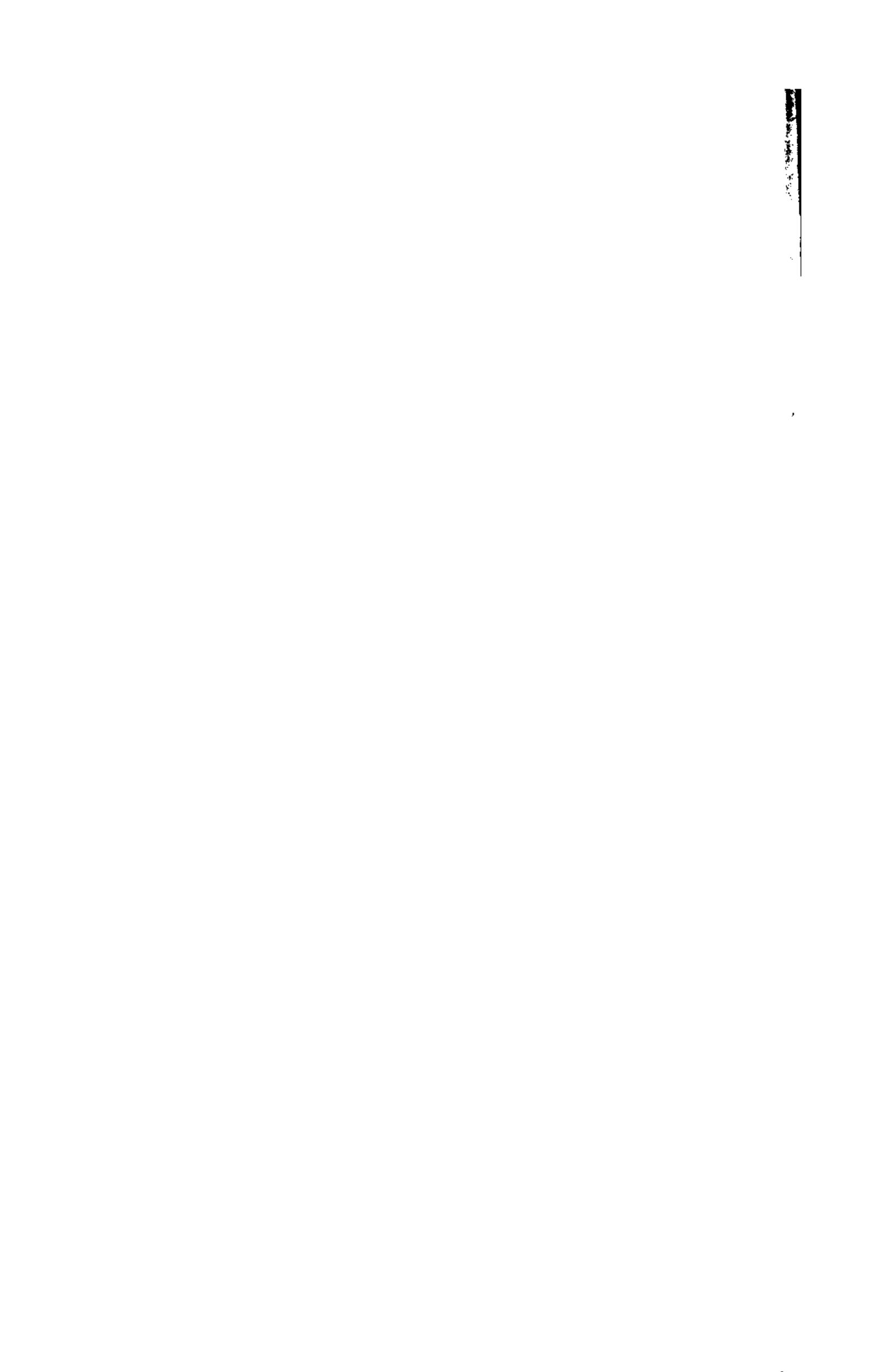



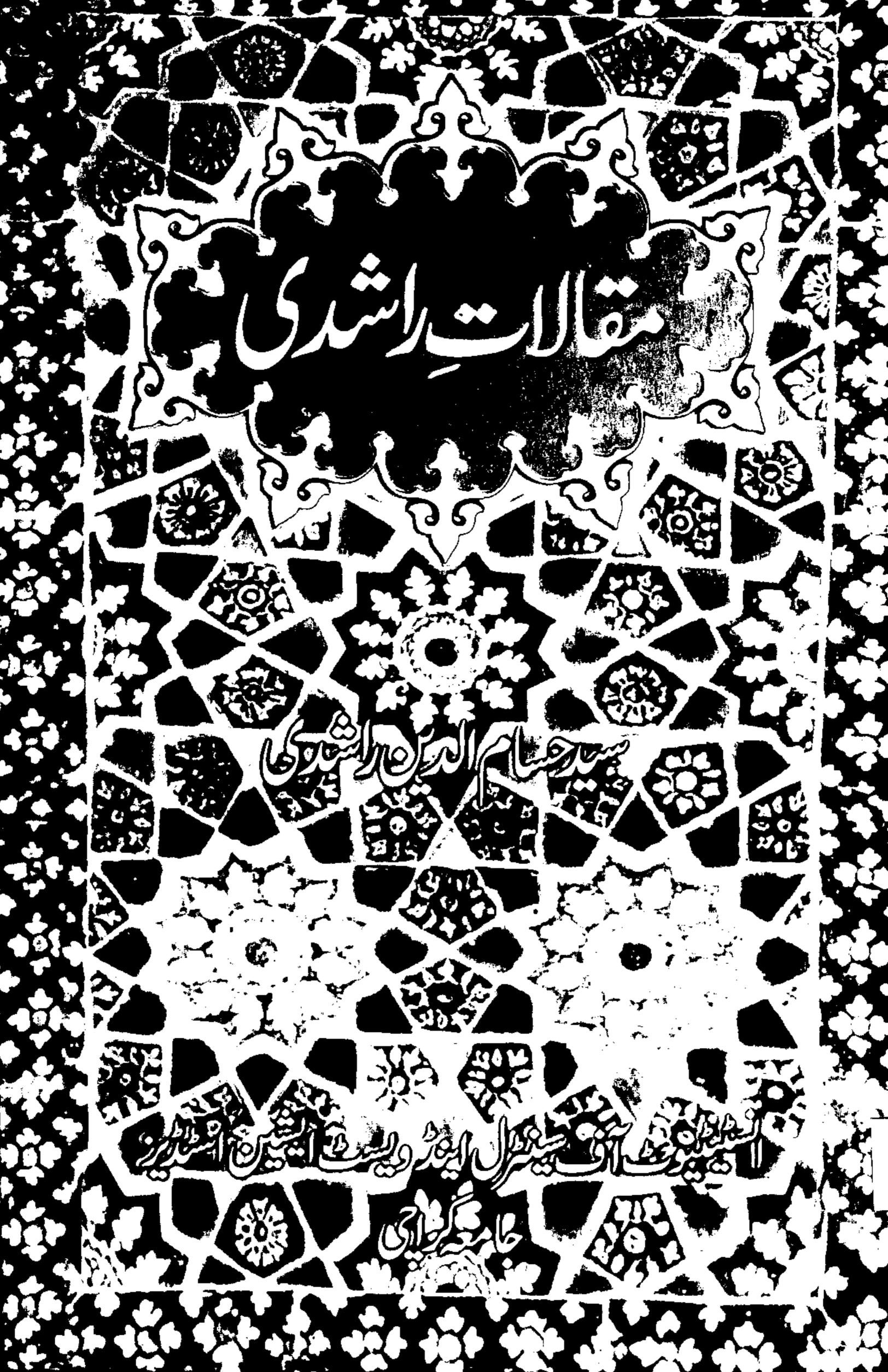